

تاليف مخذروح النفش بندى ففورى

بسَندفرَموده

فضيلة يخ زينت الثائخ مصزت مُولانا مُخْطِلُحِصِ كَالْمُطْلُومُ وَالْرَكَامُ

مشيخ الحيث حصرت مولانا محمة زكرما كاندهلوى نؤالله مرقدة

ناظم مدرسه مظاهرالعلوم جديد سهارنيورانڈيا





















www.besturdubooks.wprdpress.com

گھر برباد ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ از دواجی زندگی سے تنگ، گھریلو حالات سے پریشان لوگوں کے لئے ایک نوید بلکہ پریشان حال کے لئے اور دولہا، دلہنوں، سسرال اور میکے سب ہی کے لئے ایک رہنماتح ری

خوشگواراز دواجی زندگی کے رہنما اُصول

> تالیف مولا نامحمدروح الله نقشبندی غفوری

> > يبندفرموده

فضيلة الشيخ ، زينت المشائخ حضرت مولا نامحمطلحه صاحب كاندهلوى دامت بركاهم جانشين شيخ الحديث

> امام اہل سنت حضرت مولا نامحمد زکریا کا ندهلوی نورالله مرقد هٔ ناظم مدرسه مظاہرالعلوم جدید سہار نپور (انڈیا)

ناشر.......کتنبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی نمبر۴۴،کراچی نمبر۲۵)

www.besturdubooks.wordpress.com

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| م کتابخوشگواراز دواجی زندگی کے رہنما اُصول               |
|----------------------------------------------------------|
| مؤلِّفمولا نامجمه روح الله نقشبندي غفوري                 |
| ناشر مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی نمبر۴، کراچی نمبر۴۵ |
| فون نمبر 4594144                                         |
| اشاعب اوّل                                               |
| ضخامت 448                                                |
| قبت                                                      |

#### قارئين كى خدمت ميں

کتاب بذاکی تیاری میں تصحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فرما کیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جائے۔
۔ حزاء کہ اللّٰه تعالیٰ حزاءً حمیلًا حزیلًا۔

#### ن*هرست*

| مهرست                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| عنوان صفح نمبر                                                                 | نمبرشار                              |
| پندفرموده                                                                      | ☆                                    |
| انتياب                                                                         | ☆                                    |
| ابتدائی با تیں                                                                 | ☆                                    |
| پېلاباب                                                                        | ☆                                    |
| خوشگوارزندگی کیلئے مثالی شادی کاسنهری طریقه۲۹                                  | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| عورت میں کیا کیاصفات دیکھنی جا ہئیں                                            | ☆                                    |
| حق انتخاب كيسے ہو                                                              | ☆                                    |
| ظلم و جورگی بیخ کنی                                                            | ☆                                    |
| و لی کومشور ه کاحق                                                             | ☆                                    |
| عورتوں کوشو ہر کے انتخاب میں اختیار                                            | ☆                                    |
| و لی کا فریضه                                                                  | ☆                                    |
| عورت کی عدم رضا ہے نکاح کار دعہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۳                  | ☆                                    |
| باپ کوبھی جبر کا اختیا رنہیں                                                   | ☆                                    |
| ولى كوحق مشوره اوراس كالحاظ                                                    | ☆                                    |
| اختلاف کے وقت عورت کی پیند قابل ترجیج                                          | ☆                                    |
| خاتم المحد ثين حضرت مولا ناانورشاه شميري رحمة الله عليه كااصول اور فيصله ــ ٣٩ | ☆                                    |
| امام المحد ثين حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه كى تائير            | ☆                                    |
| ا ما م نو وی رحمة الله علیه کی رائے                                            | ☆                                    |
| ہر حال میں بالغاز کی کی رائے قابل ترجیح ہے                                     | ☆                                    |
| مردول کواختیارات                                                               | ☆                                    |
| عورت کےامتخاب میں مدایت نبوی صلی القدعامیہ وسلم                                | ☆                                    |
|                                                                                |                                      |

| محض دولت پرستی                                                                      | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| نسل ونسب کے بت پر جان دینا                                                          | ☆ |
| حسن پریتی                                                                           | ☆ |
| معیار دینداری اور ذاتی صلاحیت ہو                                                    | ☆ |
| اخلاق واعمال سے صرف نظراوراس کا نتیجہ                                               | ☆ |
| بیوی کا انتخاب اور فقها ء کرام رحمهم الله علیهم                                     | ☆ |
| شو هر کا انتخاب                                                                     | ☆ |
| ہم عمری کا لحاظ                                                                     | ☆ |
| سيرت كے ساتھ صورت كالحاظ                                                            | ☆ |
| نو جوان عورت                                                                        | ☆ |
| نو جوان عورت کی خصوصیّات                                                            | ☆ |
| دين اورحس كااجتاع                                                                   | ☆ |
| خوبصورتی کامعیار                                                                    | ☆ |
| بیوه عورت ہے شادی                                                                   | ☆ |
| بیوه سے شادی عہد نبوی صلی الله علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضی الله عنهم میں ہے، ۵ | ☆ |
| شادی ہے پہلے عورت کو دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ☆ |
| و یکھنے کے لئے مشورۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم                                        | ☆ |
| امام نووی کی تشریخ                                                                  | ☆ |
| د ليمين من اخلاص واعتدال                                                            | ☆ |
| شادی کے پہلے و کچھنامتحب ہے۔۔۔۔۔                                                    | ☆ |
| د یکھنے کا شرعی طریقه                                                               | ☆ |
| منگیترکوایک نظرد کیمنا                                                              | ☆ |
| سسرال ہےا کیہ طرفہ محبت کی تو قع نہ رکھیں                                           | ☆ |
| رشتهٔ نکاح کے ختم کرنے کی اجازت                                                     | ☆ |
| نا گهانی مصائب                                                                      | ☆ |

| شو هر کا نا مر د هو نا                                        | ☆                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| شو ہر کا مجبوب ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ☆                           |
| شو ہرخصی کا تکلم                                              | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| حافظ ابن القيم رحمة الله عليه كاارشاد                         | ☆                           |
| نکاح سے پہلے دعاءواستخارہ کی ضرورت                            | ☆                           |
| دعا کے ساتھ تدبیروتو کل کی ضرورت                              | ☆                           |
| چنرضروري مدايات و آواب                                        | ☆                           |
| احپھارشتہ ملنے کے لئے اہم دعا ئیں                             | ☆                           |
| بُر ب رشتہ ہے بیچنے کے لئے دعا کمیں                           | ☆                           |
| استخاره کی دعاء                                               | ☆                           |
| نکاح کے لئے استخارہ کی ضرورت                                  | ☆                           |
| اراد ہ ہے پہلے استخار ہ                                       | ☆                           |
| استخاره كامحل وموقع                                           | ☆                           |
| استخاره کی حقیقت                                              | ☆                           |
| استخارہ کب مفید ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                           |
| استخاره کا مقصد                                               | ☆                           |
| استخاره کا فائده                                              | ☆                           |
| استخاره كاوتت                                                 | ☆                           |
| استخاره کرنے کا طریقه                                         | ☆                           |
| استخارہ کےمفید ہونے کی ضروری شرط                              | ☆                           |
| متعین لڑکی یالڑ کے ہے شادی کرنے کاعمل یا تعویذ کرنا           | ☆                           |
| نکاح کے سلسلے میں تعویذ وعمل کرنے کا شرعی ضابطہ               | ☆                           |
| آسانی ہے نکاح ہوجانے کے عملیات                                | ☆                           |
| لڑ کیوں کے پیغام آنے کے لئے                                   | ☆                           |
| نکاح ہے متعلق چند ضروری ہدایات و تنبیہات                      | ☆                           |
|                                                               | 1                           |

| د وسراباب                                                     | $\stackrel{\wedge}{\Leftrightarrow}$ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| خوشگوارزندگی کے لئے میاں بیوی کے مابین فرائض اورا ختیارات     | ☆                                    |
| کا سنهري طريقه                                                |                                      |
| شو ہر کے فرائض واختیارات                                      | ☆                                    |
| صبر وتخل                                                      | ☆                                    |
| سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی وصیت                       | ☆                                    |
| رفق و ملاطفت                                                  | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| عورت کی تلون مزاجی                                            | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$          |
| جديد تحقيقات اورغورت                                          | $\stackrel{\wedge}{\sim}$            |
| عورت کے عضلات مسلات                                           | ☆                                    |
| عورت میں خوبیالم                                              | ☆                                    |
| ظلم وتعدي کي ممانعت                                           | ☆                                    |
| عورت میں پیچان                                                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$            |
| ز دوکوب کی ممانعت                                             | ☆                                    |
| سر زنش کی ا جازت اوراس کا مطلب                                | ☆                                    |
| خطبه جبة الوداع میں عورتوں کے متعلق ارشادات نبوی ﷺ            | ☆                                    |
| عورتول ہے جسن اخلاق کا برتاؤ نگاہ نبوی صلی الله علیہ وسلم میں | ☆                                    |
| سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی محبت بیو بول ہے            | 公                                    |
| بیوی کے لئے سامان طہارت ونفاست                                | ☆                                    |
| يوى يراعتماد                                                  | ☆                                    |
| بیوی کی راز داری                                              | ☆                                    |
| بیوی کا نفقه                                                  | ☆                                    |
| مقدارنفقه                                                     | ☆                                    |
| ٱنخضرت صلى اللّه عليه وسلم كأنظم نفقه                         | ☆                                    |
| 1 1 2                                                         |                                      |

| یوی کووالدین سے ملنے کی اجازت                                          | ☆                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| زن وشو ہر میں اختلاف                                                   | ☆                           |
| یوی کے فرائض واختیارات99                                               | ☆                           |
| قانون کا کمال                                                          | ☆                           |
| نظام منزل کی صدارت                                                     | ☆                           |
| مر د کي صدارت کی وجه                                                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| جد میشخقیق میں مرد کی حیثیت                                            | ☆                           |
| عورت كا دماغ                                                           | $\stackrel{\wedge}{\Box}$   |
| عورت صالحاوراس كافريف بيسيسيسيسيسيسيسيسيسا                             | ☆                           |
| شو ہر کی تعظیم و تکریم                                                 | ☆                           |
| اطاعت اور فر ما نبر داری                                               | ☆                           |
| شو ہر کی ناجائز بات میں اطاعت نہیں                                     | ☆                           |
| شو هر کی خوشنو دی                                                      | ☆                           |
| تحكم كى بىجا آ ورى                                                     | ☆                           |
| يوى كى صحت كالحاظ                                                      | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| شو هر کی خوشنو دی خیرالقر ون میں                                       | ☆                           |
| ازواج مطبرات کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے محبت ۱۰۹                  | ☆                           |
| شو ہر کا خیر مقدم خندہ روئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ☆                           |
| ضداور ہٹ ہے پر ہیز                                                     | ☆                           |
| عورت کے لئے پردہ کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| تيسراباب                                                               | ☆                           |
| میاں بیوی میں خوشگوارزندگی گزارنے کاسنہری طریقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ☆                           |
| مر دوغورت ایک دوسر ے کا پیر ہن ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                           |
| تنهائي توجنت مين بھي پيندنه آئي                                        | ☆                           |
|                                                                        |                             |

www.besturdubooks.wordpress.com

| حضرت ه اعلیهاالسلام کی تخلیق کا مقصد                                          | ☆                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| بیوی ہے محبت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | ☆                                    |
| شوہر ہے محبت                                                                  | ☆                                    |
| بیوی کی مدارات                                                                | ☆                                    |
| باته کھانا                                                                    | ☆                                    |
| ېم سفرى                                                                       | ☆                                    |
| ساتھ دوڑ نا                                                                   | ☆                                    |
| نازوانداز                                                                     | ☆                                    |
| فدمت گزاری                                                                    | ☆                                    |
| اطاعت اوراحکام کی پیروی                                                       | ☆                                    |
| گھر میں فرائفنِ نبوّ ت                                                        | ☆                                    |
| نكاح اورگھر بلوں معاشرت میں حضورا کرم صلی اللّٰه علیہ وسلم کی عادت شریفہ۔ ۱۳۰ | ☆                                    |
| رسول الله صلی للدعلیه وسلم کا از واج مطتمر ات کے ساتھ سلوک۱۳۲                 | ☆                                    |
| خوا تین کوشیشے کے پیالول ہے تشہیہ                                             | ☆                                    |
| سوکنوں کی ناز برداری                                                          | ☆                                    |
| گھانے میں عیب ن <b>ہ نکا</b> لو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ☆                                    |
| پھٹا ہوا کپٹر اخودی لیا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\stackrel{\leftrightarrow}{\simeq}$ |
| تندور میں لکڑیاں اپنے دست مبارک ہے                                            | ☆                                    |
| ضد کاعلاج اوراس کی وُونسمیں                                                   | ☆                                    |
| طلاق ناپندیدہ ہے پھر بھی ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ☆                                    |
| کریلاکڑ واہوتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | $\Diamond$                           |
| شہد کے قطر بے کا کرشمہ                                                        | 公                                    |
| آ گ اور پانی ایک ساتھ<br>عبر کا کی کی میں گا                                  | ☆                                    |
| جب عورت کی کوئی بات بُری <u>لگے</u> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ☆                                    |
| عورت کی تخلیق پیلی ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | ☆                                    |

| ر در در برای به این او او در در در در در برای برای در این بر در برای برای برای برای برای برای برای برا |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مر دوغورت کے اوصاف باہم مختلف ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | ☆ |
| جب محبت گھرے اٹھنے لگے                                                                                 | ☆ |
| محبت کی کشتی میں شک کا سوراخ نه کرو                                                                    | ☆ |
| والدين گورےاور بچه کالا                                                                                | ☆ |
| حضورصلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق اپنی بیبیوں کے ساتھ ہمارے۱۳۹                                        | ☆ |
| لئے مشعل راہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |   |
| بیوی کی دل جو کُی کرنا بھی سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | ☆ |
| مردوں کواپنی ہیو بیوں کی قدر کرنی چاہئے                                                                | ☆ |
| میاں بیوی میں زندگی گزارنے کا طریقہ                                                                    | ☆ |
| چوتھا باب                                                                                              | ☆ |
| خوشگوارزندگی کو ہر با دکرنے کی بنیا دی وجو ہات10                                                       | ☆ |
| گھریلونا جاتی کے عمومی اسباب                                                                           | ☆ |
| میاں بیوی کی محبت میں حائل ہونے کی ممانعت                                                              | ☆ |
| میاں بیوی میں تفریق سے شیطان کی مسرت                                                                   | ☆ |
| زِن وشو ہر کے تعلقات بگاڑنے کی مذمت                                                                    | ☆ |
| جَمَّارُ ول سے کیسے بچیں؟                                                                              | ☆ |
| جھڑنے ختم کرنے کی ایک شرط: تواضع اورا ٹیار سیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | ☆ |
| اتحاد کیلئے دونثرطیں،توانع اورایثار                                                                    | ☆ |
| اتحاد میں رُ کاوٹِ ''تکتر'' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | ☆ |
| راحت والى زندگى كيليځ بهترين نسخه                                                                      | ☆ |
| البيهجية قعات وابسة كرو                                                                                | ☆ |
| رشمن سے شکایت نہیں ہوتی                                                                                | ☆ |
| صرف ایک ذات ہے تو قع رکھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | ☆ |
| اتحاد کی پہلی بنیا د' ' تواضع' '                                                                       | ☆ |
| ·                                                                                                      |   |

| اتحاد کی دوسری بنیا د' ایثار' ' سیست ۱۶۴۰      | ☆ |
|------------------------------------------------|---|
| صحابه کرام رضوان التّعلیهم الجمعین اورایثار۱۲۵ | ☆ |
| ايك صحابي كا ايثار                             | ☆ |
| ايثاركامطلب                                    | ☆ |
| (۱) پہلی وجہ، گھریلوزندگی میں زبان کا فتنہ     | ☆ |
| زبان کی آوار گی                                | ☆ |
| سکون اورعزّ ت پانے کے لئے زبان کی حفاظت سیجئے  | ☆ |
| عجيب واقعه ١٧٠٠                                | ☆ |
| خاوند کي فطر تی خواهش!ا                        | ☆ |
| آ جى بى كمل پر ہيز كريںاكا                     | ☆ |
| تكمل خيال رئفيس                                | ☆ |
| آ خری بات                                      | ☆ |
| (۲) دوسری وجه بد گمانی اور گھٹیا سوچ۲          | ☆ |
| ایک نئے اور حساس بندھن کا تقاضا                | ☆ |
| ہرونت بدگمانی کی فضااح چھی نہیں                | ☆ |
| شو ہرا ہے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے پاس ہو     | ☆ |
| بد گمانی اور بری سوچ کے شدید نقصانات           | ☆ |
| خاندانی بیاری تونهیں؟                          | ☆ |
| الحجھی سوچ اورخوش گمانی کے چندفوائد            | ☆ |
| (۳) تیسری وجهنا فر مانی اورمن مانی             | ☆ |
| عورت كوتجد ب كاحكم كرنا                        | ☆ |
| ا بمان کی مٹھاس                                | ☆ |
| عظیم فر مان                                    | ☆ |
| فر ما نبر دارنیک عورت کی نشانیاں               | ☆ |
| جنتی عورتوں کی صفات                            | ☆ |
|                                                |   |

| 11                                                | ندگی کے رہنما اُصول        | خوشگواراز دواجی ز |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| کی اطاعت شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ت کے لئے خاوند             | ☆ خ               |
| بچیں!                                             |                            |                   |
| ΙΛΛ                                               | ر مان بیوی کی نما ز        | ;t ☆              |
| ، بغیرنفلی عبا دت جا ئزنہیں۱۸۹                    | ہر کی اجازت کے             | ⇔ شو              |
| بياراانداز                                        | ما نبر داربیوی کا ایک      | <i>i</i>          |
| 19                                                |                            |                   |
| رقتمیں                                            | رُ مانی کی مروّجہ چنا      | it ☆              |
| 197                                               | خری بات                    | í ☆               |
| بےصبری اور تکلف پسندی                             |                            |                   |
| 19 <b>r</b>                                       | لى اوراصولى بات.           |                   |
| 1917                                              | ئے ماحول میں               | <u>.</u> ☆        |
| عظیم کر دار                                       | ب صابر ہ عورت کا           | ای 🖈              |
| ونيامين                                           | ت کی سر دا رشنرا دی        | ☆ خ               |
| 197                                               | رک کلی سکراپڑی.            | ☆ مب              |
| I9A                                               | ناه گارجهنمی عورتیں        |                   |
| بل ہوگا                                           | تقى سكون نصيب نهبا         | . ☆               |
| مبر                                               | ىروں كى تكاليف پر          | <b>"</b> ☆        |
| ل بوگا؟                                           | ہیں کیا فائدہ حاصا         | ~ ☆               |
| Y••                                               | رکرنے کا اجر               | ☆ م               |
| r+1                                               | لہ <u>لینے سے کیا</u> فائد | برا م             |
| r•I                                               | ا بر کا بدله لو            | . ☆               |
|                                                   | قع ضائع نەكرىي             |                   |
| فخر وغر وراور گھنٹہ                               | ۵) یا نچویں وجہ            | \$) ☆             |
| r•r                                               | رت کا تکبر کیا ہے          | <b>∮</b> ∴ ☆      |
| <b>.</b>                                          |                            |                   |

| کیانعتیں تکبر کے لئے ہیں                                                    | ☆                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| اخوبصورتی اورحسن پرفخر                                                      | ☆                           |
| ۲ مال و دولت پرفخر                                                          | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| ۳ تعلیم پرفخر ۳                                                             | \$                          |
| کنی گھروں کی بربادی                                                         | ☆                           |
| فخر وغرور کی تباه کاریال                                                    | ☆                           |
| نام زندہ کیے رہے گا ۔۔۔؟                                                    | ☆                           |
| فخروغرور کابدترین انجام                                                     | ☆                           |
| میں مارنے کا طریقہ                                                          | ☆                           |
| خاتمہ <sup>و</sup> نخر وغرور کے لئے وعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                           |
| اشعار مذمت تكتر                                                             | ☆                           |
| بزائی کامعیار                                                               | ☆                           |
| (۲) چھٹی وجہدوسروں کیلئے میک اپ کمال اور شوہر کیلئے گندے بال -۲۱۲           | ☆                           |
| عقلمند مال کی بیٹی کونصیحت                                                  | ☆                           |
| شوہر کے لئے زینت کرنے کے فوائد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | ☆                           |
| شو ہر کی مالی حیثیت کا خیال رکھیں                                           | ☆                           |
| (۷) ساتویں وجہ باہمی مشاورت کا نہ ہونا                                      | ☆                           |
| مشورے میں خیر ہے                                                            | ☆                           |
| میاں بیوی کی با ہمی مشاورت                                                  | ☆                           |
| رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کا امّ سلمه رضی الله عنها ہے مشور ہ           | ☆                           |
| (٨) آنھویں وجہ سن نکاح شغار (بٹہ سٹہ) سیست                                  | ☆                           |
| (۹) نویں وجہ ہےاولا دی یا اولا دنرینه کا نہ ہونا                            | ☆                           |
| باولادی                                                                     | ☆                           |
| اسال بعد چهر بچون کاجنم                                                     | ☆                           |
|                                                                             | - 1                         |

| ر من من من برای برای کا                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| يا نچوال باب                                                                               | ☆                            |
| سسرال اور میکے والوں کیلئے لمحہ فکریہ اورنٹی دلہنوں                                        | ☆                            |
| کیلئے سنہری ہدایات                                                                         |                              |
| نی زندگی کا آغاز آز مائش کی گھڑی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | ☆                            |
| نئی وُلہنوں کے لئے مدایات                                                                  | ☆                            |
| ا پنا گھر بر با د نہ کریں                                                                  | ☆                            |
| (۱) شو ہر کا دل جیت لینے کی تد ابیر                                                        | ☆                            |
| (۲) شو ہرکوا بی طرف مآل کرنے والی خو ہیاں                                                  | ☆                            |
| (٣) عورت كيلئة شوہر كے ساتھ ذندگی گزارنے كے طريقے                                          | ☆                            |
| (٣) عورت شو ہر کوا پنامحبوب کیونکر بنائے؟                                                  | $\stackrel{\wedge}{\square}$ |
| (۵)عورت گھر میں شو ہر کے سامنے کیسے رہے: حکایت                                             | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| (۲) شوہر کی حیثیت ہے زیادہ کسی چیز کی فر مائش نہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆                            |
| (٤) ضد، بث دهري اور بدزباني سے احتر از                                                     | $\Diamond$                   |
| (۸) شو ہر کے غصہ اور ناراضگی کی صورت میں عورت کو کیا کرنا جا ہے؟۔ ۲۳۱                      | ☆                            |
| شوہر کے واسطےز بنت اختیار کرناشوہر کاحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ☆                            |
| عورتوں کی زبر دست غلطی                                                                     | ☆                            |
| شوہرکوتالع کرنے کی تدابیر                                                                  | ☆                            |
| مر دوں کودیندار بنانا بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے                                            | ☆                            |
| عورت کی وجہ ہے مردول میں لڑائی                                                             | ☆                            |
| عورتوں کی بری عادت اور گھریلولڑ ائیاں                                                      | ☆                            |
| ضرورت سے زائد ہرعید، بقرعیداورشادی میں کیڑے بنواناشو ہر پرلازمنہیں۔۲۳۲                     | ☆                            |
| شوہر کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی سامان خرید نا جائز نہیں۲۳۷                          | ☆                            |
| نفرت کا نتج                                                                                | ☆                            |
| دان کی غلطی                                                                                | ☆                            |
|                                                                                            |                              |

| محبت کا بیج                                                              | ☆ |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| برگ وْثمر نرم نبنی کا مقدر ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | ☆ |
| حضرت فاطمة الزهرارضي الله عنها كي مثال                                   | ☆ |
| رخصت ہونے والی بٹی کوسنہری تھیجتیں                                       | ☆ |
| (۱۰) دسویں وجہعورت کے میکے والوں کی مداخلتعورت                           | ☆ |
| عورت کے میکے کی اہمیت اور ان کا کردار:                                   | ☆ |
| دورنگی پاکیسی انجیمی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | ☆ |
| ا پینٹی زندگی کا آغازخو د کریں                                           | ☆ |
| میکے جا کرسسرال والوں کےخلاف باتیں کرنا                                  | ☆ |
| یوی تو لباس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ☆ |
| عورت کے میکوں والوں کی کارستانیاں                                        | ☆ |
| عورت کے میکوں والوں کی مہر بانیاں                                        | ☆ |
| چھٹاباب                                                                  | ☆ |
| كيون؟ كيا؟ كيسے؟ كهاں؟ كب؟ جيسے سواليہ اور جھگڑ الوں الفاظ               | ☆ |
| ہے بیچئے اور عفوو در گذر کی فضیاتیں اور روشن مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |   |
| صبر وقحل کے متعلق سنہری ہاتیں                                            | ☆ |
| کیوں؟ کیا؟ کیے؟ کہاں؟ کب؟ جیسے سوالیہ اور جھکڑ الوں الفاظ ہے بچئے ۔۳۵ سے | ☆ |
| حضرت لقمان عليه السلام كاقول                                             | ☆ |
| حکیم بزرگ کی اپنی بیٹی کوفتیحت                                           | ☆ |
| گھر بلوزندگی میں محبت کانسخہ                                             | ☆ |
| بره برانه چھوڑ دیجئے                                                     | ☆ |
| سنهری با تیں                                                             | ☆ |
| خوشگوارزندگی کےاصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | ☆ |
| درگز رکر نا نیکی اور زہنی آ سودگی                                        | ☆ |

|                                                                                  | والمراكات الأرافان        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| نبی پاک صلی الله علیه وسلم اور در گزر                                            | ☆                         |
| درگز راورسائنسی انکشاف                                                           | ☆                         |
| عفوو درگز ر                                                                      | ☆                         |
| حضرت امام جعفرصا دق رحمة الله عنه اور درگز ر                                     | ☆                         |
| حيرت انگيز واقعه                                                                 | ☆                         |
| اینے وقت کاحلیم ترین انسان                                                       | ☆                         |
| حاسدین کا جواب                                                                   | ☆                         |
| برد باری اورفکر آخرت کا ایک واقعه                                                | ☆                         |
| گاليون كاجواب اخلاق سے                                                           | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| بے پناہ صبر وتحل                                                                 | ☆                         |
| صبر وخمل کی انتهاء                                                               | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| زنديق كہنے والے كوجواب                                                           | ☆                         |
| خدامیری اورسفیان دونوں کی مغفرت کر ہے                                            | ☆                         |
| ابوحنیفہ!تم نے جواب میں غلطی کی                                                  | $\Rightarrow$             |
| کیوں ہم نے تم کوضا کع تو نہیں کیا؟                                               | ☆                         |
| تم نے مجھ پر بڑاا حیان کیا                                                       | ☆                         |
| امت محريه على صاحبهاالصلاة والتسليم كتمام آ دميول ك-121                          | ☆.                        |
| خطاؤں کواللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاف کر دیا کریں۔ ۱۷۱     | ☆                         |
| حلم اورعفوو درگذرسلف صالحین کے اخلاق میں سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | . ☆                       |
| شيخ النفسير حضرت مولا نااحم على صاحب لا مورى رحمة الله عليه كاصبر وتحل ٢٧٢٠      | ☆                         |
| (۲) چھتیں برس میں کسی کونہیں ڈانٹا                                               | ☆                         |
| جولوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں                                | ☆                         |
| میں تو گالی والی زبان سے محروم ہوں                                               | . ☆                       |
| طلاق مغلظه کے فتو کی پرغصہ سے بھرا ہوا خط آیا                                    | ☆                         |
| آ فآب الل سنت ، ولي كامل حضرت مولا نامحمه يوسف صاحب لدهيا نوي                    | ☆                         |
| رحمة الله عليه كاواقعه                                                           |                           |
| 1                                                                                |                           |

|                                                              | 7771717 3 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| سا توال باب                                                  | ☆         |
| غصے کے بُر ہے اثرات اوراس کے از الد کا سنہری طریقہ ۔۔۔۔۔ ۲۷۹ | ☆         |
| غصے کے بُرے اثرات                                            | ☆         |
| حضرت على رضى الله عنه كا قول                                 | ☆         |
| غصے کے نقصا نات                                              | ☆         |
| غصے کے خطرناک اثرات ذہن اورجسم پر                            | ☆         |
| كياغصے پر فابو پايا جاسكتا ہے؟                               | ☆         |
| كياصحت مندانيان كوغصدآنا چاہئے                               | ☆         |
| کیاغصے کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں؟                            | ☆         |
| غصهاوريرقانعصهادريرقان                                       | ☆         |
| غصه کب نقصان کا باعث بنتا ہے؟                                | ☆         |
| غصه پرا جمعظیم                                               | ☆         |
| حضرت سليمان عليه السلام كاقول ہے                             | ☆         |
| غصے کا نبوی (صلی الله علیه وسلم )علاج                        | ☆         |
| غصه یا صدمه کے وقت نبی صلی الله علیه وسلم کی عادت مبارک۲۸    | ☆         |
| ايمان اورسكون كانسخه                                         | ☆         |
| حضرت موی علیه السلام کاواقعه                                 | ☆         |
| غصے کے چندروحانی اور نفسیاتی علاج                            | ☆         |
| قرآن حکیم اور جدیدنفسیات کی روشنی میں غصه                    | ☆         |
| آ گھواں باب                                                  | ☆         |
| اولا د کی نافر مانیاں اوراس کے سد باب کا سنہری طریقتہ۲۹۳     | ☆         |
| اولا دکی تربیت جوانی ہے پہلے                                 | ☆         |
| ·                                                            | į         |

| ا_والدين کی ذ مددارياں                                                      | ☆                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| اولا دعطيه خداوندي                                                          | ☆                         |
| اولا دوالدین کے ہاں امانت                                                   | ☆                         |
| والدين پرتربيت كالزوم                                                       | ☆                         |
| تربیت اولا د کے فضائل                                                       | ☆                         |
| والدین کی تربیت کے آثار                                                     | ☆                         |
| تربیت مین کوتا ہی پر وہال                                                   | ☆                         |
| تربیت میں کوتا ہی کا پہلاسبب                                                | ☆                         |
| تربیت میں کوتا ہی کا دوسرا سبب                                              | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| گھر کی وجہ ہے انحراف اوراس کاحل                                             | ☆                         |
| (۱) تربیت میں بےتو جہی اوراس کاعلاج                                         | ☆                         |
| (٢)والدين كالخراف اوراس كاعلاج                                              | ☆                         |
| ( m ) والدین کے مامین انتشار اور اس کا علاج                                 | ☆                         |
| (۴) والدين كے قال وحال ميں تضا داوراس كاعلاجـــــــــــــــــــــــــــــــ | ☆                         |
| (۵) نو جوان کی رعایت میں کوتا ہی اوراس کا علاج                              | ☆                         |
| (٢)معاشي تنگی اوراس کاعلاج۲                                                 | ☆                         |
| (۷) اولا دہے حسن سلوک کی کمی                                                | ☆                         |
| والدین کی پرسکون زندگی اولا د کا تا بنا ک مستقبل ہے                         | ☆                         |
| کہنے کی وفااور ہے کرنے کی وفااور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | ☆                         |
| نواں باب                                                                    | ☆                         |
|                                                                             |                           |
| طلاق کے نقصانات اور اس سے بیچنے کا طریقہ اور حلالہ کی شرعی                  | ☆                         |
| حیثیت طلاق کا استعال خطرناک ہے!                                             |                           |

| ابتدائي                                                         | ☆ |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| طلاق اور خلع کابیان                                             | ☆ |
| طلاق کی تعریف                                                   | ☆ |
| طلاق كاحكم                                                      | ☆ |
| میاں ہوی کے رشتے                                                | ☆ |
| طلاق ناپندیده عمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | ☆ |
| طلاق ہے پہلے                                                    | ☆ |
| مصالحی تکمینی                                                   | ☆ |
| طلاق کی نوبت                                                    | ☆ |
| طلاق کا غلط طریقه اوراس کے نقصانات                              | ☆ |
| ر جوع کی نا جائزشکلیں                                           | ☆ |
| نا فر مان بیوی کی اصلاح کے تین طریقے                            | ☆ |
| بالهمي صلح وصفائي كاايك عمده طريقه                              | ☆ |
| نکاح کا مقصد طلاق دینانهیں                                      | ☆ |
| طلاق بالکل آخری مرحلہ پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆ |
| طلاق دینے کا احسن طریقه                                         | ☆ |
| طلاق احسن کے فوائد                                              | ☆ |
| دفعتاً تین طلاقیں دینے ہے تینوں کے واقع ہونے کی وجہ             | ☆ |
| حلاله کی شرعی حیثیت                                             | ☆ |
| حلاله کی تین صورتیں: پہلی صورت                                  | ☆ |
| دوسری صورت                                                      | ☆ |
| تيسري صورت                                                      | ☆ |
| نقه ما لکی                                                      | ☆ |
| نقه شافعی                                                       | ☆ |
|                                                                 | ì |

| 19          | روان رسر حرامه السول                        | /1217 J                              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| rrı         | فقه جنبلي                                   | ☆                                    |
| ٣٣١         | نقه <sup>حن</sup> فی                        | ☆                                    |
| mpm         | ا مام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه کے دلائل | ☆                                    |
| rrs         | مشروط نكاح                                  | ☆                                    |
| ٣٣٧         | حديث كامفهوم                                | ☆                                    |
| ٣٣٧         | ئياحلاله عورت پرطلم ہے ؟                    | 冷                                    |
| ٣٣٨         | اسلام کا قانون ضلع                          | $\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$      |
| ٣٣٩         | عهد نبوی صلی الله علیه وسلم میں خلع         | $\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$      |
| roi         | مفقو دالخبر کی بیوی کا حکم                  | ☆                                    |
| ror         | خوشگوارزندگی کاایک مختصرآ ئینه              | ☆                                    |
|             | دسوال باب                                   | ☆                                    |
| یت          | دوسری شادی اوراُس کی شرعی حیث               | $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ |
| m4r         | نکاح کے دینوی اور اخروی فوا کد              | ☆                                    |
| ٣٩٣         | تعددازواج                                   | ☆                                    |
| m40         | عاِرشاد یوں کی اجازت کی وجہ     ۔۔۔۔۔۔۔۔    | ☆                                    |
| <b>٣</b> 44 | يهل وجه                                     | ☆                                    |
| <b>74</b> 2 | دوسری وجه                                   | $\stackrel{\wedge}{\square}$         |
| my2         | تييری وجه                                   | ☆                                    |
| ryz         | چونقی وجبه                                  | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$       |
| MAY         | يانچوين وجه                                 | ☆                                    |
| l           | چهنمی وجبه                                  | $\stackrel{\wedge}{\Box}$            |
| ب ۳۲۹       | د بندارعورت په سيزکارج کړ پر نرکااستخار     | ☆                                    |
|             |                                             |                                      |
| يىن؟        | عورت کو چارشو ہروں کی اجازت کیوں نہ         | ☆                                    |

| مر د کوصرف چار زکاح کی اجازت کیوں؟                                         | ☆ |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| ا يك اجم سوال اوراس كاجواب مستنسسة                                         | ☆ |
| مرد کے لئے دو، تین یا جارشادیاں اوراس کی اہمیت                             | ☆ |
| امت محمریه ملی الله علیه و تنگم کی فضیات                                   | ☆ |
| بیوی شو ہر کو دوسری شادی ہے ندرو کیس بلکہ انہیں سوج کینا چاہئے ۲۷۵         | ☆ |
| اگرشو هر دوسری شادی کر لیتا ہے تو؟                                         | ☆ |
| دوسری شادی پر پہلی ہیوی کوصبر کرنے پراجروثواب                              | ☆ |
| ایک مرد کی نیویوں ہے شادی تعدداز واج کہلاتا ہے                             | ☆ |
| تعد داز دواج میں عورت کی حق تلفی نہیں                                      | ☆ |
| احکام شرعیہ عورتوں کے حقوق کے ضامن ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ☆ |
| تعدداز دواج عورتو ل کی حق تلفی کیون نہیں                                   | ☆ |
| تعدداز دواج کے محرکات                                                      | ☆ |
| دوسری شادی عیاشی یا تفریح کاذ ریعه نبین                                    | ☆ |
| مردی کی ضرورت                                                              | ☆ |
| عورت کی کیفیت                                                              | ☆ |
| عورت کا با نجھ بن                                                          | ☆ |
| عورتوں کے لئے ایک ہے زیادہ شوہر بنانا کیونکر جائز نہیں۳۸۲                  | ☆ |
| ايك اعتراض                                                                 | ☆ |
| جواب                                                                       | ☆ |
| ہولناک نتائج                                                               | ☆ |
| اسلام میں تعددازواج کا حکم نہیں بلکہ اجازت ہے                              | ☆ |
| مخالفت کی اصل وجه مخصوص پس منظر                                            | ☆ |
| تعدداز دواج کی صورت میں عائد پابند یول کی تفصیل                            | ☆ |
| وضاحت                                                                      | ☆ |

| ازالهٔ وہم                                                 | 汉                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| بحث مذکور کا ما حاصل                                       | ☆                            |
| آ دمی کودوسری شادی کاحق حاصل ہے                            | 537                          |
| تعدداز دواج کاباعث اور محرک                                | ☆                            |
| آخرعمر میں دوسری شادی                                      | ☆                            |
| شخ طنطاوی جو ہری کا کثر ت از دواخ کی فضیلت پرارشاد۳۹۲      | ☆                            |
| علامها بن عربی کا کثرت از واح کی فضیلت برارشاد             | ☆                            |
| دوسری شادی کے حالات                                        | $\Diamond$                   |
| شو هر کی دوسری شادی اور پیلی بیوی کارویه                   | $\stackrel{\wedge}{\square}$ |
| دوسری شادی کومعیوب سمجھنا۔ایک ضروری فتوی                   | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  |
| ''تعدداز دواج''عورت کے لئے آ زادی اور مرد کے لئے پابندی۰۰۰ | ☆                            |
| جب عورتوں کی تعدا دمر دوں ہے بڑھ جائے                      | ☆                            |
| تعدداز دواخ کا حکم مر دکو پابند کرتا ہے کہ آزاد نہیں       | ☆                            |
| تقاضهٔ انصاف، مرد کے لئے                                   | ☆                            |
| گيار هوال باب                                              | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| د دسری شادی اوراُس کی شرعی ممانعت اور تعد داز واج کی       | ☆                            |
| دشواريالهم.۳۰۵                                             |                              |
| دوسری شادی کا مطلب دو هری ذرمه داریان                      | ☆                            |
| قيامت كَەن فالج زوە ھخص                                    | $\diamondsuit$               |
| دو بیو بوں کے مابین عدل دشوار ہوتو دوسری بیوی کرنا گناہ ہے | $\stackrel{\wedge}{\Box}$    |
| مئله                                                       |                              |
| عہد کےخلاف ورزی ظلم ہے                                     | 公                            |
| دونوں بیویوں کے ساتھ ایک جبیباسلوک روار کھے                | ☆                            |
| i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                    |                              |

| بعض عوارض کی وجہ ہے گئی بیویاں کرنے کی شرعی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| عورتوں کی بے اعتدالی کی وجہ ہے دوسری بیوی کرنے کی ناپندید گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆                            |
| محض ہوسنا کی اورعیش پرتی کی وجہ ہے گئی بیویاں کرنے کی مذمت ۔۔۔۔۰۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆                            |
| عدل پرقدرت کے باوجو د بغیر ضرورت کے دوسری بیوی کی ندمت ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆                            |
| دو بیو یوں میں نباہ حکومت کرنے ہے زیادہ مشکل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆                            |
| کئی ہیویاں کرنے کی نزاکت اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Rightarrow$                |
| تھانوی رحمة اللّدعليه کا تجربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| بغیر سخت مجبسوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆                            |
| دوشادی کرنایل صراط پرقدم رکھنااوراپنے کوخطرہ میں ڈالنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆                            |
| حضرت تھانوی نوراللّدمر قدہ کی وصیت اورا یک تجر به کار کامشورہ۲۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆                            |
| نکاح ٹانی کس کوکر نا چاہیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆                            |
| ایک ہی ہوی پرا کتفا کرےا گر چہنا پیند ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                            |
| ئیلی بیوی کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公                            |
| بار ہواں باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| دوبیویوں کے حقوق اوراس کے نباہ کا طریقہ اور سوکنوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆                            |
| ساتهوا حجيا برتاؤاورعدل وانصاف يمتعلق ضروري مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| اور دستورالعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| دوسرا نکاح کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                           |
| عدل، واجب ومستحب کے حدود اور تبرعات میں عدل کا حکم١٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S.                           |
| المراجع المراج | · ' '                        |
| ۔<br>سفر میں لیے جانے میں مساوات لازمنہیں قرعداندازی کرنا بہتر ہے۔۔۔۔۱۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆                            |
| سفرمیں لے جانے میں مساوات لازم نہیں ،قرعداندازی کرنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۱۹<br>ہر بیوی کوعلیجد ہ مکان دیناواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>☆</b>                     |
| سفرمیں لے جانے میں مساوات لازم نہیں ،قرعداندازی کرنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

| جس کی دو ہیویاں ہوں ان کے نباہ کا طریقہ اور ضروری دستورانعمل شو ہرکے                                | ☆                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| لئے دستورالعمل                                                                                      |                             |
| پہلی بیوی کے لئے ضروری دستورالعمل <i>۲۲۳</i>                                                        | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| نٹی بیوی کے لئے ضروری دستورالعمل مستقل ہے۔                                                          | ☆ *                         |
| دوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا                                                     | ☆                           |
| دو بیو یوں کے درمیان برابری کا کیاطریقہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ☆                           |
| ایک بیوی اگراییخ ق سے دستبر دار ہوجائے تو برابری لا زمنہیں۲۲                                        | ☆                           |
| بیوی کے حقوق اوانہ کر سکے توشادی جائز نہیں                                                          | ☆                           |
| حکیم الامت مجد دامل سنت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی نوراللّد مرقد ہ کی                             | ☆                           |
| دو بیویاں اور آپ کامعمول                                                                            |                             |
| مانوس کرنے کے لئے نئی ہوی کے ساتھ رعایت                                                             | ☆                           |
| دونكاحون كالطف                                                                                      | ☆                           |
| عورتوں کے درمیان باری میں آپ سلی الله علیه وسلم کی دعا مبارک ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ☆                           |
| سب بیو یول کے حقوق برابر برابر                                                                      | ☆                           |
| سوکنوں کے ساتھ برتاؤ                                                                                | ☆                           |
| سوکن کے سامنے جھوٹ موٹ کا فخر                                                                       | ☆                           |
| تشرتنج:                                                                                             | ☆                           |
| ا پنی سوکن سے بدلہ لینا                                                                             | ☆                           |
| فوائد مديث                                                                                          | ☆                           |
| سوتیلی اولا د کے ساتھ برتاؤ                                                                         | ☆                           |
| سوتیلی اولا د کے دلوں کو جیتنا ہوگا                                                                 | ☆                           |
| سو تبلے بچے امانت ہیں                                                                               | ☆                           |
| ایمان والی بہنوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | ☆                           |
| ☆☆☆☆☆☆☆                                                                                             | <b>^</b>                    |
|                                                                                                     |                             |

### ببندفرموده

فضيلة الشخ ،زينت المثائخ حضرت مولا نامحم طلحه صاحب كاندهلوى دامت بركاهم جانثين شخ الحديث

امام ابل سنت حضرت مولا نامحدز کریا کا ندهلوی نورالله مرقدهٔ ناظم مدر سه مظاهرالعلوم جدید سهار نیور ( انڈیا )

جناب الحاج حضرت مولا نامحمدروح الله نقشبندی غفوری صاحب زیدت عنایاتکم السلام علیم ورحمة التدو بر کاته بنده اپنی علالتو اور مشغولیت کی وجه ہے بمی تحریز ہیں کھو اسکا الله تعالیٰ آپ کے تصنیف کے مشغلے میں برکت عطافر ویں امت کوزیا دہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

آپ کی ساری کتابیں مفید ہوجوتصنیف ہو چکی ہے مثلاً

- (۱) خوشگواراز دواجی زندگی کے رہنما اُصول
- (۲)رسول الله صلى الله عليه وسلم كى از دواجى زندگى
  - (٣) از واج رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ( ٣ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خوا نثين كوفيمتي نصائح
  - (۵) د ولها كيلئے قيمتی نصائح
    - (١) دولهن كيليَّ فيمتى نصائح
  - (۷) فضیلت دعوت و تبلیغ اور بھی جور مگر کتب ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی وقت فارغ کر کے عمر میں برکت عطافر ماوے اور مشغلو سے تصافیف ریادہ وقت لگا کرامت کو فائدہ پہنچائے علّت معاشرہ اور معاشرت کے خلاف بھی رسالہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دونوں رسالہ تصنیف بھی فرماوے اور امت میں عام فرماوے۔ اور امت میں عام فرماوے۔

فقظ والسلام محمر طلحه کا ند حلوی

٢٥ ـ رئيج الأول ٢٩سام

## (نتسار

میں اپنی ناچیز مساعی کے اس سبک ماریگر مفید اخروی نتیج کونها یات خلوص وارادت کے ساتھ اس تحریری کاوش کوایک گہر بار، برگزیدہ اور سرایا اخلاص شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے ، اپنے حق میں سرمایئے صد افتخار تصور کرتا ہے ، اس سے مراد بندہ ناچیز و گنہگار کے پیرومر شد ، سرمایئے خاندان نقشبند، غواص بحرحقیقت، غواص دریائے حقیقت، شہوار میدان طریقت، بیشوائے واقفان طریقت، حقیقت، شہوار میدان طریقت، میرشر بعت، بدر طریقت، پیشوائے واقفان طریقت، حضرت مولا ناشم الرحمٰن العباسی نقشبندی غفوری دا مت برکاتہم و فیوضہم خلیفہ اجل عارف باللہ فانی فی اللہ یگائہ جہاں ومقتد اے زماں منبع اسرار، مرقع انوار، مرشد برحق حضرت مولا ناشاہ عبد الحق صاحب عباسی نقشبندی غفوری نور اللہ مرقدہ کی ذات اقد س ہے۔

جن کی نگاہ عارفانہ کے طفیل علم دین کی تمام ترمشکلیں راقم کے لئے آسان ہوگئیں ، اور ساتھ ساتھ ان کے اسم گرامی سے معنون کرکے فخر ومباہات اخروی کا سرمایہ بہم پہنچا تا ہوں۔

کا سرمایہ بہم پہنچا تا ہوں۔

۔ کسی کی سمت نہ دیکھا تر سے حصول کے بعد
۔ یہی دلیل مرے حسن انتخاب کی ہے

بندهٔ ناچیز وسرا پاعیوب محمدروح الله نقشبندی غفوری

## ابتدائی باتیں

الحمدللُّه وحده و الصلونة و السلام على من لانبي بعده: امابعد: میرجع ہیں احباب،حال دل کہدلے کھرالتفات دل دوستاں رہے ندر ہے میاں بیوی کارشتہ جس قدر گہرا ہوتا ہے اس قدر کمز وربھی ہوتا ہے کیکن شریعت نے اس کے کمزور پہلوکومضبوط تربنانے کے لئے بہت سے رہنمااصول فراہم کئے ہیں، نکاح کے بعد جو پیاراورمحبت میاں بیوی کے درمیان اللہ بجانہ وتعالی محض اینے فضل وکرم سے پیدافر مادیتا ہےوہ پیاروخلوص اگرساری دنیامل کربھی پیدا کرنا جاہتی تو نہ کرسکتی ۔ \_ ا پنا کام ہےصرف محبت ، با نی اس کا کام ہے جب جاہےوہ رو تھے ہم ہے، جب جا ہے من جائے بعض اوقات لڑکی بھی اجنبی اورلڑ کا بھی اجنبی ہوتا ہے بعض دفعہ ملک، برادری، زبان ،رسم ورواج ،تہذیب وثقافت ،سب کچھ مختلف ہوتا ہے کیکن ایجاب وقبول کے چند الفاظ منہ ہے نکا لنے کے بعدوہ ایک جان دوقالب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ایک دوسر ہے کا پہنا واقر اردیتاہے۔ جسَ طرح کباس انسان کی آ رائش وزیبائش اورستر پیژی کیلیے ضرورت ہوتا ہے یہی اہمیت الله سبحانہ و تعالیٰ نے زن وشو ہر کی بیان فر مائی ہے۔ بیشرف بھی اسلام کوحاصل ہے کہ یہاں محبت اور خلوص کے جذیبے کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کا ایک طویل حصہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جب که غیرمسلم ممالک میں اس یا کیزہ جذبے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔۔ یہ تمہا ری تکلخ نوا ئیاں کو ئی اور سہہ کرتو دکھائے یہ جوہم میںتم میں نباہ ہے میرے دو صلے کا کمال ہے زن وشوہر کے رشتے کے مابین خلوص ومحبت کوجھوٹی انا کی بھینٹ چڑھایا جارہا ہے،معمولی اور ستی باتوں کو بنیاد بنا کرخاندانی بھرم کو یا مال کیا جارہا ہے۔ ابگل سےنظرملتی ہی نہیں ،اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں

ا فصل بهارال رخصت ہو، ہم لطف بہارال بھول گئے

کہیں نان ونفقہ میں بڑھوتری کا مطالبہ سبب ہے، کہیں آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ، کہیں ناجائز مطالبے وجہوا سباب ہیں اور کہیں شکوک وشبہات ان کواندر سے کھوکھلا کررہے ہیں، کہیں شریعت سے تصادم تفرقوں کا سبب ہے،

' بیات کہن چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کی عدم ادائیگی کامسکلہ ہے۔ تلخن کی بیر جب مدسر سرگ ہے سکھیں بھی سے ب

تلخ نوائی اس چن میں میری گوارا کر سمجھی زہر بھی کرتا ہے کا رِتر یا تی آج کل ہر گھر میں فساد ہر پا ہے۔ کہیں لڑائی جھگڑ ہے اور بے ثار الجھنیں ہیں تو

کہیں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں۔ کہیں اولاد والدین کی نافر مان ہے تو کہیں والدین میں نافر مان ہے تو کہیں والدین اوراولاد کے تعلقات خراب ہیں۔ اکثر و بیشتر ذراذ راسی بات پر طلاق کی نوبت آجاتی ہے۔ ہرگھر میں پریشانی ہےان سب مسائل اور فساد کا اصل سبب صراط مستقیم کی ہدایت ، قرآنی اوردین ہدایت ہے دوری ہے۔

قد ورتوں کا شکار ہے،گھر اجڑ رہے ہیں،کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے،کہیں ساس اور بہوکار پھڑا ہے،کہیں سسراور دیوراسباب ہیں،کہیں گھر کے سار بے نواب ہیں،کہیں تنازعہ ہے عمدہ دکان کا،کہیں مطالبہ ہے علیحدہ مکان کا،کہیں لڑکی والے قصوروار ہیں،کہیں لڑکے والے بیزار ہیں۔

لیکن بیجانے بغیر کہ قصور کس کا ہے؟ اس کاحل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں ' شتر بعم مبار' نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے لئے گھر بسانے کے پچھ گر بتلائے ہیں۔

اس سے بنیاز .....اجی! بٹھالوا پنی لڑکی کو.....!

ہمار کے کو کوئی رشتوں کی تھے؟

ہ لاکھوں میں ایک ہے میر ابیٹا

آ گے سے دوسرافریق بھی ایسے ہی جوابات دیتا ہے، یعنی جوبھی بات کرتا ہے گھر تو ڑنے کی اور بگاڑنے کی بات کرتا ہے۔ بنانے کی بات نہیں کرتا، ہر جملہ اور ہر بات کا شنے والی ہوتی ہے۔

خواتین پراسلام کا بڑااحسان ہے، ایک وفت تھا کہ عورت بغیر کسی جرم کے زندہ درگور کر دی جاتی تھی ،مخصوص ایام میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو آپ کتے کے www. besturdubooks wordpress.com ساتھ کرتے ہیں، برتن الگ، کمر ہ الگ، ہاتھ نہیں لگانا، اس لئے کہوہ نجس ہوگئی ہے۔ ایک وقت میں ایک عورت دیں دی خاوند رکھ علی تھی اوریہ نکائے جبر انجھی ہوتے

ایک وقت بیل ایک تورے دل دل حاصا مدر کا اور بید لگاں بیرا ہی گاہو ہے تھے، بچیکس کا ہے اس کا فیصلہ عورت کرتی ، جب مال باپ فوت ہو جاتے تو عورت کا وراثت میں کوئی حق نہ ہوتا،تمام وراثت نرینہ اولا دکی ہوتی۔

ليكن آج عورت كويهب حقوق كس في ديئي ....؟

آج وہ عورتُ اسی اسلام کا گلہ کرتی ہے،اسی اسلام کا شکوہ کرتی ہے جس نے اسے حقوق دیئے۔

جن پھروں کوعطا کی تھیں ہم نے دھڑ کنیں انہیں زبان ملی تو ہمیں پر برس پڑے آج وہ کہتی ہے اسلام سے میری آزادی پہرف آیا ہے، حالانکہ اس اسلام نے تو اسے آزادی دی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ کمل طور پرختم ہوجا تا ہے اور یہ بہت برانقصان ہے، اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ میری کتاب پڑھ کرا کثر بہنیں اپنے گلشن میں بہار پیدا کریں گی، اپنے کردار میں نکھار لائیں گی اور حقیری کاوش کو بار بار سمجھ کر پڑھتے ہوئے اپنی کمزوری کو دور کریں گی اور بہتری و برتری کے سفر کی طرف رواں دوال ہوں گی۔

یہ کتاب ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تالیف کی گئی ہے تا کہ ہمارے گھے وں سے نفرتوں اور کدورتوں کو نکالا جاسکے اور ان کی جگہ محبت ، الفت اور پیار کا نتی ہو یا جاسکے۔ انہیں مقاصد کے تحت یہ کتاب بعنوان' خوشگوار از دواجی زندگی کے رہنما اُصول'' تالیف کی گئی ہے ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے گھروں میں محبت اور اسلامی رنگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا کیں ۔ آئین

بندهٔ ناچیز

محمدروح التدنقن ثبندي غفوري

## عورت میں کیا کیا صفات دیکھنی جا ہئیں

کیجلی صفت پارسائی اور دینداری اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہی ہے،
کیونکہ اگر عورت دیندار اور پارسانہ ہوگی تو شوہر کے مال میں خیانت کر ہے گی اور اس کی
وجہ سے اس کے خاوند کو پریشانی ہوگی ، اگر اپنی عصمت میں خیانت کر ہے گی اور اس پر
خاوند خاموش ہوگا تو اس کی آبر واور دین کونقصان پہنچے گا اور لوگوں میں روسیاہ وبدنا م بھی
ہوگا۔ اور اگر خاوند خاموش نہیں رہتا تو اس کاعیش و آرام خاک میں مل جائے گا۔ اور اس
کی زندگی خراب ہوجائے گی۔ اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت بھی سراسر نقصان
ہے۔ آخر اس کی رفاقت یا د آئے گی۔ الہذا ان وجو ہات پر نظر کرتے ہوئے نکاح سے
ہیلے ہی عورت کی دینداری معلوم کرلے۔ ''نہ اندھے کونو تو گے نہ دو آ سکیں گے' بعنی نہ
بہدین سے نکاح کرو گے نہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔

اگر چہ بددین عورت کتنی ہی خوبصورت حسین اور ماہ جبین ہو،لیکن خاوند کے او پر ایک وبالِ جان اور بلاءعظیم ہے،الیی ہیوی کوطلاق دینا بہتر ہے،البتہ اگراس کے ساتھ دل لگا ہوتو طلاق نہ دے۔

ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس کو طلاق دیدے۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے اس عورت سے بہت زیادہ محبت ہے طلاق کیسے دیدوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو اس کو اپنے پاس ر کھاور طلاق نہ دے کیونکہ اگر تونے اس کو طلاق دیدی تو تو بھی اس کے پیچھے فتنہ میں پڑجائے گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے جوشخص مال یا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتاہے وہ دونوں سے محروم رہے گااور جودینداری کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کو مال بھی ملے گااور جمال بھی ملے گا۔

دوسری صفت بہ ہے کہ اس کی عادات مزاج ایجھے ہوں نے خوش خلق اور ہنس مکھ ہو، کیونکہ بدمزاج عورت ناشکر اور زبان دراز ہوتی ہے اور بات بات پر بگز بیٹھتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کردیتی ہےاور فر مائٹوں میں مرد کا ناطقہ بند کردیتی ہےاوراس کی زندگی تلخ اوراس کے دین تک کوخراب کرڈالتی ہے۔

عورت کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ عورت جتنی حسین ہوگی مردکواتی ہی اس کے ساتھ محبت اور الفت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ ذکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو نکاح بغیرد کیھے ہوتا ہے اس کا انجام پشیمانی اور رخی فی مہوتا ہے اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورت سے نکاح دین کی وجہ سے کرنا چا ہے خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کا مطلب ہے ہے کہ عورت کی فقط خوبصورتی پر نظر نہ ہونی چا ہے بلکہ

خوبصورتی کے ساتھ اور چیز بھی دیکھنی چاہئے اور جس شخص کی نگاح سے صرف یہی غرض ہو کہ اولا دپیدا ہو، چاہے وہ عورت عبشی ہی ہو، بیاس کی پر ہیز گاری ہے۔ وقعہ میں میں سر مرسم کے سے سر سال میں سال میں میں اسلامی سال میں سال میں میں اسلامی میں سال میں میں میں میں می

چوتھی صفت ہیہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں میں وہ عورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم ہواور حسن و جمال میں برھی ہو۔ بعنی باوجو دخوبصورتی کے اس کا مہر کم ہو۔

پانچویں صفت بیہ کہ وہ عورت بانجھ ندہو، کیونکہ رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانا بوریا جو گھر کے کونے میں پڑا ہودہ بانجھ غورت سے زیادہ بہتر ہے۔ چھٹی صفت سیہ کے کورت نوجوان اور کنواری ہو کیونکہ الی عورت سے خاوند کو زیادہ محبت ہوگی اور جوعورت ہوہ یا مطلقہ ہوگی ایسی عورت کا دل اکثر اپنے پہلے خاوندکی طرف لگارہے گا،اور بات بات پراس کی یاداس کوستائے گی۔

حضرت جابررض الله عند نے ایک بیوہ مورت سے نکاح کرلیا تھا۔ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تو نے کنواری سے نکاح کیوں نہ کیا کہ وہ تیرے ساتھ کھیاتی۔ کے ساتھ کھیلیا۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ عورت اچھے اور دیندار خاندان کی ہو کیونکہ بددین گھرانے کی عورت کے اخلاق و عادات و چال چلن اچھے نہیں ہوتے اورالی عورت سے نوے فیصد یمی امید کرنی چاہئے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دمیں بھی اثر کریں گے سیمی امید کرنی چاہئے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دمیں بھی اثر کریں گے سیمی امید کرنی چاہئے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دمیں بھی اثر کریں گے سیمیں مید کرنی چاہئے کہ اس کے برے اثر ات اس کی اولا دمیں بھی اثر کریں گے آٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت اپنے کنبدداروں اور رشتہ داروں میں سے نہ ہو کہ
الی عورت سے اولا دنہایت کمزور اور ضعیف ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس
حدیث کوفقل کر کے تحریر فرماتے ہیں، شایداس کا بیسبب ہوکہ اپنے کنبہ کی عور توں کے حق
میں شہوت نہایت ضعیف ہوتی ہے اور اس بنا پر اولا د کمزور پیدا ہوتی ہے۔ عور توں کی یہ
آٹھ صفات ہیں جوان میں دیکھنی جا ہمیں۔

لڑی کے ماں باپ کو چاہئے کہاڑی کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور اس کے لئے
ایسے شوہر کی تلاش کریں جو لائق اور دیندار ہو، اور بداخلاق، بدمزاج، بدشکل اور ایسے
غریب سے جواپنی بیوی کا نان ونفقہ نہ دے سکے، اور بددین مثلاً شرابی، چور اور بدچلن
سے اپنی لڑک کا نکاح کرنا درست نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی
لڑک کا نکاح فاسق اور بددین سے کر دیا تو اس کا قطع رحم ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ یہ نکاح لونڈی بنا تا ہے، تجھے خیال ہونا چاہئے کہ میں اپنی لڑکی کوکس کی لونڈی
بنا تا ہوں۔

### حق انتخاب کیسے ہو

اخلاق داعمال کی پاکیزگی کے لئے انسان کواش بات کی بھی اجازت دی کہ شادی کرنے میں حدود اللہ کے اندر رہ کراپنی پسند کی بیوی کرے، اورعورت اپنے پسند کے مطابق شو ہرتجویز کرے۔ارشادر بانی ہے:

فانكحوا ماطاب لكم من النسآء\_

تم نكاح كرلوغورتوں ميں جوتم كو پيند ہو۔ (النساء۔ا)

ان عورتوں سے شادی کا مشورہ دیا گیا ہے جو پہند ہو، اور دل کو بھاتے ، اس مسئلہ میں جو پابندی ہے وہ بس اتنی کہ صدود اللّٰد ٹوٹے نہ پائے ، یعنی پچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی جائز نہیں ہے ، بلکہ ان سے رشتہ از دواج کا قیام شریعت نے حرام قرار دیا ہے ، ان میں پچھ قرابت دار ہیں اور پچھ غیر ندا ہب کی پابند ان کوچھوڑ کر جوعورتیں حلال ہیں ان میں انتخاب کاحق عطا کیا گیا ہے۔

جس طرح مردول کو عورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے، اس طرح عورتوں کو بھی جس طرح مردول کو عورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے، اس طرح عورتوں کو بھی جسی حق انتخاب اسلام نے بخشا ہے، حدود اللہ کے اندرر ہتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ کسی خاص عورت یا مرد سے دشتہ جوڑے، ہرذی عقل جانتا ہے کہ چند بیسے کی جو چیز خریدی جاتی ہے اسے تھوک بجا کرلیا جاتا ہے اور شادی جیسی اہم چیز جس کا پوری زندگی سے واسطہ ہے اور جس کے ذریعہ دو اجنبی مرد وعورت ایک مضبوط رشتہ میں منسلک ہورہے ہیں اس میں غفلت کا مشورہ کون دے سکتا ہے؟

اسلام جوستم رسیدول کے لئے عدل و مساوات کا پیام بن کرآیا اور مظلوم و بے سہارالوگوں کی جائز جمایت جس کی شریعت میں داخل ہے وہ کیسے یہ برداشت کرسکتا تھا کہ حق والوں کوان کا حق نہ طے، یا ظالموں کے ظلم کی نئے کئی نہ ہو، چنا نچہ اسلام اور پیغیبر اسلام نے ہرایک ظلم و جور کی بنیاد ڈھا دینے کا اعلان کیا، اس نے زندگی کے اس شعبہ میں بھی جس میں دواجنبی ملتے ہیں اصلاح کی ،مظلوموں کوان کا حق دلایا، اور ظالم کا ظلم سے ہاتھ پکڑلیا، تا کہ رشتہ از دواج سے جو بنیادی مقاصد وابستہ ہیں وہ حسن وخو بی سے وجود میں آئیں۔

رشة از دواج کےسلسلہ میں قر آن پاک کی ہدایتوں اور مشکلو ۃ نبوت کی روشیٰ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو یقینی طور پریہی فیصلہ ہوگا کہ نہ مر دمسلوب الاختیار ہے اور نہ عورتیں، جو بات پابندی کی <u>نکلے</u>گی، وہ صرف اتنی کہ حدو داللہ کے اندرر ہنا ضروری ہے۔

# ظلم وجور کی نیخ کنی

حدوداللہ کے اندررہتے ہوئے اسلام نے مرد دعورت جس کی شادی ہورہی ہے اس کی رائے کوتر جیجے دی ہے، اور ان کی رائے قبول کرنے کو بہر حال ضروری بتایا ہے، اسلام سے پہلے اس باب میں ظلم ہوتا تھا، اور کیوں پر ان کے ولی ناجائز دباؤ ڈالتے تھے اور ایسے مردوں سے ان کی شادی کردیتے تھے جن کواؤ کیاں پندنہ کرتی تھیں یہ پیتم اور کیوں کے حق میں خصوصیت سے ناانصافی ہوتی تھی۔

جاہلیت کی تاریخ پڑھیئے تو معلوم ہوگا کہ جا،لی معاشرہ میں عورتوں کی حیثیت کس

www.besturdubooks.wordpress.com

قدر پست تھی، بیغریب مال منقولہ مجھی جاتی تھیں، شادی کے بعد شوہر یہ مجھتا تھا کہ میں نے مہر کے بدلہ بیوی کوخرید لیا ہے، چنانچہ شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے وارث عورت کواپنی ملکیت میں شار کرتے اور اس طرح دوسرے مظالم ہوتے تھے، اسلام جب آیا تو اس نے اس ظلم وستم کی بیخ کنی کوبھی ضروری سمجھا۔

### ولى كومشوره كاحق

حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد عاقل لڑکا اور لڑک جس طرح دنیا کے دوسرے معاملات میں بڑی حد تک آزاد ہوتے ہیں، اس طرح اسلام نے ان کوشادی کرنے میں بھی حدود اللہ کے اندر رہنچ ہوئے آزاد کی بخشی ہے، والدین اور دوسرے اقربا اس شعبۂ زندگی میں اپنے تجربات کی روشی میں معتدل مشورے ضرور دے سکتے ہیں اور ان کومشور ہدینا بھی چاہئے، مگر بید دباؤ اور جبر نہیں ڈال سکتے، شادی کرنے والے جوڑے کو بھی چاہئے کہ اپنے بزرگوں کے مشورول کو قبول کریں کہ ان کی رائیں پڑتے ہوتی ہیں اور محبت وشفقت میں ڈو بی ہوتی ہیں ہمہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ان کو ان مشوروں کے قبول کرنے راسلام نے مجبوز نہیں کیا ہے۔

### عورتوں کوشو ہرکےا نتخاب میں اختیار

عورتیں جن کو ہندوستان کے ماحول میں ہم مجبور مخت سیجھتے ہیں،اسلام نے ان کواتنا مجبور ہرگز نہیں کیا، جتناسمجھا جاتا ہے، بالغ لڑکوں کی طرح بالغ لڑکیوں کو بھی اس باب میں بردی حد تک آزادی ہے، نکاح کے باب میں بالغ لڑکیوں کی رضااوران کی اجازت میں ضروری قراردی گئی ہے۔ ہرحالت میں ضروری قراردی گئی ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لاتنكح الايم حتى تستأمرولا تنكح البكرحتى تستأذن، (بخارى باب لاينكح الاب وغيره البكروالثيب الابرضاها) شومرديده ورتك شادى ال وقت تك ندكى جائ جب تك ال كاعكم ند لےلیاجائے اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔

دوسری حدیث اس ہے بھی واضح ہے، ارشاد نبوی ہے:

الایم احق بنفسها من ولیها والکبریستأذنها فی نفسهاو اذنها صماتها (مسلم باب استیدان الثیب بالنطق والبکر بالسکوت) شو بردیده تورت فودای ذات کی ولی سے زیاده حقدار ہےاور کنواری کے نکاح کے وقت اس سے اجازت لے لی جائے اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔

تيسرى مديث كالفاظيم بين، آخضرت على الشعليه وآله وسلم فرمايا: الثيب احق بنفسها من وليها والبكريستاذنها ابوها واذنها صما تها (مسلم باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر

وہ عورت جوشو ہرد کیے بچکی ہے بذات خودولی سے زیادہ حق دار ہے اور کنواری سے اس کاباپ اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کا چپ رہنا ہے

ان حدیثوں میں جولب ولہجہ اختیار کیا گیا ہے، اور جو ہا تیں بیان کی گئی ہیں ان پر سنجید گی ہے اور جو ہا تیں بیان کی ہیں ان پر سنجید گی سے غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، عورتوں کوشادی کے باب میں مختار بنایا گیا ہے، یا ان کومسلوب الاختیار گردانا گیا ہے؟

الله تعالی نے جن کوذرابھی فہم وعقل عطاکی وہ فیصلہ دینے پر مجبور ہوں سے کہ اسلام نے عور توں کوشادی کرنے کے سلسلہ میں مسلوب الاختیار نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کی منظوری کو ضروری قرار دیا ہے۔ بغیرعورت کی رضا حاصل کئے ہوئے اس کی شادی کسی مرد سے

ز بردسی نہیں کی جاسکتی۔

### ولى كافريضه

ولی کا فریفنہ ہے کہ پہلے بالغ ہے رضا حاصل کرلے، پھروہ کسی مرد ہے اس کی شادی کی بات چیت طے کرے، حدیہ ہے کہ باپ جولز کی کے حق میں سرا پارجیم وشفیق ہوتا ہے اس کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھم دے رہے ہیں کہ لڑکی کی رائے معلوم کرے اور اس کی اجازت حاصل کرے پھراس کی شادی اس کی پیند کے مطابق کرے۔
مگر اسلام نے جہاں لڑکی کی رضا اور اجازت کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں لڑکی کی حیااور شرم کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ پاس ادب یہ ہے کہ لڑکی کے سکوت کو بھی اجازت کی درجہ دیا ہے اگر وہ کنواری ہے، ہاں اگر ثیبہ ہے تو اس کی صراحة اجازت کی ضرورت ہے استیمار اور استیز ان سے اس طرف اشارہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ سکوت با کرہ جواذی کے درجہ میں اس کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو بیمسئلہ معلوم ہو۔

عورت کی عدم رضا سے نکاح کا ردعہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدیث میں مدیث میں ایک میں مدیث میں ایک صحابیہ حضرت خنساء بنت حزام رضی اللہ عنہا کا واقعہ فہ کور ہے کہ ان کے باب نے کسی محف سے ان کی شادی کردی، حضرت خنساء کو بیرشتہ پیند نہ آیا، در بار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت خنساء رضی اللہ عنہا کی درخواست قبول فرمالی، اور ان کے باپ کے و کے ہوئے نکاح کور فرمادیا۔ ( بخاری )

دوسرا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک باکرہ عورت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے جس سے میری شادی کردی ہے وہ مجھے بسنہ نہیں ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کواختیاردے دیا، جی چاہے باتی رکھو، جی چاہے ردکردو۔ (ابن ماجہ)

# باپ کوبھی جبر کا اختیار نہیں

ایک واقعہ حضرت بریدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ میرے والدمحترم نے میری شادی میرے چپازاد بھائی ہے کردی ہے جو مجھے پسندنہیں ہے، اس عورت کی اس رشتہ ہے نا گواری سن کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا، کہتم کواس نکاح کے رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ عورت نے بین کراطمینان کی سانس لی اور بولی کہ میرے باپ نے جو کچھ کیا اس کی اجازت دے چکی ہوں کیکن اس وقت سوال کرنے اور حضور سے جواب حاصل کرنے کا مقصد بیتھا کہ عورتوں کوسبق دوں کہ باپ کے ہاتھ میں بنہیں ہے کہ بالغ لڑکی کی رضا حاصل کئے بغیر شادی کردے، حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامرشيئي.

(ابن ماجه باب من زوج ابنته وهي كارهته)

کیکن میں نے عورتو کو یہ بتادینا جا ہا کہ باپ داداکے ہاتھ میں نکاح کے معاملہ میں کھے ہیں تکاح کے معاملہ میں کھی

عبدالرحمٰن بن زیداور مجمع بن بزیدرضی الله عندایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سے جوخدام کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ، ان کی لڑکی کو شخص سے جوخدام کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی گی اوراس نکاح میر شتہ پیند ند آیا، چنانچہ وہ کے خضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے باپ کے کئے ہوئے نکاح کو باطل قرار دے دیا، اور پھراس عورت نے ابولیا بہ بن عبدالمنذ رسے شادی کی۔ (ابن ماجہ)

ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعداس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ بالغ عورت کی شادی میں اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کوشو ہر کے انتخاب میں پورااختیار ہے اوراس ساری کدو کاوش اور اختیارات کا مقصد رہے کہ عفت وعصمت ، محبت ومودت اور بقائے نسل انسانی جو نکاح کے بنیا دی مقاصد ہیں وہ بحسن وخو بی انجام یذیر ہوں۔

### ولى كوحق مشوره اوراس كالحاظ

نابالغدلڑکی کا نکاح البتہ اس کی اجازت کے بغیر ولی کرسکتا ہے، اس باب میں باپ کوبھی اختیار مضبوط ہے کہ بلوغ کے بعدلڑکی کوبھی ، مگر باپ کا اختیار مضبوط ہے کہ بلوغ کے بعدلڑکی کو خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا کا خود اپنا بیان ہے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب میری عمر چھسال کی تھی۔ (ابن ماجہ )

بہرحال نکاح کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے اس لئے جو کچھ کیا جائے خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے ، ولی بھی اپنی حد تک اطمینانی شکل پیدا کرلیں اور جس کی شادی ہور ہی ہے وہ بھی سکون قلب یالیں۔

یہاں آیک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ آج کل گزشتہ دور کارڈمل یہ ہور ہا ہے کہ شادی کرنے والے اپنی شادی کے معاملہ میں ولی حتیٰ کہ والدین کی رائے بھی ضروری نہیں سمجھتے ، کوئی شبنہیں کہ' شادی اپنی پسندہی کی ٹھیک ہوتی ہے' مگر ساتھ ہی یہ بات بھی نہ بھولنی چاہئے کہ' جوش' کے ساتھ' ہوش' نہایت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ شادی کا تعلق گھر ، خاندان ، قوم اور ملک ہے بھی ہے ،' مال' کے ساتھ' دمستقبل' پرنگاہ شادی کا تعلق گھر ، خاندان ، قوم اور ملک ہے بھی ہے ،' مال' کے ساتھ' دمستقبل' پرنگاہ رکھنا بھی ہر دور اندیش کا فریضہ ہے ، اس لئے آگر میے کہا جائے تو غیر مناسب نہ ہوگا ، کہ شادی کے معاملہ میں والدین یا جو ولی ہوں ان کا مشورہ بڑی صد تک ضروری ہے۔

# اختلاف کے وقت عورت کی پہند قابل ترجیح

اب بیسوال باتی رہ گیا کہ اگر عورت کی رائے اور مرد کی رائے میں ٹکراؤ ناگز برطور پر ہوتا ہے تو ایسے موقع پر کیا فیصلہ ہوگا؟ تو یہاں بغیر شک وشبہ بیہ کہا جائے گا کہ عورت کی مرضی مقدم ہوگی اوراس کی رائے کوشر کی طور پر ترخ دی جائے گی ، کیونکہ شادی عورت کی ہورہی ہے، اور ہورہی ہے ، اور نہاں بندھن کے نبھانے کی ذمہ داری ہی ولی پر ہے پس بیہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ٹکراؤ کے داس بندھن کے نبھانے کی ذمہ داری ہی ولی پر ہے پس بیہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ٹکراؤ کے وقت میں ولی کی رائے ورضا کی پرواہ نہ کی جائے ۔ وقت میں ولی کی رائے کو ترجے دی جائے اور عورت کی رائے ورضا کی پرواہ نہ کی جائے ۔ پھرعہد نبوی کے فیصلے اور واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رضا کو ترجے دی ، پھر قر آن یاک کی بی آیت بھی سامنے رکھے۔

فاذا بـلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف (بقره. ٣٠)

وہ عور تیں جب اپنی میعاد بوری کرلیں تو تم کواس بات میں کوئی گناہ نہ ہوگا جو وہ قاعدہ کے مطابق اپنی ذات کے لئے پچھ کارروائی کریں۔ اس آیت میں عورت کواپنا معاملہ نبٹنے کی پوری آ زادی ہے۔عورت انسان ہے عقل ونہم کی ما لک ہے، وہ کوئی عضو معطل نہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے کوئی کام کر ہی نہیں کتی۔

تمام باتوں کوسامنے رکھ کر ماننا پڑے گا کہ نکاح میں حتی الوسع عورت اور ولی دونوں کا موافقت ضروری ہے تا کہ کام خوش اسلوبی سے انجام پاسکتے ۔ اس باب میں محدث العصر حضرت مولا نا انورشاہ شمیری رحمۃ الله علیہ بہت درست ہے، جس کا خلاصہ بیہ۔

# خاتم المحدثين حضرت مولانا انورشاه تشميري رحمة الله عليه كا

### اصول اور فيصله

مولا ناکشمیری رحمة الله علية تحرير فرمات بين:

'' خبردار! مال والوں کا بہترین مال زکو ۃ میں لینے سے پر ہیز کرو،مظلوم کی دعا سے ڈرو کہاس کےاوراللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔

دونوں کوسا منے رکھے اور سوچے تو معلوم ہوگا کہ زکو ق دینے والوں کو نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کواس معاملہ میں
بولنے تک کاحتی نہیں ہے، عامل جو مائے دے ظلم کر ہے تو بھی نہ بولے، اور زکو ق وصول
کرنے والے کے متعلق جو ہدایت نبوی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو زیادتی کا
کوئی حق ہی نہیں ہے۔ انصاف سے مال والا جو دیدے، لے لے، ورنہ وعید کامستحق
ہوگا۔

خودمیاں ہوی کا باہمی معاملہ قابل غور ہے،ایک ہیوی کو تھم ہے کہ شوہر کوخوش رکھو، ہیوی کے لئے ذراسی بدخلقی پردوزخ کی وعید شدید ہے، گر دوسری طرف شوہر کوفر مایا جار ہا ہے کہتم میں کامل فی الایمان وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہواور اپنی ہیوی کے لئے بہترین ہو۔

تھیک اسی طرح عورت اوراس کے ولی کا معاملہ ہے جوعورت کو کہا جارہا ہے کہ تہہار نے نکاح میں ولی کا حق ہے اوراس قدر حق ہے کہ بغیراس کی اجازت کے نکاح باطل اور ولی کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے حق کی تم سے زیادہ حقدار ہے۔ گویا ولی کواس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مگراس باب کے بورے ذخیر ہُ احادیث کو سامنے رکھ کر یہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ دونوں پر ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی رضا کے بغیر نکاح نہ کرے، عورت کو ولی کی بات کی وسعت بھر پاس رکھنا چاہئے ،اور ولی کوعورت کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے، نہ ولی اس حد تک زیادتی کرے کہ عورت اپنے جائز حق میں موجائے ،اور نہ عورت اپنے جائز کی سے محروم ہوجائے ،اور نہ عورت آئی ہے راہ روی اختیار کرے کہ ولی اور خاندان کے لئے باعث نگ وعاربن جائے۔

یوں بالغہ عورت پرولی کو جرکا بالکل اختیار نہیں، ہاں مستحب ہے کہ مشورہ دے، نابالغ کے باب میں جرکا البنۃ اختیار ہے، اور ولی اورعورت کی رائے میں جب اختلاف ہوگا تو بالغہ عورت کی رائے کو ترجیح ہوگی جس کو قرآن و حدیث سے تا کد ہوتی ہے'۔

### (فيض البارى جلد يه باب من قال لا نكاح الا بولى)

مولانا کشمیری رحمة الله علیه کی بیرائے صرف اسی ایک مسئله میں نہیں ، بلکه ہراجماعی مسئله میں نہیں ، بلکه ہراجماعی مسئله میں قابل عمل اور لائق ترجیج ہے، انہوں نے امر نبوی کی گہرائیوں کو پالیا ہے، اور اس طرح کی حدیثوں کا جوانداز بیان ہے اس کوخوب سمجھا ہے۔

# امام المحد ثين حضرت شاه ولى الله محدث د الموى رحمة الله عليه كى تائيد

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی جوتو جیہ بیان کی ہے اس سے بھی اس کی تاسی ہوتو جیہ بیان کی ہے اس سے بھی اس کی تاسید ہوتی ہے ہیں جو طرز ادا مولا ناسمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، وہ سب سے عمدہ اور پا کیزہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:

''نکاح میں تنہا عورت کی رائے جائز نہیں، کیونکہ ان کی عقل میں نقص ہے، ان کا غور وفکر نسبتاً زیادہ اہم نہیں، پھر مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، ارباب حل وعقد مردی ہے، پھر معاملہ ایسا ہے عورت کرے تو بے حیائی سے تعبیر ہو، دوسرے آشنائی اور نکاح میں تمیز کے لئے بچ میں اولیاء کا ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی شہرت ہو سکے، اس لئے عورت کو ولی کی رائے لینی چا ہے، مگر ولی کو بھی بیا ختیار ہر گرنہیں کہ صرف اپنی رائے سے عورت کی شادی کردے، اس لئے کہ معاملہ عورت کا ہے اور اپنا معاملہ جوخود عورت سے محصق ہے، مرزمین سمجھ سکتا ہے، نفع ونقصان عورت کو پہنچنے والا ہے۔ اس لئے تھم اس سے لینا ضروری ہے۔ (ججتہ اللہ البالغہ باب صفتہ الزکاح جلد دوم)۔

## امام نو وی رحمة الله علیه کی رائے

امانووی جوشافعی المذہب ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہاڑی کی رائے کو ولی کی رائے پرتر جیح ہوگی۔ان کے الفاظ میہ ہیں۔تحریر فرماتے ہیں۔

وحقها او كدمن حقه فانه لواراد تزويجها كفوا وامتنعت لم تجبرو لوارادت ان تتزوج كفوا فامتنع الولى اجبر، فان اصر زوجها القاضى، فدل على تاكد حقها ورجحانها. (شرح مسلم نووى، ج ا ص ۵۵م)

عورت کاحق ولی کے حق سے زیادہ موکد ہے، اگر ولی کسی کفوسے اس کی شادی کرنا چاہے اور اگر کی آ مادہ نہ ہوتو اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا اور اگر خود عورت کسی کفوسے شادی کرنے کا ارادہ کر سے اور اس کا ولی راضی نہ ہوتو اس ولی کو مجبور کیا جائے گا، اور اگر ولی اصر ارکر ہے گاتو قاضی اس عورت کی شادی کردے گا، بیدلیل ہے کہ عورت کاحق موکد اور راجے ہے۔

# ہر حال میں بالغہار کی کی رائے قابل ترجیے ہے

تمام مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ ورت شادی کے معاملہ میں مجبور محض نہیں بلکہ اچھا طریقہ وہی ہے کہ ورت کی رائے معلوم کر کے ولی اس کی شادی کا انظام کر ہے۔ اگر کسی لڑکے سے ورت شادی کرنے سے انکار کرد ہے تو اس کی زبر دہتی اس سے شادی کرنے کی جرات نہ کی جائے ، قرآن پاک نے جس سکون دطمانیت کو مقصداولی قرار دیا ہے بغیر عورت کی رضا کے غیر ممکن ہے ۔ طلاق ، خلع وغیرہ مسائل اس لئے وضع کئے گئے ہیں۔ چنا نچہ مبسوط میں ہے کہ نکاح کے موقع پر عورت سے اجازت کی جائے ، کیونکہ ہوسکتا ہے اس کو کوئی اندرونی مرض ، جس کی وجہ سے ورت سے صحبت نہیں ہوسکتی ، یامکن ہور ہی ہوسکتا ہے اس کو کوئی اندرونی مرض ، جس کی وجہ سے عورت سے صحبت نہیں ہوسکتی ، یامکن ہور ہی ہے ورت کا دل اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے ہے معلق ہو ، جس سے شادی ہور ہی ہے ۔ تو اگر عورت سے تھم حاصل کئے بغیر اس کی شادی کردی جائے گی تو اس حالت میں اس شو ہر سے اس کا نباہ نہ ہوگا ، اور عورت فتہ میں پڑ جائے گی ، کیونکہ اس کا دل تو غیر سے معلق ہو رحض کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کر دوسری کون سی بیاری ہو عتی ہے۔ کو کہ اس کا دل اس کے بڑھ کے کہ کون سی بیاری ہو عتی ہیں۔ معلق ہو رحضت کی بیاری سے بڑھ کے کون سی بیاری ہو کئی میاری سے بڑھ کے کہ دوسری کون سی بیاری ہو کتی ہے کہ دوسری کون سے بڑھ کے کہ دوسری کون کی بیار کی ہو کہ کون کی بیار کی سے بڑھ کی کون کی بیار کی سے بڑھ کی کون کی بیار کی سے بڑھ کی کون کی بیار کی سے بڑھ کے کون کی بیار کی سے بڑھ کے کون کی بیار کی سے بڑھ کے کر دوسری کون کی بیار کی ہو کی کون کی بیار کی ہو کر دوسری کون کی بیار کی جو کی کون کی بیار کی ہو کی کون کی بیار کی ہو کی کی کون کی بیار کی ہو کی کون کی کون کی بیار کی ہو کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی ک

### مردول كواختيارات

عورت کے مسلد کے حل ہوجانے کے بعد مرد کی رضا کا سوال پیدا ہوتا ہے،اس

کے متعلق صرف اس قدر کہنا ہے کہ بالغ عاقل مردجس کی شادی ہورہی ہے اس کی رضا اور اجازت خیر مقدم ہے۔ مردکو چونکہ بھی مجبور نہیں سمجھا گیا ہے اس لئے اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہاں تو یہ کہنا چا ہے کہ لڑکا جب اپنی شادی کرنے گئے تو اپنے بڑے رگ کی رائے پر ضرور غور کرے۔ یہ کہ کرنظر انداز نہ کردے کہ 'اس ذاتی معاملہ میں والدین اور گھر کے بڑے بوڑھے دخل دینے والے ہوتے ہیں کون؟''کیونکہ شادی میں تجربہ کا راور علم الانسان کے ماہرین کی رائیں اہمیت رکھتی ہیں اور یہ ایک ظاہر بات ہے کہ دور اندیش جو بڑے بوڑھوں میں ہوتی ہے، ان نو جوانوں میں ہرگر نہیں ہوتی ہوتی ہے، ان خو جوانوں میں ہرگر نہیں ہوتی ہوتا ہے۔

# عورت کے انتخاب میں ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

اب رہاعورت کے انتخاب کا مسئلہ، اس میں شریعت مطہرہ کا مشورہ یہ ہے کہ دینداری کا لحاظ مقدم ہونا چاہیے، مالدار سے شادی کی جائے، او نیخ حسب ونسب والی سے شادی کی جائے، یا کسی معمولی عورت سے شادی کی جائے، یا کسی معمولی عورت سے سادی کی جائے، یا کسی معمولی عورت سے سہرحال پہلے عورت کی دینداری اور سیرت کا جائزہ لے لیا جائے۔

ارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے۔

تنكح المراة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (بخارى باب الاكفاء فى الدين) عورت سے چار چزكي وجهت شادى كى جاتى ہاكى مالدارى كى وجهت حسب ونسب كى وجهت، خوبصورتى كى وجهت اوراس كى ديدارى كى وجهت كى وجهت اوراس كى ديدارى كى وجهت كى وجهت ويداركو كے كركاميا بو۔

## للخض دولت برستى

مقصدیہ ہے کہ انسان جب شادی کرنے لگتا ہے تو عورت کا انتخاب انہی چیزوں کے پیش نظر کرتا ہے، بھی بیوی کا انتخاب اس کی مالداری کی وبہ سے کرتا ہے کہ عورت صاحب جائداد ہے، باثروت ہے، اور شاندار کوشی کی مالک ہے، اگر اس سے شادی

ہوگئ تو زندگی مزے سے گزرے گی، بہت می فکروں سے نجات مل جائے گی اور اپنے افلاس کے باو جود مطمئن زندگی کا ذریعہ پیدا ہوجائے گا، دیندار ہو، یا نہ ہو .....گر انسان عجلت پندی کی وجہ سے دوسرے پہلو پرغور نہیں کرتا، کہ مالدار بیوی کوشریک حیات بنائے گا تو زندگی کالطف جاتارہے گا،لذت ومسرت مفقو د ہوجائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے زن وشوکی اجماعی زندگی کے جوصدارت مرد کے حوالہ کی ہے،اس میں رخنہ پڑ جائے گا، عورت کے نان ونفقہ کا قیام باتی ندرہ سکے گا، اور گھر کے سامان اور فریجر کو دیکھ کر جومسرت ہوا کرتی ہے بال بچوں کے لباس سے طبیعت میں جو کیف و انبساط بیدا ہوتا ہے یہ کرکرا ہوجائے گا، کیونکہ بیسب غیر کا اثر نعمت ہے،اپنی کمائی نہیں، بیوی کی نگاہ میں جو عزت و وقعت جا ہے باقی ندر ہے گی، کیونکہ مالدار بیوی کی نظر میں مفلس شوہر کی وقعت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور بیجی اس وقت جب عورت بلنداخلاق ہو۔اگر خدانخواستہ عورت بے ادب ہوئی تو ہر قدم پر ٹھوکر لگائے گی اور احسان جائے گی، بھراپی مالدار بیوی ہے جواولا دہوگی، بیاولا دبھی باپ کی عزت و مکرمت نہیں کر سی بیوکر نی چا ہے، بیوی کی کئی فطی پر شوہر تنبیہ کرنا چا ہے گا تو ایسی بیوی مقابلہ کے لئے جو کرنی چا ہے، بیوی کی کئی فلطی پر شوہر تنبیہ کرنا چا ہے گا تو ایسی بیوی مقابلہ کے لئے آ مادہ ہوجائے گی اور نہ معلوم کیا کہد دے گی، پھرخود سوچا جائے ایسے حالات میں زندگی کی لذت و مسرت کیا باقی رہے گی؟اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تزوجوهن لاموالهن فعسیٰ اموالهن ان تطغیهن. (ابن ماجه باب افضل النساء) عورتوں سے ان کی مالداری کی وجہ سے شادی نہ کرو،عموماً ان کا مال ان کو سرکشی برآ مادہ کردیتا ہے۔

## نسل ونسب کے بت پرجان دینا

مجھی کوئی عورت کا انتخاب محض اس کے حسب ونسب کی وجہ سے کرتا ہے، ذاقی شرافت اور صلاحیت کونہیں دیکھتا، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ نسلی شرافت کافی نہیں ہوتی، جب تک ذاتی صلاحیت بھی نہ ہو، اور پھر اگر صرف نسلی امتیاز اور دینداری نہ ہو، تو بینلی امتیاز عورت میں کبروغرور بیدا کردیتی ہے اور وہ اپنے مقام سے آگے براہ جانے کی سعی کرتی ہے، بتدری کی چی مرد کی قوامیت کو مجروح کر ڈالتی ہے، مقصد بینہیں ہے کہ نسب کا لحاظ کیا ہی نہ جائے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ نری نسلی امتیاز کوئی مفید چیز نہیں جب تک ذاتی صلاحیت اور دینداری نہ ہو، اور یہ بات بھی ذہن نشین وئی چاہیے کہ اسلام میں اول دینداری پھر کوئی چیز ہے، دین کے مقابلہ میں حسب نسب کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ولامة كرمساء سوداء ذات دين افضل. (ابن مساجمه بساب افضل انساء) افضل انساء) كالىكلوثى، بيوقف لونڈى جود يندار ہو،افضل ہے۔

### حسن برستی

اور بھی کوئی بیوی کے انتخاب میں محض خوبصورتی کو معیار بنالیتے ہیں، کہ تراش خراش اور نوک و پلک دکش ہو، رنگ وروپ میں جاذبیت ہو،عشوہ وادا کی مجسمہ ہواوراس کے اعضاء متناسب ہوں اور صرف یہی نہیں بلکہ جدید روشنی سے آ راستہ ہو، شوخ اور بیباک ہواور زمانہ کے اثر سے یوری متاثر ہو۔

گران خیالات کے وقت سوچتے نہیں کہ یہ کوئی خاص خوبی نہیں، اگراس میں صلاحیت اور سلیقہ نہیں محض خوبصورتی کوئی معیار نہیں، اگر خوبصورتی کے ساتھ قبول سیرت نہ ہو۔ کیونکہ پھر یہ حسن و جمال سراپا فتنہ بن جائے گا اور یہ حسن ہوگی، دوسر لوگ ضرورت سے زیادہ پیدا کردے گا، اور وہ فضول خرچ اور متکبر ثابت ہوگی، دوسر لوگ الگ فتنہ میں ڈالنے کی سعی کریں گے اور اس تنہا خوبصورتی کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے

لاتـزوجـواالـنسـاء لـحسنهن فعسى حسنهن يرديهن. (ابن ماجه باب افضل النساء) عورتوں ہے بھن ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو کیونکہ حسن عوماً ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

## معيارد يندارى اورذاتى صلاحيت مو

اس لئے رسول الثقلین سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے موقع پر عورت کے انتخاب میں'' وینداری'' کو معیار بناؤ، مال و دولت، حسن وجمال اور حسب ونسب ایک چیزیں ہیں ہیں جن کواس باب میں معیار قرار دیا جائے ، بیوی کے انتخاب میں آ دی کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی ذاتی صلاحیت اور لائقیت پر نگاہ رکھے، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا''حسن و جمال اور دولت وثروت'' کی بنیا د پر شادی نہ کیا کروکہ ان سے فتنے کے اندیشے ہیں، تم دینداری کوالبتہ وجہ ترجیح بناؤ کہ کالی کلوئی دیندار عورت بہر حال بہتر ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

ولكن تزوجوهن على الدين. (ابن ماجه باب افضل النساء) اوركين عورتول سے شادى،ان كى ديندارى كى بنياد پركرو

بات بھی معقول ہے کہ باصلاحیت اور دیندار بیوی شوہر کے حقوق کا ہر وقت احساس رکھتی ہے، شوہر کی خوشنودی اپنافریف ہم بھی ہے، اور گھر کے کام ہر حال میں عمدہ انداز سے چلاتی ہے، ایسی عورت میں بیجا کبر وغروز نہیں پیدا ہوتا، بچوں کی تربیت وتعلیم کا پورادھیان رہتا ہے، پڑوسیوں، قرابتداروں اور دوسر بوگوں سے جھگڑ انہیں کرتی، خود دوسر بوگوں سے جھگڑ انہیں کرتی، خود دوسر بوگوں سے جھگڑ انہیں کرتی، خود موسر بوگوں کو بھی دیندار اور نیک عورت پراعتاد ہوتا ہے، محلّہ پڑوس کے لوگ اس کی عزت کرتی ہیں، اور اس طرح شوہر کا گھر باوقار بن جاتا ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محف کو چار چیزیں حاصل ہوجا کیں، اس کو دین و دنیا دونوں کی بہتری حاصل ہوگئی، ایک شکر گزار دل، دوسر سے ذاکر زبان، تیسر سے مصائب پرصبر کرنے والا بدن اور چو تھے اسی ہوگی جو گئاہ سے اجتناب کرنے والی اور شوہر کے مال کی محافظ ہو۔ (مفتاح المخطابة ص ۱۸۱)

ایک مرتبدرمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا، شادی ایس عورت سے کی

جائے جوایت اندر کمال درجہ کا ایمان رکھتی ہو، اور آخرت کے لئے معین اور مددگار ثابت ہو۔

## اخلاق واعمال سيصرف نظراوراس كانتيجه

یہ بات قابل غور ہے کہ اگر لوگوں کا نقط کو نگاہ اخلاق واعمال کے بجائے صرف جاہ و مرتبہ اور حسن و جمال ہوجائے تو پھر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ شروفتن کے چشمے اہل پڑیں گے، امن وامان خطرہ میں گھر جائے گا اور عزت و آبرونا پید ہوجائے گی، بہت ک لڑکیاں الی گھروں میں بیٹھی نظر آ کیں گی جن کوشو ہرمیسر نہ ہوگا، اور جب بے شوہر کی عورتیں بیکار ہوں گی تو اس وقت شیطان کو اپنی شیطنت کا پورا موقع ملے گا، ای طرف اشارہ کرتے ہوں گرحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا خطب اليكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الارض وفسساد عريض. (تومذي بساب مساجساء من ترضون دينه)

تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص پیام نکاح لے کر پہنچ جس کا دین واخلاق تم کو پہند ہے تو اس سے شادی کردو، ورندز مین میں فتندوفساد پھیل پڑے گا۔

# بيوى كاانتخاب اورفقهاء كرام رحمهم التدليهم

بوی کے امتخاب کے سلسلہ میں فقہا و کرام فرماتے ہیں کہ بیاصول پیش نظر ہوں تو سب ہے۔

یندب ان تکون اقل منه حسبا و نسبا و عزا و مالا و سنا و اعلیٰ منه خلقا و ادباو و رعاو جمالا. (در مختار کتاب النکاح)
ایجاییه کورت حسب ونس، عزت و مال اور عرش مردس کم مون اوراخلاق وادب اور حسن دورع می عورت مردس زیاده مور ما تعربی ان امورکا مجمی شادی کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ:

ولایتزوج طویلة مهزولة ولا قصیرة دمیمة ولاسینة الحلق ولاذات الولد ولا المسنة ولا زانیة. (شامی ج۲ ص ۲۸۳) وهورت برصورت، براخلاق، صاحب اولاد، من رسیده اور بدکارند بود.

ماحصل ہیہ ہے کہ جس عورت سے شادی ہورہی ہے، وہ ہر اعتبار سے مناسب وموزوں ہو، دنیوی لحاظ سے بھی اور دینی پہلو سے بھی، تا کہ باہم موافقت اورانس ومحبت قائم رہے، مشکلو ہ نبوت کی روشنی میں عورتوں میں جن خوبیوں کا ہونا سجھ میں آتا ہے ان کا اجمال بیان ہے۔

اعورت دینداراورنیک طینت مو،ارشادنبوی آن این به نفاظفر بذات الدین " ۲ خوشی وغم میں شریک مونے والی اور فرمانبر دار ہو: 'تر و اذا نظر و تطبعه اذا امر " س- یا کدامن ،امانت دار،گھرکی منتظمہ،مہذبه اور شاکره وصابره مو:

"ولا تخالفه في نفسها وماله"

۳-بال بچوں کی خدمت گزار، ان سے محبت وشفقت کا برتاؤ کرنے والی اور تندرست ہو۔

"خيىرنساء ركبن الابل، صالح نساء قريش اناه على ولد في صغره و ازعاه على زوج في ذات يده"

۵ ـشو ہر سے انس ومحبت كرنے والى ،اورزياده اولا د جننے والى:

"تزوجوا الودود الولود"

۲ ـ صالحاور باعزت خاندان کی رکن ،اورخود بھی تعلیم یافتہ ہو: "فلیتزوج العرائر" ۷ ـ نیک صفتوں کی مالک اورعیوب سے پاک وصاف ہو۔ ۸ ـ دنیا میں رہ کر آخرت ہے بے فکر ندر ہتی ہو۔



#### شوہرکاانتخاب

عورت اپنے شو ہر کا انتخاب کرنے میں بھی کم وبیش انہی امور کو طور کھے، تا کہ اس کی زندگی خوشگوار اور مطمئن گزرے ، فقہاء کرام فرماتے ہیں :

والمراة تختار الزوج الدين الحسن والخلق الموسرولا تزوج فاسقاً. (رداالمحتار.ج ٢. ص ٢٨٠)

عورت ایسے مردکوا پناشو ہر بنائے جودیندار، بااخلاق اوروسیے الظر ف ہو عورت اس مردکوشو ہر نہ بنائے جودین سے بیگانہ ہو۔

ای طرح اگر باپ اپنی لڑکی کی شادی کر ہے تو وہ بھی ان ضروری با توں کو پیش نظر رکھے، جیسا رواج ہوگیا ہے کہ جاہل اور لا لچی باپ جب اپنی گخت جگر کے لئے شوہر کا امتخاب کرتا ہے، تو اس کی نگاہ دولت پر ہوتی ہے، عمر صلاحیت اور ذاتی شرافت پر نہیں ہوتی ۔اس رواج ہے بھی متنظر ہونا اور گریز کرنا انسانی فریضہ ہے، نقیماء کرام لکھتے ہیں: ولا یو و جا بنته الشابة شیخا محبیرا و لا ر جلا دمیما. (روالحتارہ ۲۸۳ س۲۸۴) با ہا اپنی جوان لڑکی کو کسی بڑھے اور بدصورت مردہ نے نہیادے۔

### ہم عمری کالحاظ

لڑی کی شادی میں شوہر کے ہم عمر ہونے کا لحاظ بھی ولی کا اخلاقی اور نہ ہبی فریضہ ہے، سرور کا بئات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں 'نہم عمری''کا لحاظ رکھا تھا، نسائی نے ایک باب ہی باندھا ہے 'نسزوج السموا قمشلہ افسی السن' 'لیعن عورت کی شادی اس کے ہم عمر سے کرنا اور اس باب کے تحت میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بیروایت نقل کی ہے:

خطب ابوبكر وعمررضي الله عنهما فاطمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انها صغيرة فخطبها على فزوجها منه. (نسائي ج٢ ص ٢٩) حضرت ابو بکراور عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے لئے پیغا م بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ (فاطمہ) کم سن ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لئے پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کردی۔

محدثین نے اس حدیث کے ممن میں لکھا ہے کہ ہم عمری کالحاظ بڑی حد تک ضروری ہے اور یہ برخ فوائد پر شمنل ہے۔ گویہ بات مسلم ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی کم سنی میں شادی کی ، مگر یہاں جو مقصد پیش نظر تھا وہ سب سے اہم تھا، دنیا کواس کاعلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فرقم تا کہ خواج کے کہ عظرت عائشہ سے اہم تھا، دنیا کواس کا علم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذریعہ دین کا کتنا بڑا حصہ پھیلا اور اسلام کی کتنی عظیم الشان خدمت اس سلسلہ سے انجام پذریہ ہوئی۔

### سیرت کےساتھ صورت کالحاظ

گراو پرعورت کے انتخاب کے سلسلہ میں جو پھولکھا گیا اس سے سیمجھنے کی کوشش نہ کی جائے کہ مردخوبصورت عورت سے شادی نہ کرے، بدصورت سے کرے، یہ منشا ہر گز نہیں ہے، مقصد صرف اتنا تھا کہ سیرت کے ساتھ ساتھ صورت پر نظر کی جائے سیرت کو نظر انداز کر کے صرف صورت پر جان دینا نہ چاہیے۔ ورنہ خوبصورتی کوئی بری چیز نہیں، بیاللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔

حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ ندکورہے، انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہا کہ ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکیولیا کرو،اس لئے کہ انصاری عورتوں کی آٹھوں میں پچھ عیب ہوتا ہے۔

(اسلام کااز دواجی نظام ص:۱۳۳)۔

مطلب میہ ہے کہ دکھ بھال کرشادی کیا کرو، بعد میں الیی نوبت نہ آئے، کہتم کواس سے شکایت پیدا ہوجائے،اوراس بہانہ ہے آپس کی زندگی میں کشیدگی اور شکررنجی آجائے

#### نو جوان عورت

حضرت جابر رضی الله عنه کا واقعہ حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم کو بتایا کہ ابھی حال میں میری شادی ہوئی ہے، آپ نے دریافت فرمایا۔
باکرہ (کنواری) ہے یا ثیبہ (بیابی) ؟ حضرت جابر رضی الله عنه نے کہا ثیبہ ہے۔ بین کر
آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

فهلا بكراتلاعبها وتلاعبك. (بخاري باب الثيبات)

کنواری سے کیون نہیں کی کہتم اس سے دل بستگی کرتے اور وہتم سے دل بستگی کرتی مسل

مسلم کی روایت میں اس کے ساتھ اتنے الفاظ زیادہ ہیں:

تضاحکِک وتضاحکها. (مسلم ج۱ ص ۲۵۵)

وہتم سے ہنتی بولتی اورتم اس سے ہنتے ہو لتے۔

باکرہ اس لئے فرمایا کہ اس سے موافقت اور اتحاد عمل کی زیادہ امید ہوتی ہے، کم سے کم پرراضی وشاکر رہتی ہے، محبت زیادہ کرتی ہے، کین اگر اس سے خوبصورتی ورعنائی بھی بھی جھی جائے تو کیا برا ہے، جبکہ حدیث کالب والجہ بھی اس کی تائید میں ہے کہ آپس کی تفریح اور دل بشکی میں رعنائی اور قبول صورت وسیرت کو خل ہے۔ اسی سلسلہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عمليكم بمالا بكار فمانهن اعذب افواها وانتق ارحاماوارضي

باليسير. (مشكوة كتاب النكاح)

تم کو کنواری عورتوں سے شادی کرنالا زم ہے کہ وہ شیریں دہن ہوتی ہیں ، بیچے بہت جنتی ہیں اور تھوڑے پرخوش وخرم رہتی ہے۔

اس حدیث میں باکرہ کی تخصیص صراحت کے ساتھ ہے، اس میں بھی ایک پہلو ایسا ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شادی میں عورت کی دلر بائی اور رعنائی دیکھی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بلکہ کسی درجہ میں شاید مطلوب ہے۔

### نو جوان عورت کی خصوصیّات

جعزت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ (رضی الله عنہما) کے ساتھ جارہاتھا، راستہ میں ان کی ملاقات حضرت عثمان رضی الله عنہ سے ہوگئ، وہ کھڑے ہوکران سے گفتگو کرنے لگے، حضرت عثمان رضی الله عنہ نے حضرت عبداللہ رضی الله عنہ سے کہا:

الاتنزوجك جارية شابة لعلها تذكر بعض مامضي

من زمانک. (مسلم کتاب النکاح ج اص ۴۳۸)

آ پ کیون نہیں اپنی شادی کسی نو جوان لڑکی ہے کرتے ، کہوہ آ پ کے گزرے ہوئے دنوں کو ہاد دلا دے۔

اس حدیث کے شمن میں امام نووی رحمۃ الله علیۃ تحریر فرماتے ہیں:

فيه استحباب نكاح الشابة لانها المحصلة لمقاصد النكاح في السامتاع واطيب نكهة وارغب في الاستمتاع الذي هومقصود النكاح واحسن عشرة وافكه محادثة و اجمل منظرا والين ملمسا و اقرب ان يعودها زوجها الاخلاق التي يوتضيها (نووى شرح مسلم، ج اص ۴۳۳)

لطف اندوزی میں مزیدارہے،خوشبو میں سب سے عمدہ ہے اور لطف اندوزی میں طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، رہن مہن میں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے گفتگو میں خوش طبع ہوتی ہے دیکھنے میں خوبصورت اور چھونے میں نرم ونازک ہوتی ۔ہے اور اس کی قوی امید ہے کہ شوہرائے رنگ کا اسے عادی بنادے۔

### دین اورحسن کا اجتماع

حافظ ابن القیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم اپنی امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله الله علیه فی الله علیه و آله و سلم یحرص امته علی النکاح الابکار الحسان ذوات الدین. (زادالمعاد. ج ۳ ص ۱۳۲)

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم اپنی امت کو با کره ،خوبصورت اور دیندارعورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دیتے۔

جو کچھاو پرلکھا گیا ہے،اس سے اتی بات آ سانی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خوبصورت عورت سے شادی کر ہے تو بیہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، مگر حسن و جمال کومقصد اصلی قر اردینا نہ چا ہے اور نہ صرف خوبصورتی ہی پر نظر رکھنی چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ اخلاق واعمال اور سیرت وکر دار پر بھی نظر ہونی چاہیے۔

### خوبصورتى كامعيار

پھر واضح رہنا چاہیے کہ خوبصورتی کا مطلب صرف چڑے اور رنگ و روپ کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی سیرت بھی خوب ہو، اخلاق واعمال بھی پاکیزہ ہو، اور دین میں پختگی بھی ہو، پھر خوبصورتی کا معیار رنگ وروپ میں بھی اپنے طبعی ذوق پر ہے، کسی آ دمی کو وہ عورت بھی خوبصورت معلوم ہوتی ہے جو بہتوں کی نگاہ میں برصورت بھی جاتی ہے، تواب اس معاملہ میں دوسروں کی لیند کا اعتبار نہ ہوگا۔

سچی بات پوچھے تو بہت ہے واقعات کی روشی میں کہنا پڑتا ہے کہ خوبصورتی محبت سے پیدا ہوتی ہے اور موافقت و پہندیدہ سیرت ہے، واقعات شاہد ہیں کہ محبت وعشق نے رنگ وروپ کی جاذبیت کو غلط ثابت کردیا ہے، پھراس وقت اور بھی جب اعمال و اخلاق الجھے نہ ہوں۔ اس لئے رنگ وروپ پر جان دینا عقمندی نہیں ہے، ہاں دینداری اور پہندیدہ اعمال واخلاق کے ساتھ خوبصورتی مل جائے تو نعمت سجھنا جا ہیے۔

ماحاصل میہ ہے کہ عفت وعصمت کی حفاظت کی خاطر اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ رغبت دلائی ہے کہنو جوان، شیریں دہن اور پیکر حسن سے شادی کرے مگر گوہر عفت اور دُرعصمت کی بے قعتی کا دھیان ہر گرز دل میں ندآنے دے

#### بیوه عورت <u>سے</u>شادی

بيمطلب نكالنے كى سعى ندكى جائے كەكنوارى بى سے شادى ضرورى ہے، بيوه سے

www.besturdubooks.wordpress.com

شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ بلاشبہ احادیث میں کنواری عورتوں سے شادی کی ترغیب
پائی جاتی ہے، اور اس کی معقول وجہ بھی ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں سبب بھی بیان
کردیا گیا ہے کہ کنواری ہے میل ملاپ اور ہم ذوتی جلد پیدا ہوجاتی ہے، پہلے پہل شوہر
کے یہاں آتی ہے اس لئے شوہر جس چیز کاعادی بنا تاہے آسانی سے ہوجاتی ہے، کم سے
کم چیزوں پرخوش رہتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کرمردان سے دلی طور پر اتنا گھل مل
جاتا ہے کہ اس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور اس طرح مردنظر اور خیالات کی بدکاری
سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

مردا گرخوددوسری شادی کرر ہاہو، یازیادہ عمر کا ہوتو کمن لڑکی ہے اس کی شادی بے جوڑ ہوگی اور فقہاء کرام کی رائے آپ پڑھآئے ہیں کہ انہوں نے نوجوان لڑکی کی شادی بوڑھے مرد کے ساتھ کرنے سے منع کیا ہے، اس لئے ایسے معمر ومسن مرد کو ہیوہ ہی سے شادی کرنی جا ہے کہ میاں ہیوی میں نباہ ہو سکے۔

# بیوه سے شادی عہد نبوی صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضی اللّٰ<sup>عنہم</sup> میں

پھراس کے علاوہ خود ذات بابر کت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ ہے کہ آپ نے ایک کے سوابقیہ تمام ہیوہ عور توں ہی ہے شادی کی ، اپنی بعض صاحبز ادیوں کی جو بیوہ ہوگئ تھیں شادی کرائی ۔ جلیل القدر خلفاء اور صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ جائے تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات نے بیوہ عور توں ہے کس کثر ت سے شادیاں کیس ، صحابیات کی زندگی پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے شوہروں کی وفات کے بعد دوسری تیسری شادیاں کیں ۔

ان واقعات کوعرض کرکے بتانا یہ ہے کہ اگر بیوہ سے شادی کرنا کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ،تو خود عہد نبوی وعہد صحابہ میں ان بیواؤں سے کیسے شادی کی جاتی ،پس معلوم ہوا کہ بیواؤں ، سے شادی کوئی جرعہ تلخ نہیں ، بلکہ ایک کار ثواب ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے ایک پہندیدہ عمل ہے۔

## شادی سے پہلے عورت کود کھنا

اسلام نے عفت وعصمت کے تحفظ کے لئے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ممکن ہو تو بغیر کسی خاص اہتمام کے عورت کو شادی سے پہلے دیکھا بھی جاسکتا ہے، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا:

اذا خطب احدكم المراة فان استطاع ان ينظر الى مايدعو الى نكاحها فليفعل رواه ابوداؤد. (مشكوة كتاب النكاح) تم يكونى جب ورت كو پيام نكاح د عادروه اس چزك د كه يرقدرت

ہے وں بنب ورت و پیام کا میں دعے ، در دہ ، س پیرے دیے پر معدرت رکھتا ہو، جواس عورت کے نکاح کی طرف داعی ہوتو اس کوالیا کرنا چاہیے۔

معلوم ہوا کہ نکاح کے پہلے مہذب اور شرعی طریقہ پرعورت کود کھے سکتا ہے، تو دکھے

لے، تا کہ تذبذب جاتا رہے اور شادی کرنے میں عورت کی طرف سے جوشکوک و شہبات ہیں وہ دور ہوجا کیں، آئندہ کے لئے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ عورت کے متعلق کوئی بات ایسی کہنے کا موقعہ ندرہے گا جس سے عورت کی بکی ہو، اور اس طرح مقاصد نکاح بحسن وخو بی بروئے کار آئیس گے گویے شروری نہیں ہے کہ خود بی دیکھے، کوئی دوسراد کھے کے اور اس کے بیان پر اعتماد ہوتو یہی کیا جائے۔ مزید اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے متعلق جومعلو مات حاصل کرنا چاہے کرسکتا ہے، دین جمال، خاندان، خوشحالی اور اس طرح کی دوسری باتیں، تا کہ اطمیان حاصل کیا جائے۔

# دیکھنے کے لئے مشورۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، میں نے کہانہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ بین کر آپ نے فرمایا:

فانظر الیها فانها احری ان یودم بینکما. (ترمذی باب ماجاء فی النظرالی مخطوبه)

اس عورت کود کیواد، اس لئے کہ یہ باہمی تعلقات کی استوار کے مناسب ہے۔

یہ فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ثبوت ہے کہ جس عورت سے شادی ہونے والی

ہاس کود کیے لینا اور کچھ نہیں تو مستحب ضرور ہے۔ ترفدی نے بھی لکھا ہے کہ اہل علم اس

حدیث کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عورت کوشادی سے پہلے دکھے لینے

میں کوئی مضا لُقہ نہیں ہے بشر طیکہ اس کا وہ حصہ نہ دیکھا جائے ، جس کا دیکھنا حرام ہے اور

میں کوئی مضا لُقہ نہیں ہے بشر طیکہ اس کا وہ حصہ نہ دیکھا جائے ، جس کا دیکھنا حرام ہے اور

میں نہ ہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق کا ہے پھرامام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومعنی ان یہ ودم بین کھا قال احری ان تدوم المودة بین کھا.

(ترمذی ج اص ۱۳۷)

ان بودم بینکما کے معنی ہیں کہتم میں یا ئیدارمحبت رہ سکے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے۔ ایک میں اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، پوچھا: انظرت الیمھا؟ ( کیا تونے اس کود کیھ لیا ہے ) اس نے نفی میں جواب دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس نے دیکھانہیں ہے اور شادی کرنا جا ہتا ہے تو آپ نے فرمایا:

اذهب فانظر اليها فان فى اعين الانصار شيئاً. (مسلم باب ندب من اراده مرأة الى ان ينظر قبل خطبته. ج ٣٥٦) جا واس عورت كود كيول، كيونكه انصاركي آنكهول مين كيه (عيب) ب-

## امام نو وی کی تشریح

امام نووی رحمة الله عليه اس حديث كيشمن ميں لكھتے ہيں:

 ''پھر ہمارا، امام مالک کا، امام احمد رحمہمااللہ اور جمہور کا فد جب بیہ ہے کہ اس دیکھنے میں عورت کی رضا شرط نہیں ہے، بلکہ بغیر اطلاع عورت کی غفلت پاکر بھی اس کو دیکھا جاسکتا ہے، عورت سے طلب اذن کی بھی شرط نہیں ہے۔ عورت سے بغیر اجازت حاصل کئے اسے دیکھا جاسکتا ہے، اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملہ میں عورت کواجازت دینے میں حیاء بھی دامن گیر ہواکرتی ہے اور معاملہ دھوکا، ی بینی نہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھا جاتا ہے اور وہ پند نہیں آتی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ موما ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھا جاتا ہے اور وہ پند نہیں آتی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وال شادی نہیں کرتا، تو اگر اجازت کے حصول کے بعد دیکھا جائے اور شادی نہ کی جائے تو اس کے لئے موجب اذبت نے جھوگا، کیونکہ اس کوام بی نہیں ہے اور اس وجب کی گئی تو یغل اس کے لئے موجب اذبت نہ ہوگا، کیونکہ اس کوام بی نہیں ہے اور اس وجب ہے کہ شادی کا بیام بھیخے سے پہلے بی دیکھا ہا کہ دیئے ہوئے معاملہ ختم ہوجائے بخلاف اس جادر تکھی جائے اور پسند نہ آئے تو بغیر کسی کی تکلف اس میں کا حرب کے بیام نکاح کے بعد دیکھی جائے اور پسند نہ آئے پر چھوڑ دی جائے۔ معاملہ ختم ہوجائے بخلاف اس مورت کے بیام نکاح کے بعد دیکھی جائے اور پسند نہ آئے پر چھوڑ دی جائے۔ مورت کے بیام نکاح کے بعد دیکھی جائے اور پسند نہ آئے پر چھوڑ دی جائے۔

ہمارے اصحاب (شوافع) کا قول ہے کہ اگر خود دیکھناممکن نہ ہوتو کسی الی عورت کو اسے دیکھنے کیلئے بھیجا جائے جس پراعتاد اور وثوق ہو، تا کہ وہ آ کر شیخے شیخ خبر دے اور بیسب نکاح کی بات چیت کرنے سے پہلے ہونی چاہیے'۔ (شرح مسلم نووی جے اول ص ۲۵۸)

محمد بن مسلمد رحمة الله علي فرمات بين كدر حمت عالم علي في فارشا وفرمايا: اذا القبى الله في قلب امر إ خطبة مرأة فلا باس ان ينظر اليها.

(ابن ماجه باب النظرالي المرأة الخ)

اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ڈال دی تواس کے لئے اس عورت کودیکھنے میں کوئی مضا نُقة نہیں ہے۔

## د کیھنے میں اخلاص واعتدال

ان تمام حدیثوں سے بیبات معلوم ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کود کھولیا جائے تو کوئی مضا نَقیٰ ہیں، بلکہ اچھا ہے،خواہ خودا پنی آئھوں سے ہو، یا کسی معتمد عورت کے ذریعہ

ww.besturdubooks.wordpress.com

ہو،اس سے بڑی حد تک اطمینان قلب حاصل ہوجاتا ہے اور شادی کرنے میں شکوک و شبہات اور شیطانی وساوس پیدائمیں ہوتے، پھراس سلسلہ کے ابتدائی فتنے سراٹھانے نہیں پاتے۔التبہ لازی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، دیکھنے سے منشا فقنہ پیدا کرنا نہ ہو، فقہا کرام بھی و کیھنے کوجائز کہتے ہیں۔ محدث العصر مولانا انور شاہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قالو ایہ جوز النظر الی المخطوبة کیلاینجر الامرالی الفساد وقالوا یہ خلص النیة عند ابتداء النظر ثم یفوض الامرالی الله.

(العرف الشذی باب النظر المخطوبة ص ۲۹)

فقہانے کہا ہے کہ جس سے شادی کرنا جا ہتا ہے اس کود کھنا جائز ہے، تاکہ

ہ ہے ہو ہے۔ معاملہ فساد ہر پانہ کرے،اور ریکھی کہاہے کہ دیکھتے وقت نیت میں خلوص ہو، پھرمعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے۔

## شادی کے پہلے دیکھنامستحب ہے

اب بیسوال شادی کے پہلے عورت کود کھنا کیا ہے، اس باب میں عموماً فقہا کرام مستحب کے قائل ہیں، جسے وہ فد ہب کے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ صرف فخر المفترین حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے سنت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ گرمقصد ایک ہے، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں:

سن للخاطب ان ينظر الى وجه المخطوبة وكفيها قبل النكاح اجماعاً. (تفسير مظهري سورة النساء ص ٢).

شادی کرنے والے کیلئے مسنون طریقہ بیہ کہ کا حسے پہلے (عورت) مخطوبہ کود مکیے لے مخطوبہ کا چبرہ اور تھیلی دیکھنا بالا تفاق جائز ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عام طور سے ندب ہی کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ بندب اعلانہ ..... والنظر قبلہ. (در مختار. ج ۲ ص ۱) نکاح کا اعلان اور نکاح سے پہلے دیکھنامستحب ہے۔ ويندب نظر الزوج الى زوجة قبل العقد وان حاف الشهوة.

(الكواكب المشرقه صس)

عقدكے يبليشو ہركا بيوى كود كھنامستحب ہے گوشہوت كاخوف ہو\_

حدیثیں جونقل کی جاچکی ہیں وہ بنیاد ہیں، صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا، وہ بھی شادی کے پہلے عورت کود کیولیا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کوشادی کا بیام دیا، اور میں نے حصیب کراہے دیکھنے کی سعی کی، اور اس میں کامیاب ہوگیا دیکھنے کے بعد اس میں کچھالی با تیں دیکھیں کہ میں نے اس ہے شادی کرلی۔ (جمع الفوائد جلد اول سے ۲۱۷)

حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میری نسبت ایک عورت سے ظہری میں نے حصب کراس کو دیکھنے کی سعی کی ، بالآ خرا یک دن میں نے اس کواپنے باغ میں دکھ لیا، ان کی اس حرکت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محابہ ہوکرالیا کرتے ہیں ۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھنے میں کوئی مضا کھنے ہیں۔ (ابن ماجہ)

حفرت عمررضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حفرت علی رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ آپ کی لڑکی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں ، اور اس روایت کے اخیر میں بیہ بھی بتایا گیا ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کود کھے لیا تھا۔ (مذاء للجنس اللطیف ص:۱۱۱)۔

# د تکھنے کا شرعی طریقہ

مگریہ بات سمجھ لینی جا ہیے کہ ہمارے بیہاں دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے، مگراس کا میں مطلب نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں وہ رواج بھی ہمارے بیہاں جائز ہے جوغیر قوموں میں ہے، کہ شادی کے پہلے ہونے والے میاں بیوی ایک مدت تک بیبا کی کے ساتھ ملی جلی زندگی گزارتے ہیں،اور عشق ومحبت کی وادی طے کر کے نکاح کی منزل پر پہنچتے ہیں۔ میطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ابھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ سیطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ابھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ سیطریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ابھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ نقل کیا گیا، اس سے انداز واگا سکتے ہیں کہ اسلام میں دیکھنے کی کیا نوعیت تھی۔ پھریہ بات بھی واضح رہے کہ اسلام میں شریف عورت کا تمام جسم ستر ہے، سوائے چرہ اور تھیلی یا زیادہ سے زیادہ قد مین بھی۔ ان تین (چرہ ہتھیلی، قد مین) کے سوا دوسرے حصہ جسم کا عورت کے لئے کھولنا غیر مرد کے سامنے جائز نہیں ہے، تو بس ہمارے یہاں ای حد تک و کھنا چاہیے، دیکھنے میں تجسس جائز نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت کو علم ہو کہ جھے دیکھنا جا ہے، دیکھنے میں تجسس جائز نہیں ہے کہ عورت کو علم ہوکہ جھے دیکھنا جا ہے۔ مردکو محطوبہ کے متعلق یقین کے ساتھ کسی طرح ضروری معلومات ہوجانا چاہیے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ صرف چرہ واور تھیلی دیکھنا چاہئے۔ چنا نچہ کھتے ہیں:

ثم انسا يباح النظر الى وجهها وكفيها فقط لانهما ليسا بعورة ولانه ليستندل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن اوعدمها. (شرح مسلم. ج اص ٢٥٦)

مرد کے لئے جائز ہے کہ مخطوبہ (جس سے شادی کرنا ہے ) کا چبرہ اور تھیلی دیکھ لے ، کہ بید دونوں سترنہیں ہیں اور اس کے لئے چبرہ سے خوبصورتی معلوم ہوجائے گی ،اور تھیلی سے بدن کی تروتازگی کا ندازہ ل جائے گا۔

یہ بالکل درست ہے کہ چبرہ دیکھ کرآ دی عورت کی تراش خراش کا بڑی حد تک اندازہ لگا سکتا ہے،خوبصورتی و بدصورتی چبرہ سے عیاں ہوجاتی ہے، بلکہ آ دمی ذراز ہین ہوتو صرف چبرہ سے اس کی زندگی کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کرسکتا ہے۔قدرت نے چبرہ کو ظاہری بدن کا قلب بنایا ہے،اوراگراہے آلہ باطن نما کہا جائے تو غلط نہیں۔

اس سلسلہ میں فخر المفسرین مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پی کا قول پہلے قل کیا جائے گا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ کا چبرہ اور اس کی ہشیلی د کھے لی جائے گی، حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، باقی قد مین اس کا فقہاء نے بعض شری بنیاد پراضافہ کیا ہے۔

گواس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ مخطوبہ کا کونسااور کتنا حصد دیکھا جائے۔ چہرہ اور مختیلی پر تو اجماع ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور امام اوز اعی رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں مواضع لیم کودیکھا جائے گا اور داؤ د ظاہری رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ غلیظ حصوں

-www.besturdubeeks:wordprese.com

کے سواتمام بدن کا دیکھنا جائز ہے۔ (تفسیر مظہری سورۃ نساء ۲)

آب اگر پڑھیں گے کہ شریعت اسلام میں پہلی نگاہ جو پڑ جائے اس کی اجازت ہے، باقی پھر دوبارہ ڈالی جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد اجنبی عورت سے تنہائی میں ملے اور بات جیت کرے، بوقت ضرورت لوگوں کے سامنے البتہ مل سکتا ہے۔ بیاوراس طرح کی بہت ساری ہدایات آپ وہاں پڑھیں گے، ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھنے کی گو اجازت ہے، مگر ضرورت حد تک، اور اعتدال کے ساتھ، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو اس کے گھر میں اس کے رات دن کے لباس میں دیکھ لے گا اور بس، پھر شرط بیہ ہے کہ نگاہ پاکیزہ ہو، اور دل میں کوئی روگ نہ ہو۔ ول میں کوئی روگ نہ ہو۔

قالوايخلص النية عند ابتداء النظر ثم يفوض الامر الى الله.

(العرف الشذى ص ٣٩٠)

شروع میں دیکھتے وقت نیت مخلص ہو، پھرمعاملہ اللہ کے سپر دہو۔

ان قوانین سے اسلام کا منشایہ ہے کہ شادی میں ان تمام ضروری امور کا لحاظ رکھا جائے جس کی وجہ ہے آئندہ ملی جلی زندگی میں کوئی بد مزگی پیدا نہ ہونے پائے ،اور مقاصد نکاح اس رشتہ سے بوری طرح ادا ہوں۔

اور عرب کا بی تول بالکل صادق آتا ہے: الزوج یفسد الحب شادی پہلی محبت کی بنیاد ہلادی ہے۔ زن وشوئی تعلقات کی خوشگواری کے لئے سیح قاعدہ وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا تھا جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست دی تھی، اور اپنے شوہر کے متعلق کھل کر کہا تھا کہ ''اس سے طبعی محبت نہیں کرتی ہوں، یعنی میرے دل میں اس کی طبعی محبت جا گزیں نہیں ہوتی ہے'۔

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بیان کرائی عورت سے فرمایا۔ اگرعورتوں میں سے کسی عورت کوا ہے گئی اللہ عنہ میں سے کسی عورت کوا پیے شوہر سے نہ ہوتو اس عورت کو جیا ہے کہ یہ بات اپنے شوہر سے نہ بیان کرے، کیونکہ بہت کم ایسے گھر ہیں جن کی بنیا دطبعی محبت پر ہوتی ہے، لوگ باہمی زندگی حسب اور اسلام پر بسر کیا کریں یعنی میاں ہوی میں ہرایک س بات کا التزام

کرے، کہ ایک دوسرے کے شرف و مجد کا لحاظ کرے اور اسلام نے زن و شوئی تعلقات کے سلسلہ میں جو ضروری ذمہ داریاں' آ داب اور فرائض عائد کئے ہیں ان کو نبھانے اور بحالانے کی سعی کرے، بس اسی طریقہ سے زندگی کی خوشگواری نصیب ہو سکتی ہے''۔ میاں بیوی میں سے ہرایک کو چاہیے کہ دل میں جتنی محبت پاتا ہے، اظہاراس سے زیادہ کا کرے، تا کہ اس طرح بتدرتے محبت دلوں میں جاگزیں ہو جائے اور باہمی زندگی اطمینان و سکون اور مسرت و انبساط سے نباہ دے۔

## منكيتركوايك نظرد يكهنا

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوشخص کسی سے نکاح کرنا جاہتا ہوا سے چاہیے کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے (ابوداؤد) اسلام کی بزی سیدھی سادھی با تیں ہیں تا کیکل کو ماں باپ پر بات نہ آئے۔ امال تو کہتی ہی وہ موٹی موٹی آئکھوں والی ہے۔ امال تو کہتی ہی وہ موٹی موٹی آئکھوں والی ہے

الان و بن کاوه کول کول استون وا. مگروه تو جھینگی نکلی

مجھے اماں بتاتی تھی کہوہ چاند کا نکڑا ہے وہ تو تو ہے کا بچھلا حصہ ہے،

اب جو بعد میں مصبتیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بیخے کے لئے اسلام نے حل ہٹلائے ہیں تا کہ بعد میں کسی کی زندگی اجیرن ہونے سے پی جائے اور بیا لیک خوبصورت بات ہے جواسلام نے اس رشتے کو جوڑنے کے لئے کہی ہے۔

# سسرال سےایک طرفہ محبت کی تو قع نہ رکھیں

ماں باپ کے گھر میں جب بکی بیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کا پیار کے طرفہ ہوتا ہے اورلڑ کیوں کو یہ بات جھنی چاہئے ۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولا د کے دل میں ماں باپ ک کوئی قدر وقیمت اور محبت نہیں ہوتی ، لیکن ماں باپ کے دل میں پھر بھی اولا دکی محبت ہوتی ہے۔ یعنی اولا دکی دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہوتے ہوئے بھی والدین کے دل میں اولا دکی محبت ہوتی ہے۔

وہ کس وجہ ہے ہوتی ہے؟ • • • • • • • •

خونی رشتے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔

لیکن جب بچی میکے سے سرال جاتی ہے تو وہاں خونی رشتے کا پیار نہیں ہوتا، وہاں ون وے ٹریفک چتا ہی نہیں وہاں تو بچھ لواور دووالی بات ہے، وفا کریں گے تو وفا کی امیدر کھیں گے جفا کریں گے تو پھر وہاں سے وفا کی امید نہر کھیں، یہاں جیتے ہوئے دل اور ہاری ہوئی نفر تیں محبت کی طشتری میں رکھ کر پیش کرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ یہاں تو نفر توں کو ہرانے اور دلوں کو جیتنے کے لئے گئی گئی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ (بقول قتیل شفائی)۔

وفا کے بھیں میں کیا کیا جتن کرنے پڑے ہونگے نہ پوچھوکس طرح میں نے کسی کا پیار جیتا ہے

مہ پا ہے گھر کا معاملہ یکس کے میں ہیں ہے ہاں باپ پر تو اولا دیکسر جفا کرتی رہے ماں باپ بھی جفا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ،اگرلڑ کی یہی ذہن لیکرسسرال میں جائے اوران سے بھی یہی تو قع رکھے کہ میں ان کے ساتھ جیساسلوک کروں بیتو وارے وارے جائیں گے۔

سمجی نہیں! ..... بدیہت بردی بھول ہوگ ۔ بدچیزیں بنیادی طور پرسوچنے اور سجھنے کی ہیں۔

# رشة نكاح كے ختم كرنے كى اجازت

رشتہ نکاح کے قیام کا منشاءتو بلاشبہ یہی ہے کہ عورت اور مرواس رشتہ میں منسلک ہوکر عفت کی زندگی گزاریں اور تا حیات اس بندھن کو کھلنے نہ دیں ، مگر بھی زندگی میں ایسا موڑ بھی پیش آجا تاہے کہ وہاں اس رشتہ کاختم کرنا ہی سومند ہوتا ہے۔

ہم پچھلے صفحات میں اشارہ کرآئے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے عورت ومر دمیں سے ہرایک دوسرے کے حالات معلوم کرلیں ممکن حد تک دیکھ بھال کرلی جائے اور طرفین کو جب ہرطرح شفی حاصل ہوجائے تو پیدشتہ وجود میں لایا جائے تا کہ پیدشتہ زیادہ ے زیادہ مضبوط ثابت ہواورزن وشوہر میں اخوت و مجت قائم رہ سکے،لیکن کوئی شبہ نہیں کہ بھی بایں ہمہ کوئی ایس کے بیس کہ بھی بایں ہمہ کوئی ایس ہوتے نظر نہیں آتے ان مشکلات میں اسلام نے کچھا یسے معتدل قوانین نافذ کئے ہیں، جن پڑ عمل کرنے سے عفت و عصمت پرخطرات کے جو بادل منڈ لانے لگتے ہیں، وہٹل جاتے ہیں اور عورت وہ اطمینان کی زندگی گزارنے کاراستہ یا لیتے ہیں۔

### ناگہانی مصائب

بظاہرزن وشوئی کے تعلقات کی باگ ڈورمردہی کے ہاتھوں میں معلوم ہوتی ہے اورعورت مجوزت کے لئے قاضی کی اورعورت مجبور محض معلوم ہوتی ہے الیکن الیکی بات ہر گزنہیں، عورت کے لئے قاضی کی مجلس بااختیار قرار دی گئی ہے، جس عورت پر آگر کوئی نا گہانی افتاد آ پڑے، یا شوہر کے مظاہر سے عاجز ہوتو قاضی عورت کواس کے شوہر سے نجات دے سکتا ہے اور اس کی اُفتاد کی تدبیر کرسکتا ہے۔

### شوہر کا نامر دہونا

دنیا میں سے کوئی بجیب وغریب بات نہیں ہے کہ بھی کی عورت کا شوہرمردی شکل میں رہتے ہوئے بھی عورت کے جنسی میلان کی کمیل سے مجبور ہوتا ہے۔ مرداس قابل نہ ہو کہ اس کی بیوی اس سے اپنے داعیات فطرت کی تسکین کر سکے، اس حالت میں اگر کوئی عورت اپنے ناکارہ شو ہر سے علیحدہ ہونا چاہے اور شوہر اس کے لئے آ مادہ نہ ہوتو اسلام نے اس کے لئے قاضی کی مجلس کو اختیار دیا ہے۔ عورت قاضی کا دروازہ کھنگھٹائے اور اپنا مقدمہ پیش کردے، قاضی س کے شوہر کونوٹس دے گا، اور حالات کی تحقیقات کرے گا، اگر مردعنین (نامرد) ثابت ہو دا تو قاضی اس کو پہلے ایک سال کی مہلت دے گا کہ وہ اپنا علاج و دوا کرے، آسم و کارآ مدہوکیا تب تو خیر، ورنہ ناکامیابی کی صورت میں تفریق کردے گا۔ حضرت میں تفریق کردے گا۔ حضرت میں تفریق

من تزوج امرأ ة فـلـم يستـطع ان يمسها فانه يضرب اجل سنة

فان مسها والا فرق بينهما. (موطاامام مالك ج٢ ص ٣٢)

جو کسی عورت سے شادی کر ہے اور اس کوعورت سے ہم بستر ہونے کی قدرت نہ ہو تو اس کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر اس کے بعد ہم بستر ہوسکا تب خیر،ور نہان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔

امام مالک نے ابن شہاب رحمۃ الله علیہا سے بوچھا کہ نامرد (عنین) شوہر کوعلاج کے لئے ایک سال کی جومہلت دی جائے گی وہ کب سے؟ رخصتی کے دن سے یااس دن سے کہ قاضی کے یہاں مقدمہ آیا، ابن شہاب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا:

بل من يوم ترافعه الى السطان. (موطامصفى ج٢ ص ٣٢)

سلطان کے پاس مقدمہ کی پیشی کے دن ہے۔

بہرحال اس طرح عورت اپنے عنین ( نامرد ) شوہر سے علیحدہ ہو عکتی ہے ،اور پھر شریعت کی روشنی میں دوسری شادی کر عکتی ہے۔

### شوہر کا مجبوب ہونا

اسی طرح اگر کسی عورت کا شو ہر مجبوب ہو، یعنی اس کاعضو تناسل کئ جائے ،اوروہ عورت کے جنسی میلان کی تکمیل کے لائق باقی ندر ہے تو عورت ایسے شوہر سے اسی ترکیب سے بآسانی علیحدہ ہو علی ہے ، بلکہ اتنی اس میں سہولت اور ہے کہ ایک سال کی تا خیر بھی نہ ہوگی ، درخواست پاتے ہی قاضی تحقیق حال کرے گا اور عورت کو مرد سے علیحدہ کرد ہے گا۔امام قد وری عنین وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

فان كان عنينا اجله الحاكم حولا فان وصل اليها والا فرق بينهما ان طلبت المرأة ذلك ..... وان كان مجبوبا فرق القاضى بينهما في الحال ولم يوجله. (قدورى مصرى كتاب النكاح ص ا )

اگر کسی کاشو ہرنامر دہو، تو حاکم اے دواعلاج کے لئے ایک سال کی مہلت دے گا، اگر وہ عورت کے لائق ہوگیا تب تو خیر، ورندان دونوں میں عورت

ے مطالبہ پر تفریق کردی جائے گی اور اگر مقطوع الذکر ہوتو قاضی فور أبغیر مہلت تفریق کردے گا۔

# شوهرخصى كاحكم

خصی شو ہر کا تھم بھی عنین ہی جیسا ہے۔ یعنی مردا پنے کوخسی کرا کے اس لائق بنا لے کہ اس میں جنسی میلان باتی ندر ہے اوراسی طرح وہ عورت کے لئے ناکارہ ثابت ہو، تو قاضی کے پاس عورت درخواست دے، قاضی فور أمرد کی تحقیق کرے گا۔ علاج کے لئے ایک سال کا موقع دے گا، اورا گراس کے بعد بھی نکما ہی باتی رہے گا تو قاضی عورت کو اس مرد سے جدا کردے گا۔

والخصى يوجل كمايوجل العنين. (قدورى كتاب النكاح ص: ا ك).

شو ہرخصی کوعنین ہی کی طرح ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ فروعات میں جانانہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ اسلام نے ان تمام صورتوں کی راہ پیدا کی ہے جن صورتوں میں عورت کوعصمت کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے،کوئی ایسی شکل باتی نہیں رکھی ہے کہ عورت معصیت کے لئے اسپیز کومجبوریائے۔

# حافظابن القيم رحمة اللدعليه كاارشاد

حافظ ابن القيم ال بحث ك سلسله مين تحريفر مات بين:

والقياس ان كلُّ عيب ينفر الزوج الأخرولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. (زاد المعاد ج: ٢٠ص: ١٣)

قیاس کا تقاضایہ ہے کہ ہروہ عیب جس کی وجہ سے زن وشو ہر میں پیجہتی باقی ندرہ سکے اور نکاح کا مقصد جومجت ومودت ہی فوت ہو جائے توالیں حالت میں علیحد گی کا اختیار دینا ضروری ہوجاتا ہے۔ بعض جزئیات میں ائمہ کا باہمی اختلاف ہے، مگر یدایک مسلم حقیقت ہے کہ کوئی الی صورت اسلام نے برداشت نہیں کی ہے کہ مردعورت میں سے کوئی اپنے آپ کو بدکاری کے لئے مجبور محسوس کرے۔

## نکاح سے پہلے دعاء واستخارہ کی ضرورت

دعاایک الیی چیز ہے کہ دین و دنیا دونوں کے لئے برابرطور سے مشروع وموضوع ہے، اسی لئے قرآن مجید و صدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب وضیلت اور جا بجا تاکید وارد ہے۔ چنا نچہ ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے '' دعا کر و مجھ سے میں قبول کروں گا' اور ارشاد فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبادت تو دعا ہے۔ اور فر مایا جس شخص کو دعا کی توفیق ہوگئ اس کے لئے قبولیت کے درواز کے مل گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے میں ہے کہ رحمت کے درواز کے مل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے درواز کے مل گئے اور ارشاد فر مایا کہ قضا کو صرف دعا ہنا سکتی ہے۔

دعاتمام ترتد بیروں اوراحتیاطوں سے بڑھ کرمفید ہے۔ دنیوی حوائج (ضروریات) میں بھی دعاما تگنے کا حکم ہے۔

دعا قبولِ تو ضرور ہوتی ہے گمر( قبولیت کِی )صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔

مجھی تو وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اس کے لئے (آخرت میں ذخیرہ ثواب) جمع موجا تا ہے۔ اور کبھی اس کی برکت سے کوئی بلائل جاتی ہے۔غرض اس دربار میں ہاتھ پھیلانے سے پچھنہ کچھ ٹل کررہتا ہے۔ (مقدمہ مناجات مقبول صفحۃ ۱۳۔۱۳)

## دعا کے ساتھ تدبیر وتو کل کی ضرورت

دعا کے متعلق بھی لوگوں کو قلطی ہورہی ہے( کم محض دعا کو کافی سمجھ کر کوشش و تدبیر نہیں کرتے حالانکہ) دعامیں وہ تدابیر بھی داخل ہیں کیونکہ ( دعا کی دوشمیں ہیں ( ایک دعاقولی ہے ایک دعافعلی ہے ( دعافعلی کا مطلب کوشش و تدبیر اختیار کرنا ہے )۔ اگر دعا کے صرف وہی معنی ہیں جوتم سمجھتے ہوتو پھر نکاح بھی نہ کرواور کہہ دو کہ ہم کو پیرصاحب کی دعا پراعتاد ہے۔اولاد کی تو ہمیں بڑی تمنا ہے گر آج نکاح نہیں کریں گے۔بس یوں بن کسی طرح دعا سے اولا ہوجائے گی۔ (کیا ایسا بھی عاد فہ ممکن ہے؟) دعا کے معنی یہ ہیں کہ جتنی تدبیریں (اور ظاہری اسباب وکوشش) ہوسکیں سب کرو۔اور پھر دعا بھی کرواور محض تدبیر (وکوشش) پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ دعا (یعنی اللہ بی) پر کرو۔ یہ مضمون ایک حدیث شریف کا ہے کہ اعقل ثم تو کل یعنی اونٹ کو باندھ پھر خدا پر بھروسہ کر ، یہ ہے تو کل ۔ (ضرورت بلنج ملحقہ دعوت و بلغ صفحہ ۲۲)

(۱)....سماری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعا کرنا ایک طرف اس کولوگوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ مگر دعا خشوع کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دعا میں کسی خاص دعا کی تعیین نہ کرے اس سے خشوع جاتا رہتا ہے۔ (الا فاضات الیومیہ فحہے ۳۲۷ جلد۲)

### چند ضروری مدایات و آداب

(۱).....دعا کے معنی میے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی اجازت سے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں مصلحت اور خیر ہے۔ اگر آپ کی خیر ہے تو عطا کر دیجئے ۔ ور نہ نہ دیجئے ہم دونوں حال میں راضی ہیں مگر اس رضا کی علامت یہ ہے کہ قبول نہ ہونے سے شاکی (شکایت کرنے والا) اور تنگ دل نہ ہو۔ (انفاس عیسی صفحہ۲۹ جلدا)۔

(۲).....ہم کو تقدیر کاعلم نہیں اس لئے اپنے خیال میں جو مصلحت ہواس کے مانگئے کی اجازت ہے اگر اس کے خیال میں جو مصلحت ہو اس پر راضی رہنے کا تھکم ہے۔(انفاس عیسلی صفحہ ۲۴۲ جلدا)

''(س).....(دعامیں اپنی طرف سے)طریقے تبویز کرنا کہ بیصورت ہوجائے اور پھر وہ صورت ہوجائے بیاعتداء فی الدعا (دعامیں زیادتی اور آ داب دعا کے خلاف) ہے۔گویا اللّٰہ پاک کورائے دینا ہے۔ بیتو ایسا ہوا کہ لڑکا کہے کہ امال مجھے چوتھی روٹی جو سکے وہ دینا۔ بھلااس سے اس کوکیاغرض۔جون سے روٹی ہواسے روٹی سے مطلب۔

(ايضأصفحه ١٣٣٠ جلدا)

(۳) .....جس امر میں تر دد ہواور قرائن ہے کسی ایک شق کا رائج ہونا معلوم نہ ہو
اس میں تر دید کے ساتھ دعا مانگنا چاہئے اور جس امر کی ایک جانب اپنز دیک متعین ہو
اور قرائن سے کسی ایک شق کا خیر ہونا رائح ہویا شرہونا رائح ہوتو بلا تر دید کے دعا کرنا
چاہئے ۔ تر دید کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے لئے بیصورت
بہتر ہوتو کر دیجئے ور نہ نہ کیجئے ۔ (ایشنا صفحہ ۳۳ جلدا)

# اچھارشتہ ملنے کے لئے اہم دعائیں

ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً. (مناجات مقبول صفحه ٤٣)

''اے ہمارے رب ہماری ہو یوں اور اولا دی طرف ہے آنکھوں کو شنڈک اور ہم کو متقیوں (یر ہیز گاروں) کا مقتدا کردیجئے۔

اللهم انى استلك من صالح ماتعطى الناس من المال والاهل والولدغير ضال ولا مضل (٢٤)

''اےاللّٰہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اچھی اور نیک چیز کا جوتو لوگوں کودے مال ہویا بیوی یا اولا د۔ کہنہ گراہ ہوں اور نہ گمراہ کرنے والے''۔

اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى. (٧٥)

''اےاللہ میں تجھ سے معافی اور امن وسلامتی مانگتا ہوں اپنے دین اور دنیا کے معاطع میں اور اینے اللہ اور مال میں'۔

اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم (١١٤٩)

''اے اللہ ہمارے لئے برکت دے ہماری قوت سماعت وبصارت میں اور ہماری ہمارے دلوں میں اور ہماری اولا دمیں ۔ اور ہماری تو بہ قبول کرنے والا اور بڑا مہر بان

ہے'۔(مناجات مقبول)

## بُرے رشتہ سے بچنے کے لئے دعا کیں

اللهم انى اعوذبك من امرأة تشيبنى قبل المشيب واعوذبك من ولد يكون على من ولد يكون على على عذاباً. (٩٥ ا).

''اے اللہ! تیری پناہ چاہتا ہوں الی عورت سے کہ جھے بوڑھا کردے

بڑھا ہے سے پہلے اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری الی اولا دسے کہ میرے لئے

وبال ہواور پناہ چاہتا ہوں میں ایسے مال سے کہ بھے پرعذاب جان ہو''۔

السلھ م انسی اعو ذبک من فتنة النسآء اللهم انبی اعو ذبک من

کل عمل یہ خویسنی واعو ذبک من کل صاحب یو ذبنی.

واعو ذبک من کل امل یلھینی. (مناجات مقبول)

''اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عورتوں کے فتنہ سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہوا کورتوں کے فتنہ سے یا اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں ہراس

عافل سے کہ جھے کورسوا کرد ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے منصوبہ سے کہ جھے

عافل کردئے'۔

(پیسب دعائیں احادیث سے ثابت ہیں جومناجات مقبول مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدسے ماخوذ ومقتبس ہیں۔دعاؤں سےاول آخرس/س مرتبہ در دو شریف پڑھ لینا جاہئے )۔

# استخاره کی دعاء

جب کسی اہم کا م کا ارادہ کر ہے تو چاہئے کہ دور کعت نفل پڑھے۔اوریہ دعا پڑھے (اگریا دنہ ہوتو دیکھ کر پڑھ لے دیکھ کرنہ پڑھ سکتا ہوتو دوسری کسی زبان میں اوراپنے الفاظ میں بھی بید دعا پڑھی جاسکتی ہے کیکن عربی کے منقول الفاظ سے دعا پڑھنا زیادہ بہتر اور

مسنون ہےاوروہ پیہے۔

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدرو تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى في ديني و معاشى وعاقبة امرى فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى في ديني ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدرلى الخيرحيث كان ثم ارضنى به .

' یا اللہ میں خیر چاہتا ہوں آ پ سے آ پ کے علم کی وجہ سے اور قدرت طلب کرتا ہوں آ پ سے آ پ کی قدرت کی وجہ سے اور میں آ پ سے آ پ کے برخے فضل سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں نہیں ۔ اور آ پ عالم ہیں اور میں عالم نہیں اور آ پ تو علام الغیوب ہیں۔ یا اللہ اگر آ پ کے علم میں میرے لئے بیکا م بہتر ہومیرے دین میں اور میرے معاش اور انجام کار میں تو اس کو تجویز کرد ہجئے اور اس کومیرے لئے آسان کرد ہجئے پھرمیرے لئے اس میں برکت د ہجئے اور اگر آ پ کے علم میں بیکام میرے لئے براہو میرے دین اور معاش اور میرے انجام کار میں تو اس کو جھے سے ہٹا د ہجئے اور مجھے بھلائی فیر سے کے اور مجھے بھلائی فیر سے کے جہاں ' بھی کہیں ہوں پھر مجھ کواس پر داضی رکھیئے''۔ فیسب کرد ہجئے جہاں ' بھی کہیں ہوں پھر مجھ کواس پر داضی رکھیئے''۔ فیسب کرد ہجئے جہاں ' بھی کہیں ہوں پھر مجھ کواس پر داضی رکھیئے''۔

(خط کشیدہ الفاظ میں اصل مقصود جس کام کیلئے استخارہ کرر ہا ہوں اس کا تصور کرے)

## نکاح کے لئے استخارہ کی ضرورت

حق تعالی کے ساتھ بیر نفی (پوشیدہ) ہے ادبی ہے کہ استخارہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔اوراس کی حقیقت (وجہ) بیہ ہے کہ حق تعالی جو کریں گے وہ خیر ہی ہوگا۔ بس اپنے ذہن میں جس جانب کو خیر قرار دے لیااس کو خیر سجھتے ہیں

تب ہی تو تر دید کے لفظ کو ( یعنی بیہ کہ اللہ اگریہ بہتر ہوتو کر دیجئے ) نہیں اختیار کرتے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا'' در کار خیر حاجت استخارہ نیست'' ( ایچھے کام میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں )۔

فرمایا ہرکام خیروشر کو متلزم ہوسکتا ہے۔ دیکھئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضورت اللہ عنہا کو حضور مثل ہے۔ دیکھئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضور ملی اللہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ہونے کے جس کے کارخیر میں شبہہ ہی نہیں ہوسکتا عرض کیا۔ لاحتیٰ استشیر ربی یعنی میں ابھی ( فکاح کے بارے میں ) کچھنیں کہتی جب تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہ کرلوں۔ اور پھراستخارہ کیا۔

#### اراده سے پہلےاستخارہ

استخارہ کا پیطریقہ نہیں ہے کہ ارادہ بھی کرلو۔ پھر برائے نام استخارہ بھی کرلو۔ استخارہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہئے۔ تا کہ ایک طرف قلب کوسکون بیدا ہوجائے اس میں لوگ برئی غلطی کرتے ہیں ، صحیح طریقہ بیہ کہ ارادہ سے پہلے استخارہ کرنا چاہئے پھر استخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے وہ کام کرنا چاہئے۔ (ایعنا صفح ۲۳۳ جلد)

# استخاره كامحل وموقع

استخارہ ان امور میں مشروع ہے جس کی دونوں جانب اباحت میں مساوی (برابر) ہوں اور جس فعل کاحسن وقتح ( اچھائی یا برائی ) دلائل شرعیہ سے متعین ہوان میں استخارہ مشروع نہیں ۔ ( انفاس میسلی صفحہ ۳۱۳)۔

استخارہ ہوتا ہے تر دد (شک) کے موقع پر اور تر دد کا مطلب یہ ہے کہ طرفین

(دونوں جانب) کے مصالح برابر ہوں۔ جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخارہ کے کیامعنی۔ (حسن العزیز صفحہ: ۲۲۲۲ جلد: ۳)۔

استخاره كامحل ابيها امر ہے جس ميں ظاہراً نفع وضرر دونوں كا احمال ہو۔

استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں نفع وضرر دونوں کا احتال ہواور جس میں عادةً شرعاً یا یقیناً ضرر ہو۔ اس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے گئے یا کرنے گئے یا دونوں وقت کھانا کھانے یا چوری کرنے کے لئے استخارہ کرنے گئے یا ایا بچورت سے نکاح کرنے کیلئے استخارہ کرنے گئے۔ (ملوظات اشرفیصفی ۲۱۵)

### استخاره كي حقيقت

استخارہ کی حقیقت سے ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے۔ یعنی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اس کے اندر خیر ہو۔ اور جو کام میر سے لئے خیر نہ ہووہ کرنے ہی نہ دیجئے ۔ پس جب استخارہ کر چکے تواس کی ضرورت نہیں کہ بیسو ہے کہ میر سے قلب کا زیادہ ربحان کس بات کی طرف ہے اور اس پر ممل کر سے بلکہ اس کوا ختیار ہے کہ دوسر سے مصالح کی بناء پر جس بات پر ترجیح دیکھے اس پر ممل کر سے ۔ اور اس کے اندر خیر سمجھے ۔ حاصل سے ہے کہ استخارہ سے مقصود محض طلب خیر ہے نہ کہ استخارہ (خبر معلوم کر لینا)۔

(انفاس عيسيٰ صفحه ١٤٥ جلد٢)\_

استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اگریہ معاملہ میرے لئے خیر ہوتو میرے قلب کو متوجہ کردے ورنہ میرے دل کو ہٹا دے اور جو میرے لئے خیر ہواس کو تجویز کردے ، اس کے بعد اگر اس طرف قلب متوجہ ہوتو اس کو اختیار کرنے کوظنا خیر سمجھنا چاہئے۔خواہ کا میا بی کی صورت میں اس کے آثار کے صورت میں اس کے آثار کے اعتبار سے خیر ہے خواہ دنیا میں کہ اس کا تعم البدل ملے۔خواہ آخرت میں کہ صبر کا اجر ملے۔ اعتبار سے خیر ہے خواہ دنیا میں کہ اس کا تعم البدل ملے۔خواہ آخرت میں کہ صبر کا اجر ملے۔ اور استخارہ نہ کرنے میں مجموع طور پر اس خیر کا وعدہ نہیں۔ (ملفظات اشرفی صفحہ 10) استخارہ کی دعا کا حاصل ہے ہے کہ جو بہتر ہواس کی توفیق دیجئے اور اس میں بیلفظ

www.besturdubooks.wordpress.com

ہے تم رصنی بدلینی قلب کواس امر خیر کے ساتھ سکون بھی دے دیجئے۔ (حسن العزیز صفی ۲۳۳ جلد ۳)۔

## استخاره كب مفيد هوسكتا ہے

استخارہ اس شخص کے لئے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہوورنہ جو خیالات ذہن میں کھرے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب مائل ہوتا ہے اور وہ شخص سیر محصتا ہے کہ سیر بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے خواب میں اور وقت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔

(افاضات الیومیے سفے ۱۲۵ جلد ۱۰)

#### استخاره كامقصد

استخارہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کا م میں تر دد جور ہا ہے کہ یہ کام جمارے لئے خیر ہے یا نہیں۔استخارہ کرنے سے بیتر ددر فع جوجائے گا اور ہم کو معلوم جوجائے گا کہ یہ کام جمارے لئے خیر جمارہ کرنے سے بیتر دور فع جوجائے گا اور ہم کو معلوم ہوجائے گا کہ یہ کام جمارے لئے خیر ہے یا شر۔ پھر جو خیر ہوگا اس کو اختیار کریں گے چنا نچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ کے بعد وہ تر ددختم نہیں ہوتا۔ اور بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ استخارہ موضوع ہوا تھا رفع اور تر دد کے واسطے۔ اور تر ددر فع نہیں ہوا تو نعوذ باللہ شارع کا بی حکم موضوع ہوا تھا رفع اور تر دد کے واسطے۔ اور تر ددر فع نہیں ہوا تو نعوذ باللہ شارع کا بی حکم گو یا عبث ہی نہیں ہوا اور شارع ایک طرف بھی ایسی بات کا حکم نہیں ہوسکتا جوعبث ہو، تو معلوم ہوا کہ استخارہ کا یہ مقصود نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کرلی جائے جس معلوم ہوا کہ استخارہ کا یہ شقصود نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کرلی جائے جس صحرور قلب میں آ جائے۔ (افاضات الیومہ صفحہ ۱۲ احد ۱۱)

#### استخاره كافائده

بس استخارہ کا فائدہ تسلی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی۔ اور استخارہ کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں فرق بیہ ہے کہ استخارہ کے بعدا گروہ مؤثر ہواتو قلب میں ایسی چیز نہ آئے گی جس میں بے احتیاطی (اور نقصان) ہو۔ اور بغیر استخارہ کے الیی چیز ندآنے کا بھی احتمال ہے کہ ذراغور کرنے سے اس کامصر ہونا معلوم ہوسکتا تھا مگر اس نے غور نہیں کیا اور بے احتیاطی سے اس کواختیار کرلیا تو اپنے ہاتھوں جب مصرت کو اختیار کیا جائے تو اس میں خیر کا وعدہ نہیں ۔ پس سمجھنا چاہئے کہ استخارہ میں کا میابی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر (بھلائی حاصل ہوجانے) کا وعدہ ہے خواہ خیر ظاہری ہو یا باطنی ۔

(ملفوظات اشر فيصفحه ۲۱۵) ـ

#### استخاره كاونت

استخارہ کے لئے کیا رات کا وقت ضروری ہے؟ فرمایا بیصرف ایک رسم ڈالی ہے۔ استخارہ کی نماز کے بعد نہ سونا ضروری ہےاور نہ رات کی قید ہے کسی وقت بھی مثلاً ظہر کے وقت دور کعت نفل پڑھ کر دعامسنونہ پڑھے۔اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے ایک دن جتنے بارچا ہے استخارہ کرلے۔ (احسن العزیز صفیہ ۲۳۲ جلد)

### استخاره كرنے كاطريقه

ایک شخص نے استخارہ کا طریقہ دریافت کیا تو فرمایا صلوٰۃ الاستخارہ لیعنی دورکعت نقل پڑھ کرسلام پھیر کراستخارہ کی دعا پڑھ کر فلب کی طرف رجوع کر ہے۔قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹے سونے کی ضرورت نہیں اوراستخارہ کی دعا ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے، حدیث شریف میں تو ایک ہی دفعہ آیا ہے کہ پہلے سے اگر کسی جا نب رائے کا رجحان ہوتو اس کوفنا کرد ہے، جب طبیعت یک وہوجائے جب استخارہ کر ہے اور اس طرح دعا کر ہے کہ ''اے اللہ جومیرے لئے بہتر ہووہ ہوجائے ،اور دعا ما نلنا اردو میں بھی جائز ہے۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہتر ہیں۔ (ایشا صفح بی ۱۳۷ ملاس)

# استخارہ کے مفید ہونے کی ضروری شرط

استخاره ال مخص كامفيد موتاب جوخالي الذبهن موورنه جوخيالات ذبهن ميس بمري

ہوتے ہیں ادھر ہی قلب مائل ہوجاتا ہے اور و ہخض میں بھی تھا ہے کہ یہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے حالانکہ خواب یا قوت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔ (افاضات الیومی صفحہ ۱۹۵۹ جلد ۱۰)

# متعین لڑکی یالڑ کے سے شادی کرنے کاعمل یا تعویذ کرنا

فقہاءنے ایسے تعویذ لکھنے کو نا جائز لکھا ہے جس سے عورت خاوند کو تا بع کر لے تو جب نکاح ہوتے ہوئے ایسا تعویذ دینا حرام ہے۔ تو اس صورت میں تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ ایسا تعویذ دینا کب جائز ہوسکتا ہے۔ جس سے ایک نامحرم کو اپنا تا بع کیا جائے۔ مگر بہت سے بزرگ ایسے تعویذ دیتے ہیں ،حسب تصریح فقہاء ایسا تعویذ دینا بھی اگر چہکی بزرگ کے ہاتھ سے ہوگناہ ہے۔ (عضل الجامعہ صفحہ ۲۸۱)

# نکاح کے سلسلے میں تعویذ وعمل کرنے کا شرعی ضابطہ

سوال ..... بیوہ عورت کوکوئی عمل پڑھ کر نکاح کی خواہش ظاہر کرناضیح ہے یانہیں؟ الجواب .....عمل باعتبار اثر کے دوقتم کے ہیں۔ ایک قتم یہ کہ جس پڑھل کیا جائے وہ منخر (تابع)اور مغلوب العقل (بے قابوہ مجبور) ہوجائے۔ایسا عمل اس مقصود کے لئے جائز نہیں جوشرعاً واجب نہ ہوجیسے نکاح کرنا کسی معین مرد (یاعورت) سے شرعاً واجب نہیں اس کے لئے ایسا عمل جائز نہیں۔

دوسری قتم یہ کہ صرف معمول کو (جس پڑل کیا جارہ ہے) اس کواس مقصود کی طرف توجہ بلامغلوبیت کے ہوجائے بھر بصیرت کے ساتھ اپنے لئے مصلحت تجویز کرے ایسا عمل ایسے مقصود کے لئے جائز ہے۔اس حکم میں قرآن وغیر قرآن مشترک ہیں۔

(ایدادالفتادی صفحہ ۸ مجلد ۲)

## آسانی سے نکاح ہوجانے کے عملیات

(۱) ....عشاء کی نماز کے بعد یالطیف یا و دود گیارہ سوگیارہ باراول آخر تین مرتبہ

درود شریف کے ساتھ جالیس راوز تک پڑھے اور اس کا تصور کرے (اور اللہ سے دعا بھی کرے) انشاء اللہ مقصود حاصل ہوگا، اگر (مقصد) پہلے پورا ہوتو (عمل) چھوڑ نے ہیں۔ (بیاض اشر فی صفحہ ۲۳۹)

## الركيوں كے پيغام آنے كے لئے

ولاته مدن عینیک الی مامت عنا به ازواجاً منهم زهرة الحیواة الدنیالنفت نهم فیه، ورزق ربک خیروابقی وامراهلک بالصلواة واصطبر علیها لانسئلک رزقاً، نحن نرزقک والعاقبة للتقوی . الرکیوں کے پیغام بکثرت آئے کے لئے اس کو ہرن کی جھلی یا کاغذ پرلکھ کرایک ڈبیس بندکر کے گھریش رکھ دے ۔ (یارہ نمبر ۱ اع نمبر کا اے عمال قرآنی صفح ۲۲)

### نكاح سيمتعلق چند ضروري مدايات وتنبيهات

(۱).....اگر حاجت و استطاعت (قدرت) ہوتو نکاح کرنا افضل ہے اور اگر حاجت باتی ہے مگراستطاعت نہ ہوتو روز ہے کی کثر ت سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ (۲).....نکاح میں زیادہ منکوحہ (لڑکی) کی دینداری کا لحاظ رکھو، مال و جمال اور

حسب دنسب کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔

(۳).....اگرگونی شخص تمہاری عزیزہ (بہن یالزی) کے لئے نکاح کا پیغام بھیج تو زیادہ تر قابل لحاظ اس شخص کی نیک وضعی اور دینداری ہے، دولت وحشمت، عالی خاندان کے اہتمام میں رہ جانے سے خرابی ہی خرابی ہے۔

(۷) ......اگر کسی جگدا یک شخص نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے تو جب تک اس کو جواب نہ مل جائے یا وہ خو دچھوڑ بیٹھے تم پیغام مت دو۔

(۵).....اگر کوئی مخص دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس عورت کو یا اس کے ورثہ (اولیاء) کومناسب نہیں کہ شوہر سے شرط تھیرا لے کہ پہلی منکوحہ (بیوی) کوطلاق دیدے جب نکاح کیا جائے گا (حدیث پاک میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے) اپنی تقدیر پر

قناعت كرناجا ہے۔

(۲).....حلالہ کی شرط تھہرانا نہایت بے غیرتی کی بات ہے۔ (حدیث میں ایسے شخص پرلعنت آئی ہے)۔

. (۷)....نکاخ مسجد میں ہونا بہتر ہے تا کہ اعلان بھی خوب ہواور جگہ بھی برکت کی ہے۔

(۸)....میاں ہوی کے باہمی معاملات خلوت (خصوصی تعلقات) کودوست و

ربر ہے۔ احباب سے یا ساتھیوں یاسہیلیوں سے ذکر کرنا خدا تعالیٰ کونہایت ناپیند ہیں اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔

(9).....ولیمهمستخب ہے مگراس میں تکلف وتفاخر نہ کرے۔

(۱۰).....اگر نکاح کے بارے میں تم ہے کوئی مشورہ کرے تو خیرخواہی کی بات سے کہ اگر کوئی خرابی کی بات سے کہ اگر کوئی خرابی تم معلوم ہوتو ظاہر کر دویہ غیبت حرام نہیں ہے خیرخواہی کی ضرورت سے اس کاعیب بیان کرنا پڑنے تو شرعا اس کی اجازت ہے بلکہ بعض جگہ واجب ہے۔ (تعلیم الدین باب النکاح)۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

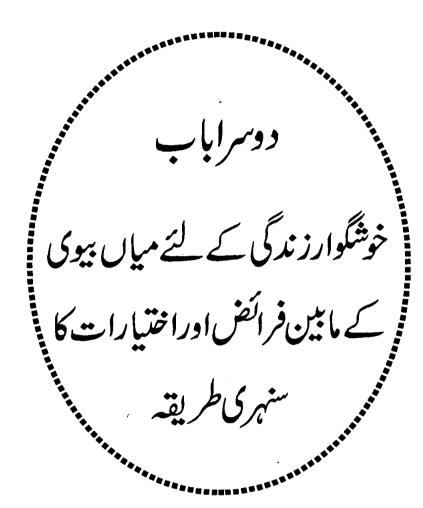

# شوہر کے فرائض واختیارات

رشتہ از دواجی کی استواری کے لئے اسلام نے کچے حقق ق اوراحکام بیان کئے ہیں،
اوران کے او پڑل پیراہونے کی تاکید کی ہے، بیا یک مسلم بات ہے کہ دواجنبی نکاح کے
رشتہ سے ل رہے ہیں، الگ الگ دل و د ماغ اور فکرو عمل رکھتے ہیں، بساا وقات دونوں کی
طرز معاشرت میں بھی کسی نہ کسی درجہ میں فرق ہوتا ہے، اس لئے دونوں میں کلی موافقت
کہلی ملاقات ہی میں ہوجانا ایک بعیداز قیاس بات ہے۔ پھر عورت و مرد کے و ماغی
توازن میں کیسانیت بھی غیر ممکن ہے، دونوں کی فطرت میں بھی قدرت نے کچھ خاص
عادات واخلاق مرکوزر کھتے ہیں، ان ساری باقوں کو پیش نظر رکھ کر اسلام نے مردکو عورت
کے تعلقات کے سلسلہ میں پچھ ضروری ہدایتیں دی ہیں اور پچھا ختیارات سپر د کئے ہیں
ادراسی طرح عورتوں کے بھی کچھ فرائض واختیارات ہیں، یہاں پہلے' دشو ہر کے فرائض و

### صبروخل

زندگی میں بیکوئی جرت انگیز واقعنہیں کہ میاں بیوی میں کشیدگی پیدا ہوجاتی ہے،
اور بیجی ہوتا رہتا ہے کہ اس سلسلہ میں شیطان کو بہکانے کا موقع ہاتھ آجا تا ہے، اور
عورتیں نازک طبع، تندخو اور تلون مزاج ہوتی ہیں، اس لئے اسلام میں ان حقائق و
واقعات ہے چشم پوشی اختیار نہیں کی گئی ہے، عورتوں کی فطری کمزور یوں کو پیش نظر رکھ کر
مردوں کو اس سلسلہ میں مفید ہدایتیں دی گئی ہیں تا کہ زن وشو ہرکی باہمی زندگی میں
ناخوشگواری نہ آنے پائے، اورا گرعورتوں کے کسی قول وفعل سے ان کواذیت پنچ تو ایسے
موقع برصر وخل سے کام لیا جائے، ارشا دربانی ہے:

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهو اشيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء.٣) ادران عورتول كرماتي حسن دخولي ئرربر كرد ادرا كرتم كوده نا پند مول تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپند کر واور اللہ تعالی اس کے اندرکوئی بڑی منفعت رکھ دے
اس آیت میں ایک جامع ہدایت ربانی ہے کہ مردوں کو اگر ان کی بیویاں ناپند
ہوں اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف معلوم ہوں ، تو ایسے وقت جذبات کی جگہ عقل سے
کام لینا چاہئے ، اور نا گواری کو برداشت کرنا چاہئے ، کیونکہ بیکوئی عجوبہ بات نہیں ہے کہ
انسان کو اپنی افقاد طبع کی وجہ سے ایک چیز ناپند ہو، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس میں کوئی
منفعت مضمر ہو جو اس کے لئے دین و دنیا دونوں میں موجب خیر و برکت ہواور سب سے
اہم حکیمان مکت وہ ہے جس کی طرف سے اس ارشاد نبوی سے میں اشارہ کیا گیا ہے:

لايضرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها اخر. (باب الوصية بالنساء)

کوئی مسلمان مردکسی عورت کواسے لئے مبغوض ندر کھے کہاس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے،اس لئے کہا گرایک عادت نا پسند ہےاس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔

اوریہی واقعہ ہے، برے پہلوؤں کے ساتھ بھلائی کے پہلوبھی عموماً عورت میں پائے جاتے ہیں، پس چاہئے کہ برائیوں کی تلافی بھلائی کے پہلوؤں سے آ دمی کرتارہے۔

# سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم کی وصیت

سیدالکونین صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کی طبعی وفطری کمزوری کی نشاندہی فرماتے ہوئے مردوں کو ہدایت فرمائی:

استوصوابالنساء خیرافانهن خلقن من ضلع وانه اعوج شیء فی الضلع اعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء. (بخاری باب الوصاة بالنساء) تم وصیت قبول کروکمورتول سے بھلائی کرو، کیونکہ وہ پہلی سے پیراکی ٹی ہیں اور پہلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ او پروالا ہے، لہذاتم اگراس کوسیدھا کرنا چاہو گے تو تو ڈوالو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو بمیشہ کے لئے بچی رہ جائے گی اس لئے

عورتوں کے متعلق نصیحت قبول کرو۔

اس حدیث میں بتایا گیا، کہ ٹیڑھا پن عورتوں کی سرشت میں داخل ہے،اس سے جدانہیں ہوسکتی، ہاں اس کی ضروری حد تک اصلاح ہوسکتی ہے،اور وہ بھی رفق و ملاطفت سے،اس لئے اس کی تو کوشش ہی نہ کی جائے کہ وہ بالکل سیدھی ہوجائے،اور ہر چیز اور ہرکام میں مردکی موافقت کرے، کیونکہ دونوں کی طبیعت دوطرح کی بیدا کی گئی ہے،اگر کسی نے غلط نہی سے الیوسعی کی تو اطمینان کے بجائے بلاہی سامنے آئے گی، ہاں اس سے غافل بھی نہ ہونا چا ہے کہ عورت اپنی من مانی کارروائی پراتر آئے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ باہر کا سارانظام مرد درست رکھتا ہے تو گھر کا سارااندرونی نظام عورت کے ہاتھ میں ہے۔گھر میں کھانے پینے کاظم، بچوں کی پرورش اوران کی تربیت اوراس طرح کی دوسری تمام چیزیں عورت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں ہوی میں یگا گئت ارموافقت نہ ہو اور زندگی کی گاڑی تیز رفتاری سے رواں دواں ہو،جس نے کہا تھے کہا کہ''مرداور عورت زندگی کی گاڑی کے لئے دو ہیں۔ ہیں' بغیران دونوں کی، یتی اورا تحافیل کے یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔

اوپروالی حدیث کے سلسلہ میں صاحب فتح الباری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت حواعلیہا السلام حضرت آ دم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا ہوئی تھیں اور چونکہ اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لئے آپ کواس کی خبر نہ ہوئی۔

#### رفق وملاطفت

حافظ ابن مجرر حمة الله عليه فرماتے جي كه بخارى نے اس باب كے بعديه باب باندھا ہے باب باب ہے بعديه باب باندھا ہے باب باب قوله قوا انفسكم واهليكم نادا - جس كا منشابيہ ہے كہ عورتوں كوان كى حالت پر چھوڑنا نہ چا ہے ، بلكه نرى سے بتدرت اصلاح كى سعى پيم كرنى چا ہے كه مرد پر اس قدراصلاح كى ذمه دارى عائد ہوتى ہے ، نيز حديث فدكور ميں اس طرف رہ نمائى كى اس قدراصلاح كى ذمه دارى عائد ہوتى ہے ، نيز حديث فدكور ميں اس طرف رہ نمائى كى گئى ہے كہ عورتوں كے ساتھ مدارات اور ملاطفت كا برتاؤنا گزیر ہے جودلوں ميں محبت

والفت کے رسوخ کا باعث ہو۔ پھر ساتھ ہی ہی تدبیر بھی ہے کہ عورتوں کی بہت می باتوں سے عفو و درگز رکی جائے ،اوران کی برخلقی برصبر قبل سے کا م لیا جائے۔

بات سیحفی کی ہے کہ عورت میں جب خلقتہ کی ہے تو اس کا بالکلیہ اسیصال کیے ممکن ہے، ہاں محبت اور نرمی سے اس کی اصلاح بقدر ضرورت ہوسکتی ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں، نرمی اور محبت سے سمجھانے کا مطلب میہ ہے کہ بیوی کو اپنا پورااعتا دو ہے کر بتایا جائے کہتم اپنے مقام کو پہچانو، تمہاری ذرای لغزش سے اسنے فتنے اٹھ سکتے ہیں۔ اس بات سے تمہارے خاندانی وقار کو بھی شیس لگے گی اور تمہارے پیارے شوہر کیلئے بھی میہ ضرر رساں ثابت ہوگی، اگر بیوی دیندار اور غیرت مند ہے تو بہی پہلوا ختیار کیا جائے، الغرض عورت کے مزاج کالی ظربہر حالی ضروری ہے۔

ایک دفعه نی کریم صلی الله علیه وسلم نے می کوئل کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:
السمواة کالضلعان اقمتها کسوتها وان استمت مهاوفیها عوج.
(بخاری باب المدارة بالنساء)

عورت پہلی کی ہڈی کی طرح ٹیڑھی ہے۔اگراس کوسیدھا کرو گے تو تو ڑ ڈالو گے اوراگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تواس کی بجی کے ساتھ فائدہ اٹھاسکو گے۔ اس سے واضح روایت مسلم شریف کی ہے،ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ سلم شریف کی ہے،ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ سلم شریف کی

ان المراة خلقت من ضلع لن تستقيم على طريقة فان استمتعت بها وبها عوج و ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.

(مسلم باب الوصيته بالنساء)

عورت پہلی سے بیدائ گئ ہے، بالکل سیدھی ہرگز نہ ہوگی۔اس سے فائدہ کے حصول کی خواہش ہوتو اس کی بجی کے ساتھ فائدہ حاصل کر سکتے ہو،اورا گر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تو ڑڈالو گےادراس کوتو ڑنااس کوطلاق دینا ہے۔

# عورت کی تلون مزاجی

تجربات کی دنیامیں ان حدیثوں کے سمجھنے میں ذرابھی دشواری پیش نہ آئے گی ،ہم

www.besturdubooks.wordpress.com

عورت اس معاملہ میں کمزور ہے۔

اپنی زندگی میں رات دن دیکھتے ہیں کے عموماً عورتیں ضدی ، اپنی بات پراڑ جانے والی اور درشت خوہوتی ہیں پھران کوکسی ایک حالت پر قرار نہیں ،خوش رہیں تو سرا پا امتنان وتشکر اور اگرخفا ہوجا کیں ۔ سورج گرہن والی حدیث میں عورتوں کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہتول موجود ہے:

يكفرن العشيرويكفرن الاحسان لواحسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت مارايت منك خيراقط. (بخارى باب كفران العشير)

عورتیں شوہروں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں،اوران کے احسان کی،منکرتم اگران کے ساتھ ذندگی جراحسان کرو، پھرا گرکوئی بات تمہاری طرف سے ان کے خلاف طبیعت ہوگئی تو بول اٹھیں گی کہ میں نے بھی ہمے تم سے کوئی بہتری نہیں دیکھی۔ مردایک ایک بات پراگر داروگیر شروع کردے، تو نباہ مشکل ہوجائے۔مردمیں نسبتا ضبط مختل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس پریہ ذمہ داری عائدگی گئی ہے کہ اگر کوئی باہمی زندگی میں نازک موقع آجائے تو صبر تحل کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ دے۔

#### جديد تحقيقات اورعورت

فریدوجدی آفندی نے 'المصرأة المسلمه ''نامی کتاب میں عورت کے مزاح کے متعلق کافی بحث کی ہے، مولانا آزادر حمۃ الله علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ اور خلیص کی ہے جس کا نام' 'مسلمان عورت' ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ فریدوجدی نے انیسویں صدی کی انسائیکلوپیڈیا کے حوالہ سے لکھاہے:

''درحقیقت عورت کی جسمانی ترکیب قریب قریب بچ کی جسمانی ترکیب کے واقع ہوئی ہے، اس کئے تم دسمانی ترکیب کے واقع ہوئی ہے، اس کئے تم دیکھتے ہوکہ بچ کی طرف عورت کا بھی حاسہ ہرشم کے اثر سے بہت جلد اور بہت متاثر ہوجا تا ہے، بچ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی رنج اور افسوس کا واقعہ پیش آئے تو فور اُرونے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی خوشی کی بات ہوتو بے اختیار ہوکرا چھلنے کودنے لگتا ہے،

قریب قریب یہی حال عورتوں کا ہے کہ بہنست مرد کے بہت زیادہ اس قتم کے جذبات سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ بیمواثر ات اس کا تصور پراس طرح اثر ڈالتے ہیں کہ عقل کا ان سے متاثر ہوتا ، یہی وجہ ہے کہ ان کا استقلال نہیں ہوتا اور اس لئے سخت اور خوفناک موقعوں پرعورت ٹابت قدم نہیں رہ سکتی'۔ (مسلمان عورت ص ۳۳)

#### عورت کےعضلات

عورت اپنی قوت میں بھی مرد کے مقابل نہیں ہے صبر وقحل کا مادہ اس میں فطرۃ کم ہے، کیونکہ ضبط اور برداشت کی قوت کا دارو مدار عضلات کی طاقت پر ہے اور عورت کے عضلات نسبتاً کمزور ہوتے ہیں۔ڈاکٹر دوفار بنی انسا ئیکلوپیڈیا میں لکھتا ہے:

''مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے جسم کی عضالات مرد کے عضالات سے اس درجہ مختلف ہیں، اور جم اور قوت کے لحاظ سے اول الذکر (عورت) کے عضالات اس قدرضعیف ہیں کہ اگر ان کی طبعی قوت کے تین جھے کئے جائیں تو دو جھے قوت مرد کے حصہ میں آئے گی، اور صرف ایک حصہ قوت عورت میں ثابت ہوگی، عضالات کی حرکت میں سرعت اور صبط کا بھی یہی حال ہے۔ مرد کے عضالات جسمی عورت کی نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور اپنے فعل میں زیادہ قوی ہیں'۔ (مسلمان عورت ص سے)

#### عورت میں خو بیاں

گران کمزور یوں کے ساتھ عورت میں بہت ی خوبیاں بھی ہیں جومر دکو بہت بھاتی ہیں اور جن سے مرد کوقلبی سکون واطمینان میسر ہوتا ہے، اس لئے عورت کی ایک پہلو کی کمزوری کوسامنے رکھ کراس کومطعون نہیں کرنا چاہئے۔

تجربات کی دنیامیں اسے ماننا پڑے گا کہ عورتیں عموماً جفائش، قناعت پیند، شوہر پر جان چھڑ کنے والی، بچوں کی پرورش پر نثار، کھر بلومعاملات کی بہتر منتظم اور و فاوا خلاص کی پیکر ہوتی ہیں، کہا جاسکتا ہے کہ کمزوری سے زیادہ پہلوخیر اور بھلائی کے عورت میں پائے جاتے ہیں۔ عورت کی محنت و جفائشی کا انداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب گردش زمانہ کی وجہ سے مصائب کا ہجوم ہوتا ہے اور اس کا شوہر کسی وجہ سے مصیبت و تکلیف میں گرفتار ہوجا تا ہے۔جدید تحقیق نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے۔علامہ لومبر وز لکھتے ہیں:

ہوں ہو ہو ہوں کو ہوتا کی شدید تکلیف پرنظر کرواور دیکھوکہ ورت دنیا میں کیسے کیسے الام اور مصائب کی متحمل ہو گئی ہے، اگر مرد کی طرح اس کا احساس قو کی ہوتا تو ان تمام عقدوں کی کیوکر متحمل ہو گئی ہے، در حقیقت نوع انسانی کی یہ بردی خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے اس کو قو کی احساس سے محروم رکھا ہے، ورند بنی نوع انسان کے نازک اور تکلیف دہ فرائض کی انجام دہی ایک غیر ممکن بات ہوجاتی ''۔ (مسلمان عورت ص میم) بلاشبہ عورت صنف نازک ہیں، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، عشوہ واداان کی فطرت ہے، بات بات پر ہننے اور خوش ہونے والی بھی ہے، اور ذراسی خلاف طبیعت بات پر چراغ پا ہونا بھی جانتی ہے۔ اس لئے مرد کو عورت کی مجموعی حیثیت کا پاس طبیعت بات پر چراغ پا ہونا ہی جانتی ہے۔ اس لئے مرد کو عورت کی مجموعی حیثیت کا پاس کرتے ہوئے کوئی برتاؤ کرنا چا ہے ، قرآن پاک طلاق دینے کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں مردوں کو ہدایت کی گئی ہے کے عور توں برظم و تعدی نہ ہونے یائے۔

# ظلم وتعدى كىممانعت

پروردگارعالم كاارشاد ہے۔

ولاتمسكو هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولاتتخذوا ايات الله هزوا. (بقره. ٢٩)

اوران کو تکلیف پنچانے کی غرض ہے مت رکھواس اراد سے کہان پرظلم کیا کرو گے ، جو مخص ایسا کرے گاسووہ اپنا ہی نقصان کرے گا ،اور حق تعالیٰ کے احکام کولہوولعب مت مجھو۔

یوں توبیآ یت طلاق کے سلسلہ ہی میں ظلم و تعدی کی روک تھام کے لئے اتری ،مگر غور کیا جائے تو اس معجزانہ بیان میں بڑی جامعیت ہے اورعورت کے حالات پر رب العزت نے ترس کھایا ہے ، اور مردوں کوزیادتی ہے روکا ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تلون مزاجی کوسامنے رکھ کرارشا دفر مایا:

لايحلىد احمدكم امراة جلدالعبد ثم يجامعها في اليوم الاخر.

(بخارى باب مايكره من ضرب النساء)

تم میں سے کوئی اپنی ہوی کواس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے،اور پھر دوسرے دن جنسی میلان کی تکیل کے لئے اس کے پاس پہنچے۔

#### عورت میں ہیجان

عورت اس لئے نہیں پیدائی گئی ہے کہ اسے پیٹا جائے، ہاں اس کی خام عقلی اور ضدی طبیعت کے پیش نظر اسلام نے ضرورہ کُ خاص حالات میں معمولی تنبیہ کی اجازت دی ہے اور اس کا موقعہ بھی بہت بعد کور کھا ہے، یہ بھی غالبًا اس لئے کہ نظام حیات میں برہمی نہ آنے پائے اور عورت کی عفت وعصمت محفوظ رہ سکے، تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عورت طبعًا زودر نج واقع ہوئی ہے کہ عورت طبعًا زودر نج واقع ہوئی ہے، اور مرد میں عقل وقیم زیادہ ہے، اس لئے بیضبط وقیل پر قابور کھتا ہے، انسا سکے کو پیڈیا میں دوفارین فرماتے ہیں:

ایک ماہرانگیزر وسیہ کا قول ہے:

''عورت کے عصبی ضعف کا یہ نتیجہ ہے کہتم اس کے مزاج میں مرد کی نسبت ہیجان زیادہ یاتے ہو''۔ (مسلمان عورت ص • ۵)

# ز دوکوب کی ممانعت

عورت کی مارپید سے رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر اور روکا ہے، ارشاد نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے:

لاتضربك ظعينتك ضربك امتك (مشكوة ص٢٨ عن ابي داؤد)

ا بنی شریک حیات کولونڈی کی طرح ہر گزنہ بیٹو۔

ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا کہ بیو یوں کے حقوق ہم پر کیا ہیں،اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولاتضرب الوجه ولاتقبح ولاته جرالافي البيت رواه ابوداؤد. (مشكوة باب عشرة النساء)

تم جب کھاؤاس کو کھلاؤاورتم جب پہنواس کو پہناؤنداس کے چبرہ پر مارواور نہ برا بھلاکہو،اور نہ جدائی اختیار کرواس کاموقع بھی آئے تو بیگھر ہی میں ہو۔

بیساری تا کید نبی کریم صلی الله علیه دسلم اس لئے فر مار ہے ہیں کہ بعض موقعوں پر مردوں کو بیا جازت دی گئی ہے کہ بعض حالات میں عورتوں کو تنبید کی جاسکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ مرداس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے سعی کریں اور عورتوں کو ستانے اور اذیت دیے لگیس یا اس کو حقارت کی زگاہ ہے دیکھیں اور غریب عورت کی زندگی بے کیف بنا ڈالیس۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے از واج مطہرات کے ساتھ حق برتا وَ اور حسن سلوک کر کے دکھایا ،عبرت کے اسباق سے وہ معمور ہے ، نازک ترین مواقع میں بھی جسمانی اذیت پہنچانے کا خیال بھی شایذ ہیں کیا گیا۔

# سرزنش کی اجازت اوراس کا مطلب

حالا نکەقر آن پاک میں'' جسمانی اذیت'' تک کی اجازت خاص حالات میں دی گئی ہے، بیعنی ارشاد ہواہے:

والسلات ی تخافون نشو زهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضر بوهن فان اطعنکم فلاتبغو علیهن سبیلا. (النساء. ۲) اییعورتیں ہیں جن کی بدد ماغی کاتم کواخمال ہو،ان کوزبانی نصیحت کرو،اور ان کوان کے لیٹنے کی جگہ تنہا چھوڑ دواوران کو مارو، پھرا گروہ تمہاری اطاعت کرناشروع کریں توان پر بہانہ مت تلاش کرو۔

لیکن پغیراسلام صلی الله علیه وسلم کا اسوهٔ حسنه بتار ہا ہے کہ ملی طور پراس اجازت سے مجبور یوں کے خاص حالات ہی میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بہر حال قرآن میں جو کچھ فر مایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضداور ہٹ دھری کی صورت میں پہلا درجہ بیہ ہے کہ مردعورت کو زبان سے مجھائے اور منالینے کی کوشش کرے۔ دوسرا درجہ یعنی زبانی فہمائش بے اثر ہوکررہ جائے ، تب تھم دیا گیا ہے کہا پنی خواب گاہ میں عورت کے ساتھ سونا فہمائش بے اثر ہوکررہ جائے ، تب تھم دیا گیا ہے کہا پنی خواب گاہ میں عورت کے ساتھ سونا فہمائش ہوجائے تب فاضر بوھن کی اجازت سے جا ہے تو مرد فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیکن اس ضرب یا ماری نوعیت کیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی حد بندی کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

واضربوهن ضربا غير مبرج. (المعتصرمن المختصر. ج اص ۱۹۲) ان (عورتوں) كومارواس طرح كرجلدنه كھلے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ معمولی سرزنش (جا ہے گو ثنالی کہد لیجئے) سے آ گے نہ بوھنا جاہیے۔

خطبه جمتة الوداع ميس عورتول كے متعلق ارشادات نبوي ﷺ

جمتدالوداع کامشہورتاریخی خطبہ جہال دوسرے اہم حقائق کا حامل ہے،ان ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھی فر مایا تھا:

الااستواصوابالنساء خيرافانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غيرذلك الاان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهـجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرج فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ان لايوطئن فرشكم من تكرهون الاوحقهن عليكم تكرهون الاوحقهن عليكم ان تحرهون الاوحقهن عليكم ان تحسنو اليهن في كسوتهن وطعامهن. (ترمذي باب ماجاء

في حق المرأة على زوجها)

سنو!عورتوں کے متعلق بھلائی کا تاکیدی حکم قبول کرو کیونکہ وہ تہمارے یہاں بطور قیدی ہیں،اس کے سواتم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو،اگروہ کھلی ہوئی نافر مانی پراتر آئیں تو ان کوبستر پر تنہا چھوڑ دو،اور معمولی تنبیہ کرو۔اطاعت کرلیس تو پھرزیادتی کی ضرورت نہیں۔سنوتہ ہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں سے بیہ کہ دہ ہیں اوراسی طرح تمہاری عورتوں کے تم پر بہہارے حقوق میں سے بیہ کہ دہ ان کو تمہارے برحق نے دوں ہو،اور تمہارے گھروں میں ان کو تمہارے گھروں کیٹر اور تم برحق بیہ کہ تم ان کے میں ان کونہ بلائیں جن کا آئاتہ ہیں پند نہیں، اور تم پرحق بیہ ہے کہ تم ان کے کیٹر اور بے اور کھانا دینے میں احسان کرو۔

سیج توبیہ ہے کہ ضرب جس کی اجازت قرآن میں دی گئی ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا منشاء معلوم ہوتا ہے کہ' فاحشۃ مبینہ' ہی کی حد تک اس اجازت کو محد و در کھا جائے ، ماسوا اس کے خطبہ نبوبیہ کے مذکورہ بالا قطعہ کا ایک ایک نقرہ'' زن وشوہر' کے باہمی تعلقات بصیرتوں کی دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

غور سیجئے اس حدیث میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق جو ہدایتیں دی ہیں، پہلی بات تو یہی ہے کہ خانگی زندگی کے نظام میں مرکزیت پیدا کرنے کے لئے مردوں کو عورتوں پر برتری عطا کی گئ، آخر دونوں کی حیثیت اگر برابر ہوگی تو اقتداری مساوات کا نتیجہ اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ عاکمی زندگی کا شیراز ہمنتشر ہوکر رہ جائے۔دوبا دشاہ ایک اقلیم میں نہیں رہ سکتے۔

اس کے بعدوہی بات یعنی' فساحشت مبینه ''کی صورت میں فہمائش،ترک خوابگاہ کے بعد ضرب غیر مبرح ( یعنی گو ثالی اور سرزنش ) کی اجازت دی گئی ہے،اور پھر دونوں کے حقوق کا بیان ہے، اس میں مرد کو ہدایت ہے کہ پوشاک وخوراک میں حسن سلوک سے پیش آؤ،قوام بن جانے سے دھو کہ نہ کھاؤ، کہ جو جی میں آجائے کر بیٹھو، بلکہ عورتوں کی فطری ضرورتوں اور دلچ پیوں کا خیال رکھو، کھانے چینے اور لباس میں ان کے شوق کو پورا کرو، کیونکہ اس باب میں عورتیں تمہاری مختاج ہیں۔ اصول ہے کہ جس شعبہ زندگی میں آ دمی دوسرے کامختاج ہوتا ہے اس میں اگر اس کے ذوق کی آسودگی نہیں ہوتی تو اس کو دلی آ زردگی ہوتی ہے،اوراس کے نازک قلب کو تھیں گئتی ہے۔

جاہلیت میں عرب کا بہ جاہلی دستورتھا کہ غیر محرم مردوں اور عورتوں کے میل جول اور بات چیت میں کسی قسم کا کوئی مضا ئقہ لوگ محسوں نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج کل بھی یورپ کی جدید جاہلیت میں دیکھا جارہاہے۔

ال حدیث من 'ان لایو طنن فرشکم'' سے ای طرف اشارہ ہے کہ عورتیں اب پہلی جاہلیت کی رسموں کوختم کریں۔ اس سلسلہ کا دوسراحق عورتوں پر ڈالا گیا کہ گھر میں محرم یا غیر محرم جو بھی داخل ہو، اس کے آنے کے متعلق شوہر کی رائے معلوم کرلی جائے ،کسی کوشوہر کی رضامعلوم کئے بغیر یونہی گھر میں نہ آنے دے۔

عورتوں ہے حسن اخلاق کا برتاؤ نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے تعلیم دی که مومن کی شان بیہ ہے کہ حسن اخلاق کا پیکیراور مروت وحسن کردار کا مجسمہ ہوااوراس شعبہ میں بہترین مسلمان وہ ہے جواپنے بال بچوں اور بیوی کے لئے اخلاق ومروت میں سب سے اچھا ثابت ہو،ارشاد نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے:

ا کمل المومنین ایمانااحسنهم خلقاو خیار کم خیار کم لنسائکم (ترمذی باب ماجاء فی حق المرأة علی زوجها) ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہو، اورتم میں بہترین وہ ہے جوانی بیویوں کے لئے بہترین ٹابت ہو۔

اس حدیث میں صراحت ہے کہ کامل اور بہترین مؤمن کی شناخت یہ ہے کہ حسن سلوک میں سب سے اچھاا پی بیوی کے ساتھ ہوا ، پیطرز بیان بتا تا ہے کہ مردوں کواپئی بیولاں کے حق میں سرایا محبت وشفقت ہونا جائے ، اور بیوی کی ہر جائز دلد ہی کرنی چاہیے۔الغرض بیوی کے ساتھ جوآ ہے اینے کواچھا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو۔ بتایا

گیا کہ یہی مرد کی فطرت کی نیکی کی دلیل ہے، ورنہ کچھ دیرے لئے مصنوعی طور پر تو بہ سے برتر آ دمی بھی جما دیتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، لیکن بیوی کی دائمی رفاقت اصل فطرت اور افتاد طبع کوظا ہر کر دیتی ہے اور یہی مرد کی فطرت کی حقیقی کسو ٹی ہے۔

# سرورِ کا ئنات صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت بیو یوں سے

سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہی تھی، جوفر مایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ان کے متعلق روا تیوں میں متعدد واقعات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کوان کی وفات کے بعد برابر یاد کرتے اور اس حد تک نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی جو سہیایاں زندہ تھیں آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک فر مایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کا بیان سے کہ:

'' حضرت خدیجہ کو جھوڑ کر آپ کی اور کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوتا تھا، گومیں نے ان کو دیکھانہیں تھا، مگر آپ اس کثرت سے ان کا ذکر فرماتے (کہ وہ میرے لئے اجنبی نتھیں، اُنس ومحبت کا بیعالم تھا کہ گھر میں جب بھی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ جا تیں اور گوشت کا ایک حصدان کی مہیلیوں میں تقسیم فرماد ہے''

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کدا کثر آپ سے میں کہا کرتی تھی کہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوااور کوئی عورت نہیں ہے؟ بیے کثرت یادکود کی کے کہ کہتی، جب بھی میں بیہ باتیں کہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بات بیہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے اولا ددی تھی،اوروہ الی نیک اور باوفاتھی۔ (مشکوۃ ص ۵۷۳)۔

### بیوی کے لئے سامان طہارت ونفاست

ان حدیثوں کے پیش نظرا گریہ کہاجائے کہ شوہر کو بیوی کے لئے خصوصاً صاف ستھرا رہنا چاہیے،اور بیوی کوشوہر کے لئے تو بیالیی بات ہوگی جس پڑمل کرنا چاہیے،فقہائے کرام نے تفصیل کی ہے کہ مردوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ بیوی کو ایسے سامان فراہم کرد ہے جس سے وہ اپنے آپ کوصاف تھری رکھ سکے۔

ويجب عليه ماتنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة اهل البلد..... واما الطيب فيجب عليه مايقطع السهوكة لاغيروعليه ماتقطع الصنان. (ردالمحتار. ج ٢ ص ٢٠٠٧)

شوہر پرواجب ہے کہ بیوی کے لئے الی چیز ول کا سامان کر د ہے جس سے وہ اپنے کوصاف سھری رکھ سکے اور میل کچیل سے پاک رہے، جیسے کنگھی، تیل، بیری کی پی خطمی، اشنان اور صابن، جیسا کہ وہاں رواج ہواور جس سے بد بوکو دور کر سکے اتنی خوشبوفرا ہم کرنا بھی ضروری ہے، اسی طرح بغل کی بوکو دفع کرنے کا سامان ۔

وعلیه الماء ماتغسل به ثیابها و بدنها من الوسخ (عالمگیری مصری. ج ۱ ص ۵۲۹)

ا تنا پانی بھی فراہم کردینا شوہر پر ضروری ہے بس سے اپنے کیٹر ےاوراپنا بدن دھو سکے۔

حدیث میں جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ شوہرا گرسفر میں گیا ہوا ہے تو اس کو واپسی کے وقت جا ہے کہ بیوی کو کس فررے ، دفعۃ کی بینچنے کی کوشش نہ کرے ، دفعۃ کی بینچنے کی کوشش نہ کرے ، دومۃ کی بینچنے کی کوشش نہ کرے ، دہاں کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عورت چونکہ شوہر کے نہ ہونے کی صورت میں صفائی کا وہ اہتمام نہیں رکھتی جو اس کوشوہر کے لئے رکھنا جا ہیے، اس لئے پہلے اگر عورت کواطلاع مل جائے گی تو وہ اپنے آپ کوسنوار لے گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عورت کواطلاع مل جائے گی تو وہ اپنے آپ کوسنوار لے گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
لکی تمشط الشغثة و تستحد المغیبة . (بنجاری باب طلب الولد)

تا كى مورت براگندگى درست كر لے اور زواستعال كر كے صاف تھرى بن جائے

www.hesturdubooks.wordpress.com

### بیوی پراعتاد

مردکایی بھی فریضہ ہے کہ بیوی پراعمّا دکر ہے، اورگھر کے اندرونی معاملات اس کے حوالہ کرد ہے۔ تاکہ وہ اپنی حیثیت کو جان سکے، اور اس کی عزت وعظمت اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی بیدا کرے، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کا نگران قرار دیا ہے، ارشا دنبوی ہے:

المراة راعية على بيت زوجها. (بخارى باب المرأة راعيته في بيت زوجها)

عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے۔

دوسری بہت می حدیثوں ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جن میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہرئے مال کی محافظ ہیں،عورتوں پراعتاد سے بیھی فائدہ ہوگا کہ اس کا وقار بلند ہوگا،اوریہا پنے کوگھر کے ایک شعبہ کی ذمہ دار سمجھ گی، جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مردکو بڑی حد تک سکون رہے گا اور اس کواطمینان کی زندگی میسر ہوگی۔

## بیوی کی راز داری

بیوی کا مرد پرایک حق بیبھی ہے کہ مردعورت کے پردہ کی بات کو دوسروں سے نہ کے، بلکہ اس راز کو راز بی کے درجہ میں رہنے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حق سے منع فر مایا ہے کہ کوئی مردا پنی ہیوی کے پردہ کی باتوں کوافشا کرے۔

ان من اشرالناس عندالله منزلة الرجل يفضى الى امراة وتفضى اليد أمراة وتفضى اليه ثم ينشر سرها. (مسلم باب تحريم افشاء سرالمرأة)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے راز کی باتوں کا ظاہر کرنا جیسے لطف اندوزی اوراس کی تفصیل کہ باہم ایسے ایسے ہوا،حرام ہے،اسی طرح عورت سے متعلق کوئی راز کی بات یا کوئی فعل یا اور کسی ایسی ہی چیز کا اظہار حرام ہے۔

معلوم ہوا کہمرد وعورت کی پوشیدہ باتیں طشت از بام نہ ہونی جاہئیں۔امام نو دی

رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے بیم علوم ہوا کہ قورت ومرد کے باہمی استمتاع کا تفصیلی تذکرہ کرنا حرام ہے، مثلاً میہ کہ جماع کے باب میں میہ بات باہم پیش آئی، اور پھرزن وشو ہر کے رازکی کہانی بیان کرے، حدیہ کہ بلافائدہ جماع کا اجمالی تذکرہ بھی کرا ہیت سے خالی نہیں، امام موصوف لکھتے ہیں:

فی هذا الحدیث تحریم افشاء الرجل مایجر بینه وبین امراته من امور الاستمتاع ووصف تفاصیل ذلک و مایجری من الموأة فیه من قول او فعل او نحو (شرح مسلم ج اص ۲۹۳)

المرأة فیه من قول او فعل او نحو (شرح مسلم ج اص ۲۹۳)

الله حدیث ہے معلوم ہوا کہ یہال ہوی کراز کی باتوں کا ظاہر کرنا جیسے لطف اندوزی اوراس کی تفصیل کہ باہم ایسے ایسے ہوا حرام ہے ای طرح عورت ہے متعلق کوئی راز کی بات یا کوئی فعل یا اورکسی ایسی بی چیز کا اظہار حرام ہے۔

#### بيوي كانفقه

شریعت نے جہال مردول پر ہولیوں کی بہت کچھذمہداری عائد کی ہے، ان میں سے ایک فرمہداری عائد کی ہے، ان میں سے ایک فرمہداری یہ بھی ہے کہ'' ہوی'' کونفقہ ( کپڑا، کھانا اور گھر) دیا کر ہے، اور ہوی کوان ضروریات سے بے نیاز کرد ہے جواس کے لئے ضروری ہے، تا کہ وہ بال بچوں کی تربیت آزادی کے ساتھ کر سکے، رب العزت کا ارشاد ہے۔

لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآاتاه الله لا يكلف الله نفسا الامآ اتاها. (الطلاق. ١)

جس کو گنجائش ہواس کو چاہیے کہ اپنی گنجائش سے خرج کرے اور جس کی آمدنی پنی تلی ہووہ جفتا اس کواللہ نے دیا ہے اس کے موافق خرج کرے ، اللہ نے جس کو جفنا دیا ہے اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

سس کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ جرنہیں ڈالا گیا ہے، بلکہ ہر شخص پر اس کی صلاحیت کے امتداز ہی سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ کا بیار شاد کہ۔

وعـلى السمولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف ىفس الاوسعها. (بقره. • ٣)

www.besturdubooks.wordpress.com.

اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ان کا کھانا اور کپڑا قاعدہ کے مطابق ہے، کس شخص کواس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔

بنا تا ہے کہ بیوی کے''نفقہ' کابار شوہر پراس لئے ڈالا گیا ہے تا کہ وہ بچہ پیدا کرے، اس کی تربیت اورنشو دنمامیں بیوی بے فکر ہو کر کوشاں رہے، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بچہ کی نفسیات پر بھی خوشگوارا ٹریڑے گا اور وہ افکار ہے ہجوم سے طبعی طور پر محفوظ رہے گا۔

#### مقدارنفقيه

حفرت ابوسفیان رحمة الله علیه کی بیوی مند بنت عتبه کا واقعه مشهور ہے که در بار نبوی صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور شکوہ شنج ہوئیں که میرے شوہر کنجوں آ دمی ہیں، بخوشی اتنا بھی دینے کوتیا زمیں جومیرے بچوں کو کافی ہو، بیر و داد سنا کر دریافت کیا۔ فہل علی حرج ان اطعم من الذی له عیالنا. (بعدادی مصری ج ۳ ص ۱۹۲)

> اگر میں ان کے مال سے بچوں کو کھلا وَں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا:

خذی مایکفیک ولدک بالمعروف. (بخاری) (اتنالےلیا کرجوتیرےاورتیرے بال بچوں کے لئے کافی ہو)

# آتخضرت صلى الله عليه وسلم كانظم نفقه

خودسرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کا بھی یہی دستورتھا کہ ازواج مطہرات کی نفقہ کا نظم فرما دیا کرتے تھے، بلکہ ایک باغ ہی اس کام کے لئے خاص کررکھا تھا، جسے فروخت کر کے سال مجرکا نفقہ ایک ہی دفعہ جمع کرادیتے۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بنى النضير ويحبس لاحمه قوت سنتهم. (بخارى باب حبس نفقه الرجل قوت سنته علىٰ اهله) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی نضیر کوفر وخت فر مادیا کرتے تصاوراس کی قیمت اپنے اہل وعیال کے سال بھر کے نفقہ کے لئے جمع فر مادیتے۔ فقہانے نفقہ کی ادائیگی کو واجب کہاہے، اور بیوی مالدار ہو،غریب ہو،جیسی بھی ہو اگروہ شوہر کے زیر فر مان ہے نفقہ دلوایا ہے۔

نفقه كا ماحاصل كهاناء كير ااورمكان ب:

هی لغة ماینفقه الانسان علی عیاله و شرعا هی الطعام والکسوة والسکنی. (در مختار باب النفقه) لغت میں نفقه اس چیز کو کہتے ہیں جوآ دگی اپنے بال بچوں پرخرچ کرتا ہے اور شریعت میں نفقہ کھانا، کپڑ ااور مکان کانام ہے۔ اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسمتی ہے۔

### بیوی کووالدین سے ملنے کی اجازت

بیوی کے حقوق میں سے شوہر پرایک حق یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کواس کے ماں باپ سے ملا قات کی اجازت دے، اور قریبی رشتہ دار سے بھی بعنی ان لوگوں سے جومحرم بیں، خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بید ستور تھا کہ اپنی لا ڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاکر ملا قات کرتے۔ شخین بعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما اپنی اپنی صاحبز ادیوں سے ملنے کی غرض سے شاخہ نبوی میں حاضری دیا کرتے۔ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات بکٹرت مذکور ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن والدین سے ملنے کے لئے جائے تو شوہر کوروکنا چاہیے۔ مگریہاں وقت جب کہ بوی کے والدین کی معقول عذر کی وجہ سے خود حاضری سے مجبور ہوں، ورنہ وہ خود آئر کرائری سے مل جائیں گے۔ (درمختار باب النقلہ)

#### زن وشو ہر میں اختلاف

بوی سے کسی بات میں اختلاف ہوجائے اور کشیدگی بردھ جائے تو شوہر کے لئے

اس وقت بھی عجلت پیندی اچھی نہیں تھجھ گئی ہے۔ضرب کے بعد بھی معاملہ درست نہ ہوتو الیی شکل میں دونوں جانب سے پنچ مقرر کرایا جائے ،قر آنی ارشاد ہے:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمامن اهله وحكمامن اهلها.

(النساء. ٢)

اگرتم اوپروالوں کوان دونوں میاں بیوی میں کشاکش کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آدمی جو ایک آدمی جو ایک آدمی جو ایک آدمی جو تصفیہ کی لیافت رکھتا ہے عورت کے خاندان سے جھیجو۔

مگرساتھ ہی بیجی یا در کھا جائے کہ جو بھی پنج مقرر کئے جائیں وہ مخلص ہو، کیونکہ ان کا اخلاص ہی ان گھیوں کوسلجھا سکتا ہے ورنہ پھر فائدے کے بجائے شدید نقصان کا احتمال ہے۔قرآن یا ک ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ان یوید اصلاحایو فق الله بینهما ان الله کان علیما خبیراً. (النساء ۲۰)
ان دونو س آ دمیوں کواگر اصلاح منظور ہوگی ، تو اللہ تعالی ان دونو س میاں بیوی
میں اتفاق فرمادیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور باخبر ہیں۔
حضرت مولانا تھانوی رحمة اللہ علیہ اس سلسلہ کی آیتوں کے تفسیری ترجمہ میں
فرماتے ہیں:

''اور جوعورتیں ایسی ہوں کہتم کو قرائن سے ان کی بدد ماغی کا احتمال تو ی ہوتو ان کو اول زبانی نصیحت کرو، نہ مانیں تو ان کو لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو، بینی ان کے پاس مت لیٹواوراس سے بھی نہ مانیں تو ان کو اعتدال کے ساتھ مارو، پھراگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں ، تو ان پرزیادتی کرنے کیلئے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈ و...اور قرائن سے تم او پروالوں کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کشاکش کا اندیشہ ہو کہ اس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گئے تو تم لوگ ایک آ دمی جو تصفیہ کی لیافت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے ، اور ایک آ دمی جو ایسے ہی تصفیہ کی لیافت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے ، اور ایک کورفع کرنے کیلئے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جاکر تحقیق حال کریں اور جو بے راہی ہو، یا کورفع کرنے کیلئے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جاکر تحقیق حال کریں اور جو بے راہی ہو، یا دونوں کا کچھے کچھے تصور ہو سمجھا دیں۔ ان دونوں آ دمیوں کو سیچ دل سے اصلاح معاملہ کی

منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں ہیوی میں بشرطیکہ وہ ان دونوں کی رائے پڑمل کریں،
اتفاق فرمائیں گے، بلاشبہ اللہ تعالی بڑے علم والے اور بڑے خبروالے ہیں۔ جس طریقہ
سے ان میں باہم مصالحت ہو عتی ہے اس کو جانتے ہیں۔ جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں
گے وہ طریقہ ان کے قلب میں القافر مادیں گے'۔ (بیان القرآن جلد دوم ص ۱۱۵)۔
بہر حال خیج دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ دونوں میاں ہوی کے اختلاف کوخوش
اسلو بی سے حل کرنے کی انتقاب جدو جہد کریں، اور دونوں کو ایک مرکز پر لا کر باہم جوڑ
دیں۔ ساتھ ہی میاں ہوی کا بھی اخلاتی فریضہ ہے کہ بی سے تعاون کریں اور جوصورت
صلح اور میل ملاپ کی پیدا کررہے ہیں ان پڑمل پیرا ہونے کی سعی بلیغ کریں۔

## بیوی کے فرائض واختیارات

بیوی کے ''حقوق'' کے سلسلہ میں اسلام نے مردوں پر جوذ مدداریاں عائد کی ہیں اس کا جمالی نقشہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اب مردوں کے ''حقوق'' کے سلسلہ میں عورتوں کو جوزریں ہدایات دی گئی ہیں اسے بھی اجمال کے ساتھ بیان کردینا مناسب ہے، تا کہ دونوں کے رائف واختیارات کوسامنے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ اسلام نے عصمت وعفت کے تحفظ کی کتنی زبردست جدوجہد کی ہے، اور دونوں کے باہمی رشتہ محبت کو کس قدر یا نیراراور جاندار قرار دیا ہے۔

### قانون كاكمال

کوئی ایسا قانون کہ جوصرف ایک فریق پر ذمہ داری عائد کرے اور دوسرے کو ہر
ایک کی ذمہ داری سے بری قرار دے وہ کتنا ہی خوشنما اور جاذب نظر کیوں نہ ہو، مگراسے
ادھورا اور ناقص ہی کہا جائے گا، آئین اور ضا بطے وہی مکمل ہوسکتے ہیں جو ہرایک پر
دوسرے کی ذمہ داری کو ضروری قرار دیں، گواس کی شکل مختلف ہی کیوں نہ ہو۔
کوئی شبہیں کہ عورت اپنی خلقت میں کمزور، اپنے فطری جذبات میں اعتدال
سے دور اور اپنی جسمانی ساخت میں بڑی حد تک ضعیف ہے، اور اسی وجہ سے یہ قابل
لطف وکرم، لائق اُنس و محبت اور باعث درگز رہے، مگراس کا مطلب پنہیں تھا کہ اسے

اس کے لائق ذمہ داریوں ہے بھی سبکدوش رکھا جاتا ، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عورت ومرد کی اجتماعی زندگی نہایت ناخوشگوار حدتک بہنچ جاتی ۔

# نظام منزل کی صدارت

اسلام نے عورت کی ان تمام کمزور یوں کی رعایت ملحوظ رکھی، جواسے مرد کے مقابل میں قدرت کے خزانہ سے عطا ہوئی ہیں،اوراس وجہ سے باہمی زندگی کی صدارت وامارت مرد کے سرڈ الی گئی، یعنی زن وشو ہرکی اجتماعی زندگی کا امیر اورصدر مردکو منتخب کیا تاکہ نظام منزلی میں کوئی سخت وقت آئے تو مردا پنی خداداد قوت وشوکت سے اسے حل کرے،اللہ تعالی نے مرد کی صدارت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الرجال قوامون عل النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمآ انفقوا من اموالهم. (النساء. ٢)

مردعورتوں پرحاکم ہیں اسبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں۔

جس کا ماحاصل ہے ہے کہ مردوں کوعلم وعمل میں چونکہ فضیلت اور بڑائی عطا کی گئی ہے۔ ہے ساتھ مردعور توں پر اپنا مال خرج کرتے ہیں اورعورت کومبر، خوراک و پوشاک وغیرہ کے رائے سے سہارا دیتے ہیں،اس لئے مردکوزن وشو ہرکی باہمی زندگی کا امیر اورصدر بنایا گیا ہے۔

### مرد کی صدارت کی وجه

کوئی ذی عقل انسان اس امر ہے انکارنہیں کرسکتا کہ مرداپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت سے امور میں عورت سے فاکق ہے ،غریب عورت پرزندگی میں پچھز مانہ ایسا گزرتا ہے جس میں وہ بڑی حد تک برکار ہوجاتی ہے اور دوسر ہے کی امداد واعانت کی محتاج رہتی ہے۔ میری مراد حمل ، رضاعت ، بچوں کی تربیت اور حیض اور نفاس کے زمانہ سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ مردکی صدارت کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

''ضروری ہے کہ مردکواس کی بیوی کا قوام بنایا جائے ،اور فطرت کا تقاضا ہے کہ عورت پر مردکوغلبہ حاصل ہو،اس لئے کہ مردعقل میں کامل ،سیاست میں ماہر، جمایت میں مضبوط اور ننگ و عار کو دور کرنے کی صلاحیت کا مالک ہے،اوراس حیثیت ہے بھی مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے کہ مردوعورت کا کیڑا،روٹی اور گھر مہیا کرتا ہے''۔

(جمة الله البالغهج ٢ص١١)

# جديد شخقيق ميں مرد کی حیثیت

جدید خقیق نے بھی اس کی تائید کردی ہے کہ مرد کا دیاغ عورت سے بڑا، اس میں فہم وذ کا کامادہ ٰ بُتازیادہ اوراس کی عقل میں پختگی ہوتی ہے، ساتھ ہی مردجسم اور عضلات کامضبوط ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھاتوال نقل کئے جاچکے ہیں یہاں بھی سیجھلوگوں کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں:

"ابتكارالنظام" ميں لكھاہے"۔

''عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے اس قدر رضعیف ہے جس قدراس کی عقلی قوت مرد کے عقلی قوت کے مقابلہ میں ضعیف نظر آتی ہے، اس کی اخلاقی قوت بھی مرد کے اخلاق سے بالکل مختلف ہے، اورا کی دوسری قتم کی طبیعت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن وقتح کے متعلق وہ رائے قائم کرتی ہے، وہ مردول کی رائے کے مطابق نہیں ہوتی ، پس مرداور عورت میں بیفر ق کوئی عارضی امرنہیں ہے، بلکہ عورت کی طبعی خاصیت پر مبنی ہے'۔

اس قول کوفقل کر کے علامہ فرید و جدی لکھتے ہیں:

''حواس خمسہ جس پرانسان کی عقلی اور د ماغی نشو ونما کا دارومدارہے،اس میں بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔علامہ نیکولس اور علامہ بیلی نے ثابت کر دیاہے کہ عورت کے حواس خمسہ،مر دکے حواس سے ضعیف تر ہیں''۔

پھر کچھآ گے چل کرعلامہ موصوف لکھتے ہیں:

''علم سائكلوجيانے ثابت كرديا ہے كەعورت كے بھيج اور مروكے بھيج ميں مادة

اور شکلاً سخت اختلاف ہے۔ مرد کے بھیج کے وزن کا اوسط عورت کے بھیج سے سوڈ رام زیادہ ہے''۔ (مسلمان عورت ص ۱۴،۳۹)

### عورت كاد ماغ

جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کردیا ہے کہ عورت کا د ماغ مرد کے د ماغ سے چھوٹا ہے جس کا اثر عقل وشعور پر پڑتا ہے۔ تو لنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ احتی کا د ماغ عقلمند کے د ماغ سے چھوٹا ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں علامہ فرید وجدی لکھتے ہیں:

''یہی وہ قوائے عقلیہ کاسر چشمہ ہے جس میں مرد کا پلہ عورت سے بدر جہا بڑھا ہوا ہوا ہے، مرد کے دماغ کے وزن کا اوسط عام طور پر ساڑھے انچاس اوقیہ ہے اور عورت کے دماغ کا وزن صرف چوالیس۔ دوسواٹھ ہتر مردوں کے دماغ وزن کئے گئے توسب سے بڑے دماغ کا وزن چونیس اوقیہ ثابت ہوا، کیکن جب دوسوا کا نوے دماغ عورتوں کے وزن کئے گئے توسب سے وزنی دماغ چون اوقیہ کا ، اور سب سے کم وزنی دماغ عورتوں کے وزن کئے گئے توسب سے وزنی دماغ عورتوں کے وزن کئے گئے توسب سے وزنی دماغ عورتوں کے وزن کئے گئے توسب سے مرزنی دماغ عورتوں کے مان اوقیہ کا نکلا۔ یہاس امر کا ثبوت نہیں ہے کہ عورتوں کے عقلی توی مرد کے تو گئے سے بدر جہاضعیف ہیں'۔ (ایضاً)

ماحاصل میہ ہے کہ جدید تحقیقات نے بھی میر ثابت کردیا ہے کہ مردوں میں عورتوں کی بنسبت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔اور مرد صلاحیت میں ہراعتبار سے عورت سے بر مصے ہوئے ہیں۔

#### عورت ِصالحہاوراس کا فریضہ

میاں بیوی کے سامنے اگر اسلام کے قوانین ہوتے تو الیی نوبت ہرگز نہ آتی ، اور ایسے موقع پر مرد کی قوامیت کا فیصلہ فتنہ کے اس سوراخ کو بند کردیتا''الرجال قوامون'' کے بعد ہی ارشاد خداوندی ہے:

فالصلحت فنتت، حفظت للغيب بما حفظ الله. (النساء. ٢) پس نيك بخت عورتين فرما نبردار موتى بين اور مردى غير موجودگي مين الله تعالىٰ

کی حفاظت سے نگہانی کرتی ہیں۔

اس ککڑے میں نیک عورت کی شاخت کا بیان ہے، اور اس طرح عورت کو مرد کی اطاعت پر ابھارا گیا ہے تا کہ دونوں میں اختلاف رائے بھی ہوتو علیحد گی کی نوبت نہ آنے پائے، پھر مزیداس رشتہ کی مضبوطی کے لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا:

أيماامرأة سالت زوجها طلاقا في غير ماباس فحرام عليها رائحة الجنة. (مشكوة باب الخلع والطلاق)

جنت کی بوحرام ہے۔

اس میں عورت کو ہدایت دی گئی ہے کہ زن وشوہر کی باہمی زندگی میں ایسی بات ہوجائے جوتم کو ناپسند ہوتو ایسی ذراذ راسی بات پرشوہر سے طلاق کا مطالبہ شروع نہ کر دیا کرو، کیونکہ اجماعی زندگی میں عموماً ایسی بات ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ دونوں کے مزاجوں میں قدرتی اختلاف یا یا جاتا ہے۔

## شوهر كى تعظيم وتكريم

مرد کی محبت اور صدارت کی دجہ ہے عورت پراپنے شوہر کی دلجوئی اوراس کی تعظیم و تکریم ازبس ضروری ہے،رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد:

لوكنت امراحداان يسجد لاحدلأمرت المرأة تسجد لزوجها.

(مشكواة عن الترمذي باب عشرة النساء)

کسی کوکسی آ دمی کے سجدہ کا میں اگر حکم دیتا تو پہلے عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔

مطلب اس کے سوااور کیا ہے کہ بیوی پراپنے شو ہرکی تعظیم و تکریم اور اس کی دل جوئی ضروری ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ جس شو ہرنے اپنے کو بیوی کی محبت میں سرشار کرلیا، اپنی کمائی اور جائیدا دبیوی کے آرام وعافیت کے لئے اس کے قدموں میں ڈال دی اور اپنے انس و محبت کا مرکز بنالیا، اس کی دلجوئی اور عزت و مکرمت عورت کا فریضہ ہے۔

سی تعظیم و تکریم ہی تک تعلق کافی نہیں ہے بلکہ اخلاص بھی ضروری ہے تا کہ شوہر کے قلب پر اثر پڑے اور بیا بنی بیوی سے خوش رہے، شوہر کی رضا کی ضرورت بیوی کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

ایس مساام رأم مساتب و زوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذی. (مشکوة باب عشرة النساء) جوعورت مرجائ اوراس کا شوبراس سے راضی بهوتو وه جنت میں داخل بهوگ ۔

#### اطاعت اورفر ما نبر داری

شوہر کی محبت اور اس کی رضاعورت اپنے ایثار اور فرما نبر داری ہی سے خرید سکتی ہے، بعنی عورت جب اپنی شوہر کی ہر جائز بات پر گردن جھاتی رہے گا ، وہ ہراس پر اپنی جان حجیر کتار ہے گا اور بیوی کے لئے وہ سارے جتن کرے گا جو ایک نثر یف مرد کر سکتا ہے، چنانچے عورت کی خوبیوں میں شوہر کی جائز اطاعت کو بھی شار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

المراكة اذا صلت خمسها وصامت شهرهاو احصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من أى ابواب الجنة شاءت. (مشكواة كتاب النكاح ص ٢٨١)

عورت جب نیخ وقتی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبر وکی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبر دار ہوتو وہ جنت کے درواز وں میں سے جس درواز ہ سے چاہے داخل ہوجاوے۔

نماز، روزہ اور عفت وعصمت کے تحفظ کے ساتھ شوہر کی فرمانبر داری بھی ضروری قرار دی گئی اوراس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ عورت پر جہاں حقوق اللہ کی بجا آوری ضروری ہے شوہر کے حقوق کا لحاظ و پاس بھی اس کا فریضہ ہے، شوہر کے حقوق سے چیثم پوثی کر کے عورت کا میاب نہیں ہو کتی ۔

سیدالکونین صلی الله علیه وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بہترین عورت کونی ہے؟

آ پ صلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا:

التى تسره اذا نظروتطيعه اذا امرولا تخالفه فى نفسها ولامالها بما يكره. (مشكواً عن النسائى باب عشرة النساء)
شومر جبال كود كيهة وه اس كوخوش كرد اور جب كى جائز كام كاحكم دے
بجالائے اورشو برائى جان و مال ميں الي مخالفت نه كرے جواسے ناپند ہو۔
شومر كے حقوق كى بجا آ ورى كى تا كيدكا اس سے دلچسپ انداز اوركيا ہوسكتا ہے، گويا
جوعورت محسول كرے كه اس ميں بيخو بيال نہيں ہيں، وہ يقين كرے كه وہ سركار دو عالم
صلى الله عليه وسلم كے نز ديك بهتر نہيں ہے، سب كچھ ہے كر جواسيخ خاتم المرسلين پنجمبر
صلى الله عليه وسلم كى نگاہ ميں بهتر نہيں ، كى اور محروم القسمت ہے۔

### شوہر کی ناجائز بات میں اطاعت نہیں

گریدایک مسلم حقیقت ہے کہ شوہر کی جائز اطاعت ہے آگے نہ بردھنا چاہیے یعنی عورت اپنے شوہر کی ان باتوں بو عمل نہ کرے گی جورب العزت کے احکام کے خلاف ہوں، حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انصاری خاتون ایک مرتبہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کردی ہے، اتفاق سے میری لڑکی کے بال گرگئے ہیں، اب میر سے داماد کا تقاضا ہے کہ دوسر سے بال علیحدہ سے لے کر اس کے بالوں میں شامل کردیئے جائیں کہ بعصورتی جاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں کیا ارشاد ہے؟ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''ایی عورت پر لعنت اس سلسلہ میں کیا ارشاد ہے؟ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' ایک عورت پر لعنت کی گئی ہے جوالگ سے بال لے کراپنے بالوں میں جوڑے'۔ ( بخاری )

## شو هر کی خوشنو دی

ان امور میں بلاشبہ شوہر کا حکم بجالائے گی، جن میں شریعت کی ممانعت وار دنہیں ہوئی ہے، فر مانبر دار بیوی کو حدیث میں بڑی گراں قد رنعت قرار دیا گیا ہے۔اس حدیث کو پڑھیے اور انداز ولگائے کہ فر مانبر دار بیوی کا اسلام میں کیا درجہ ہے:

مااستفاد المومن بعد تقوی الله خیراله من زوجة صالحة ان امرهااطاعته وان نظرالیها سرته وان اقسم علیهاابرته وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. (ابن ماجه باب افضل النساء) تقوی کے بعد مسلمانوں کے لئے بہترین چیز جواس کے لئے قابل استفاده ہوہ نیک عورت ہے کہ اگراس کوشو ہر حکم کرے بجالائے ،اس کود کیھے تو خوش کردے ،اس کوشم دے تو پوراکردکھائے اوراگرشو ہر موجود نہ ہوائی ذات اور شوہر کے مال میں خیر خواہ بن کررہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خثیت اور اس کے خوف کے بعد بہترین دولت نیک اور فر مانبر دار بیوی ہے جو اپنے پیارے شوہر کی لاڈلی، اس پر جان دینے والی، اپنے ہنس کھھ چہرے سے شوہر کا دل لبھانے والی، اس کے ایک ایک تھم پر اپنے کو نثار کرنے والی اور عصمت مآب ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر شوہرا پنی بیوی کو حکم دے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پر دوسرے سے تیسری پر منتقل ہوجاؤ، تو بیوی وہی ہے جو اس حکم کو بجالائے۔(ابن ماجہ ۱۳۳۴)

اسلام نے زن وشو ہر کے رشتہ کوزیا دہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہا ہے،اوراس سلسلہ میں دونوں کے نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہرا یک کواس کے لائق حقوق عطا کئے ہیں۔ بیوی پرشو ہر کے جوحقوق ہیں وہ سب اسی لائق ہیں کہ عورت بدل وجان بجالائے۔

ایک دفعہ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر اپنے شوہر کی جائز فرما نبر داری ضروری ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بیوی اس وقت تک ایمان کی مٹھاس سے لذت اندوز نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک وہ اپنے شوہر کے جائز حقوق اوا نہ کرے۔ (مقاح الخطابة ص ۱۸۵)۔

یدا حکام عورت بخوشی بجالائے کہ عورت اپنے شوہر کی رفیق حیات اور شریک زندگی ہے اور ایک دوست کا فریضہ ہے کہ دوسرے دوست کیلئے ایثار و قربانی سے کام لے، عورت جو پچھ کرے دفیقہ حیات ہی کی حیثیت سے اسے کرنا چاہیے، اپنے کوغلام اور محکوم تصور نہ کرنا چاہیے

# تحکم کی بجا آوری

شوہرا پنی بیوی کو بلائے تو بیوی کی طبعی محبت کا تقاضا ہے کہ شوہر کے فر ما نبر داری کرے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا الرجل دعا زوجته لحاجه خلت له وان كانت على التنور.

(مشكواة عن الترمذي باب عشرة النساء)

شوہر جب اپنی بیوی کواپنی ضرورت کے لئے بلاے تو وہ فور أاس کے لئے حاضر جوجائے گووہ تنور پہیٹی (روٹی پکارہی) ہو۔

بلکہ حدیث میں صراحت ہے کہ اگر اس سلسلہ میں بھی تھم نہ بجالائے گی تو گنہ کار ہوگی ۔سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دگرامی ہے:

اذا دعا الرجل امرأة الى فراشه قابت ان تجئ لعنتها الملائكة

حتى تصبح. (بخارى باب اذاباتت المرأة مهاجرة)

شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے اٹکار کر دے تو ۔

فرشتے اس پرضبی تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔

ایک دفعدآپ نے تسم کے ساتھ فر مایا کی عورت کواس کا شوہرا پنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے تو رب العزت اور فرشتے اس وقت تک اس عورت سے ناخوش رہتے ہیں جب تک اس کا شوہراس سے خوش نہ ہو جائے۔ (مسلم جلد اول ۴۲۳)

## بيوى كي صحت كالحاظ

انہی بنیادوں پرامام نو وی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر شرعی عورت کا شوہر کے مطالبہ ہم بستری کوٹھکرا دینا حرام ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ خودشو ہر کوبھی ہیوی کے حالات کا لحاظ کرنا ازبس ضروری ہے،عورت کی صحت کونظر انداز کردینا، انسانیت اور اخلاق دونوں کے منافی ہے،فقہائے کرام نے لکھاہے کہ عورت کی صحت اجازت نہ دے

تو پر ہیز ہی جاہیے۔

لوتضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها.

(درمختار باب القسم)

اگر کش ت مباشرت عورت کے لئے مفر ہوتو ایس حالت میں اس کی طاقت

سے زیادہ ہم بستری مرد کے لئے جائز نہیں ہے۔

ہبرحال عورت اس باب میں بھی شو ہر کے حکم کی پابند ہے، اسے نافر مانی کی اجازت نہیں ہے، اس حدیث ہے بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

لاتصوم المراة وبعلها شاهد الا باذنه. (بخارى باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعا)

شو ہرموجود ہوتو بغیراس کی اجازت کے عورت نفلی روز ہے نہ رکھے۔

ان سارے قوانین کا منشاء ہیہ ہے کہ عفت وعصمت کا تحفظ ہو، اور اخلاق وعمل پاکیزہ رہیں۔

### شو ہر کی خوشنو دی خیرالقرون میں

یمی وہ تھی کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام میں عور تیں اپنے شوہروں کوخوش رکھنے کی بے انتہاسعی کرتی تھیں ،شوہر کی ذراس ناراضی ان کے لئے سوہان روح بن جاتی تھی۔ شوہر کی بے رخی پر بھی وہ اپنا طرزعمل نہیں چھوڑتی تھیں۔

خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ ایک دن بیا پنے ہاتھوں میں جاندی کے چھلے پہنے ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھلوں کوان کے ہاتھوں میں دیکھ کر فرمایا، عائشہؓ میکیا؟ بولیس، بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی ہی حاصل کرنیکی غرض سے پہنے گئے ہیں

حضرت خولا ءرضی الله عنها ایک دن حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بیان کیا کہ میں ہررات پہن اوڑ ھاکراور آ راستہ ہوکرلوجہ الله اپنے شوہر کے لئے دلہن بن جاتی ہوں اور ان کے پاس سوتی ہوں، مگر پھر بھی وہ توجہ نہیں کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیدوا قعہ خدمت نبوی میں عرض کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ان سے کہہ دو کہ اپنے شوہرکی اطاعت کرتی رہیں۔ (اسوۂ صحابہ جلداول ص ۲۵۲)

## ازواج مطهرات كي آنخضرت صلى الله عليه وسلم يع حبت

ال طرز معاشرت کا نتیجہ بیتھا کہ میاں بیوی میں بے حدمجت ہوتی تھی۔ایک دوسرے پر جان دیے کہان کوسر کاردو دوسرے پر جان دیے تھے،خوداز واج مطہرات کی زندگی ملاحظہ فرمایئے کہان کوسر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی قدر والہانہ محبت تھی۔ آ ب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنبہا ایک مالدار عورت تھیں، مگر جب ان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگئی تو انہوں نے اپنی کل دولت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم پر شار کردی، آپ کو کوئی دردوغم پیش آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنبہا تڑب اٹھیں اور آپ کوتسلی دی۔

وی وردوم ہیں ایا و مسرے طدیجر کی اللہ صبہ کرید ایں اور اپ وی دی۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور ہے، آپ پروہ اپنی جان چیز کتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کا بیعالم تھا کہ آپ کا کپڑا خود اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتیں، آپ کو خوشبو ملا کرتیں، آپ کی مسواک چبادیا کرتیں، اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھتیں، حدید ہے کہ قربانی کے جانور کے

لئے خودا پنے ہاتھ سے حضرت عائشہ قلادہ کے لئے ری بٹی تھیں۔ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑ ھاکر مسجد میں تشریف لائے صحابہ کرام

ایک دعدا سفرت کی الله ملیدوسی بن اور طرح جدیل طریف لاح سخاب برام کے توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ کمبل پر دھبہ ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے اتار کر اندر بھیج دیا، حضرت عائشہ رضی الله عنها خود برتن میں پانی لے کر بیٹھ کئیں اور اپنے ہاتھوں سے اسے دھویا، پھر خنگ کر کے خدمت اقدس میں بھیجا۔

## شوہر کاخیر مقدم خندہ رو کی ہے

جو کچھ گزر چکااس کی روثنی میں بیہ ماننا پڑے گا کہ عورت کا فریضہ بیربھی ہے کہ شوہر

جب گریمیں داخل ہوتو ہیوی شوہر کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کرے، کیونکہ قدرت نے عورت کی مسکراہٹ میں الیی عظیم الشان قوت عنایت کی ہے کہ شوہر ہیوی کی مسکراہٹ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لئے سار نے تم بھول جاتا ہے، اوراگر مرد تکان سے نڈھال ہور ہا تھا تو پھر بیوی کے بسم آ میز گفتگواور دلجو کی سے تازہ دم ہوجا تا ہے، اوراس کی قوت عود کر آتی ہے۔ جوعور تیں اپنے شوہر کے سامنے منہ بسورتی ہیں، وہ گھر کو قصد اُجہنم بنانا چاہتی ہیں اور شوہر کی رائدگی کو گھن لگاتی ہیں، اس حدیث میں اس طرف اشارہ گزر چکا ہے جس میں اور شوہر کی زندگی کو گھن لگاتی ہیں، اس حدیث میں اس طرف اشارہ گزر چکا ہے جس میں

اور سوہری زندی تو من لکائی ہیں،اس حدیث یں ای طرف اشارہ کر رچکا ہے، س. آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی تعریف میں فرمایا:

التي تسره اذا انظر. (مشكواة)

شو ہر کی نگاہ جب بیوی پر بڑے تو بیوی اس کوخوش کردے۔

نیز ای طرح کے موقع پر بیوی شوہر کے سامنے آئے بن سنور کر اور صاف ستھرے لباس میں آئے ،گھر بستر اور دوسرے سامان کوشوہر کے سامنے صفائی کے ساتھ پیش کرے

#### ضداورہٹ سے پرہیز

عورتوں کا ایک بڑا عجیب ضداور ہٹ ہے،اس سے عورتوں کو بالکل اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کوئی ایک بات بھی ان کی طبیعت کے خلاف پڑی، آگ بگولہ بن گئیں اور الٹ پٹک شروع کردی، اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں اورشو ہر بیوی سے بددل ہوجا تاہے۔

اگرکوئی معقول بات ہوتو شوہر کو سمجھانے کی سعی کرے،منہ پھلانا اوراژنا ہری بات ہے۔شوہر کوگرم دیکھے تو خود نرم ہواوراپنی گرمی کا اظہار ضروری ہی سمجھے اور بھی نہ مانے ، گرمی نکال لے ،گر تعلقات بران باتوں کا اثر نہ آنے دے۔

مرد کی زیادتی اور بدد ماغی سے معاملہ پڑے تو ہوش وخرد سے کام لے، عجلت نہ کرے، کچھ دب کر ہی سہی صلح کرلے تو عورت کے لئے مفید ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔

وان امرأـة حافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عيها ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. (النساء. ٩) اورا گر کسی عورت کواپنشو ہر سے غالب احتمال بدد ماغی یا بے پرواہی کا ہوہ تو دونوں کوکوئی گنان ہیں کہ دونوں با ہم ایک خاص طور پر صلح کر لیس ،اور میں کم بہتر ہے

### عورت کے لئے بردہ کیوں؟

آج عورتیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے چہرے کو چھپا دیا گیااسلام نے ہمیں پردے میں ڈال دیاعورت کاحسن و جمال ہی ساراختم کر دیا گیا۔

حالا نکہ بیٹورت پرظلم نہیں ہے بلکہ عورت پراسلام کا بیاحسان ہے، پردے میں اس لئے چھپایا تا کہ آپ کونظر بدنہ گئے ورنہ نظر بدہے آپ بیار بھی پڑسکتی ہیں، آپ کاحسن وجمال بھی ماند پڑسکتا ہے، بقول مولانا حالی:

یارب نگاہ بدسے ہمارے چمن کو بچائیو بلبل بہت ہیں دکھے پھولوں کو باغ باغ جس کے لئے آپ کو آرائش وزیبائش کا حکم ہے اس سے قریر دہ نہیں ہے،اس کے لئے تو حکم ہے جس طرح سے سکتی ہو ہو، جس طرح بن سکتی ہو بنو۔

کیکن جہاں نظر لگنے کا اخمال تھا وہاں منع کر دیا گیا تا کہتم بدنظری کا شکار نہ ہوجاؤ! (ان یعسوف ن فلایو ذین) تا کہ وہ پہچانی جائیں اور تکلیف سے چکے جائیں یہ پردیے کی حکمت ہے۔

تم پردے سے پیچانی جاؤگی کہتم شریف زادیاں ہو، اعلی خاندان کی چشم و چراغ ہو،

پردے سے تمہاری شرافت جھلکے گی اور بے پردگ سے تمہاری بے حیائی سے پردہ الشےگا۔

بے پردہ کل جونظر آئیں چند بی بیاں اکبرز مین میں غیرت قومی سے گڑگیا

پوچھاجواُن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کے کہنگیس کے مقل پیمردوں کی پڑگیا

(اکبرالہ بادی)

(۲) .....ایک دوسرا فائدہ بہ بھی ہے کہ اس سے حسن وجمال محفوظ اور دیر تک برقرار رہتا ہے آپ نے بھی پرندے پالے ہوں یا قریب سے دیکھنے اور ہاتھ سے چھونے کا موقع ملا ہوتو آپ کوعلم ہوگا کہ پرندوں کے پروں کی اوپر کی سطح جسے سورج کی روشنی ، دھول مٹی اور پیش متاثر کرتی ہے وہ قدرے بخت ، کھر دری اور میلی ہوتی ہے اور پر اٹھا کر پروں کی بچل سطے ہے دیکھیں تو صاف ستھری اور ریٹم سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہوگ نہاس برمٹی کااثر اور نہ سورج کی جلاد ہے والی شعاعوں کااثر۔

اسی طرح سورج کی دھوپ جلد کے اوپر کے حصوں کو متاثر کرتی ہے خاص کرجسم کے حساس حصے بہت جلداثر قبول کرتے ہیں اوروہ حصے سورج کی حرارت سے جل کر سیاہ موجاتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جسم کے وہ حصے جولباس سے باہررہتے ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں، گردن، چہرہ وغیرہ نسبتا ان حصوں کے جولباس سے ڈھکے رہتے ہیں سیاہی مائل ہوجاتے ہیں اور جلد بھی قدرے سخت ہونا شروع ہوجاتی ہے، اسلام نے عورت پر حجاب کی چا دراس کے ڈالی ہے تا کہ عورت کاحسن و جمال اوراس کی لطافت ونزا کت دریر تک برقراررہے، اور خاوند نے جوحسن و جمال پہلے دن دیکھا تھا اور دل میں محبت بھرآئی محتی جو جسن و جمال پہلے دن دیکھا تھا اور دل میں محبت بھرآئی محمد محبر تنگی جو حسن و جمال کے جمرائی کے جمال دیار ہے۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆

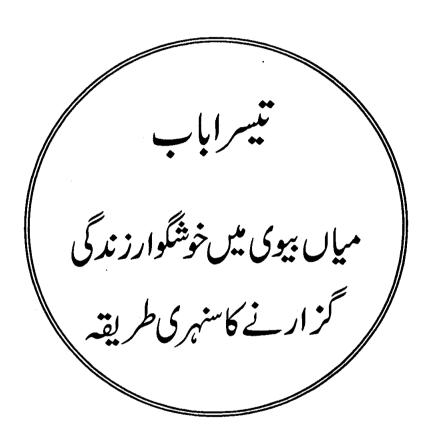

### مر دوغورت ایک دوسرے کا بیر ہن ہیں

اسلام نے از دواجی فلسفے کو درج ذیل خوبھورت پیرائے میں پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

(هن لباس لكم وانتم لباس لهن)

وه تمهارا پیربن ہیںتم ان کا پیربن ہو

انسانی لباس ستر پوشی ، زینت اور تفاخر کا باعث بنتا ہے، پیساری حکمتیں اس رشتے میں مضمر ہے۔

عورت مرد کالباس ہے اور مردعورت کالباس ہے بہت خوبصورت مثال ہے جو قرآن مجید نے زن وشو ہر کے رشتہ کاحسن بیان کرنے کے لئے دی ہے دونوں ایک دسرے کالباس ہیں۔

بيقصور كيون ديا گيا؟

(ا).....اس لئے کہ لباس کے بغیر انسان برہنہ ہے، لباس نہ ہوتو اس کے تمام جسمانی عیوب نظر آئیں گے جو لباس سے چھے رہتے ہیں، گویا شادی کے بعد خاتون خانہ کے ذریعہ بہت سے گناہوں سے انسان کی جاتا ہے، ان دونوں کے گردا یک حصار قائم ہوجاتا ہے۔

(۲) ۔۔۔۔۔لباس زینت کا باعث ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ گھر میں اگر بیوی نیک اور صالحہ ہو،خوبصورت اور نیک سیرت ہوتو یہ خاوند کے لئے باعث زینت ہے،اس لئے کہ اس کی نیک نامی سے شوہر کی تعریف ہوگی اس طرح اگر خاوند نیک سیرت ہو،عزت دار ہو،معاشرے میں ایک نام ہو، وقار ہو، تو اس سے بیوی کی تعریف ہوتی ہے جیسے اچھے کپڑوں سے بیننے والے کی تعریف ہوتی ہے۔

(۳) .....جسم پرکوئی داغ دھبہ ہوتو لباس پہننے سے دہ سب جھپ جاتے ہیں کہیں جسم پر جلنے کا نشان ہے کہیں سفیدی (برص) کا داغ ہے کہیں کا لا پن ہے جسیا بھی عیب ہوا درجسم کے سی بھی حصہ پر ہو، لباس پہننے سے وہ تمام جسمانی عیوب جھپ جاتے ہیں، اور بیا یک کھلی حقیقت ہے کہ انسان کے جسم پر بہت سے عیوب ایسے ہوتے ہیں جوزندگی کھرلباس کی وجہ سے چھپے رہتے ہیں اور کسی کواس کاعلم نہیں ہوتا البتہ جس دن وہ فوت ہوتا ہے اور غاسِل میت اس کے کپڑے اتارتا ہے تو اس پران تمام عیوب کا پر دہ کھل جاتا ہے جنہیں وہ زندگی بھر چھیا تارہا۔

### تنهائی توجنت میں بھی پیندنہ آئی

(هو الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها لیکسن الیها) وہاللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان (آ دم) سے پیدا کیالیکن وہ آ دم جنت جیسی جگہ پراپی خلوتوں اور تنہائیوں سے گھبرا گئے عرض کی ،اے اللہ! اتنی بڑی جنت میں اتنے بڑے باغات میں اکیلا پھرتا ہوں ، دل نہیں لگتا ، کوئی تو ہو جسے اپنا در دول بیان کروں ، کوئی تو ہو جسے اپنا دکھڑ اسناؤ ، کوئی تو ہوجس سے باتیں کروں ۔

اس سے اندازہ لگا ئیں کہ شگت ساتھ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اگر بیہ نہ ہوتو جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنی مثال پیش کی ہے آپ صلی الله علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے عزیز وا قارب، ان تمام کے حقوق کی ادائیگی اور حقوق اللہ کی ادائیگی بیک وقت بوری کی جارہی ہے۔

یمی امت کے لئے درس ہے حضرت آ دم علیہ السلام کا جب جنت میں اسکیے دل نہیں لگا تو اللہ سے ساتھی ما نگا چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام کی درخواست کو پورا کرتے ہوئے۔

(وخلق منها زوجهاليسكن اليها)

اسی آ دم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو جس طرح آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح حضرت حوا کوبھی الگ سے پیدا کرسکتا تھالیکن آ دم علیہ السلام کے پہلو سے اس کی تخلیق کر کے گویاعورت کواس کا جز وبدن بنادیا۔

### حضرت مؤاعليهاالسلام كيتخليق كامقصد

اللہ نے اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: (لیسکن الیہا) تاکہ آ دم علیہ السلام اس سے میلان رکھ کرسکون و آ رام حاصل کرلیں۔

گویا صنف نازک کی تخلیق کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لئے سکون کا باعث ہے۔ جسعورت کواللہ نے مرد کے سکون کے لئے پیدا کیا ہے اگر وہی عورت مرد کاسکون بر باد کرنے پرتل جائے تو پھردل پرگراں گزرتی ہے۔

اگر ہرعورت شادی سے پہلے اپنے استخلیقی مقصد کو جان جائے اور اسے دل و د ماغ میں جگہ دیتو انشاء اللہ از دواجی زندگی میں پیدا ہونے والی ناچا قیوں پر کافی حد تک قابویا یا جاسکتا ہے۔

لفظ''سکون'' ذو معنی لفظ ہے جس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جواس وقت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے (جنسی تسکین) اور دوسرامفہوم ( زبنی تسکین) ہے کہ آپ گھر میں آئے دیکھا کہ ہر چیز سلیقے ہے، آرائش وزبائش کے ساتھ رکھی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر سکون ملے گا۔

(۳) .....آپگھر میں آکردیکھا کہ بچسلیقے سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور مال انہیں پڑھارہی ہے، یدد کھر آپ کے دل میں اطمینان کا احساس ہوگا آپ شام کے وقت اچا تک گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے بیچ بھی نماز میں معروف ہیں اور کچھ جونماز پڑھ کچھ ہیں وہ مصلے پر بیٹھے نتھے منے ہاتھا ٹھائے اپ ائی ابو کے لئے دعا ما نگ رہے ہیں، بچھ بیچ قران مجید کی تلاوت میں معروف ہیں، جب آپ ایک مسلمان شو ہرکی حیثیت سے گھر میں داخل ہوں گے اور پہلی نظر میں گھر کا میں ماحول آپ کو جومنظر پیش کر رے گا، اس کا احساس بھی وہ منظر پیش کر رے گا، اس سے آپ کو کس قدر سکون میسر آئے گا، اس کا احساس بھی وہ منظر دیکھر کیا جاسکتا ہے۔

اسی کئے فرمایا کہ ہم نے عورت کے پیدا ہی اس لئے کیا ہے تا کہ وہ مرد کے لئے سکون کا باعث بنے ،اورسکون میں وہ تمام لواز مات شامل ہیں جومرد کی جسمانی اور ڈہنی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔

#### بیوی سیے محبت

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور بیتمام صحابہ کومعلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً اسی روز مدیے اور تخفے جیجتے تھے، جس روز حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی (نقل عائشہ سے ۵۳۳۵)۔ اور از داج مطہرات کواس کا ملال ہوتا تھا لیکن کوئی ٹو گنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر سب نے مل کر حضرت فاطمہ کو آ مادہ کیا، وہ بیام لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اپ نے فرمایا گخت جگر! جس کو میں چاہوں اس کوتم نہیں چاہوگی، سیدہ عالم کے لئے اتنارضی اللہ عنہ بی کا فی تھاوہ واپس چلی آئیں، از واج نے پھر بھیجنا چاہا، مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔

آ خرلوگول نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کونتی میں ڈالا، وہ نہایت سنجیدہ اور متین بیوی تھیں، انہوں نے موقع پاکر متانت اور سنجیدگی کے ساتھ درخواسٹ پیش کی، آپ نے فرمایا'' ام سلمہ رضی اللہ عنہا مجھ کوعائشہ کے معاطع میں دق نہ کرو کیونہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پروحی نازل نہیں ہوئی''۔ (نسسائسی حب السر جل بعض نسانہ).

ایک دفعہ کہیں سے کوئی ہارآیا، آپ نے فرمایا'' یہ میں اس کودوں گا جود نیا میں مجھ کو سب سے محبوب ہوگا، سب نے کہا یہ ابن ابی قحافہ کی بٹی (عائشہ) کے ہاتھ لگا، لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و خالص محبت رنگین لباسوں اور طلائی زیوروں کے پردہ میں بھی نہیں ظاہر ہوئی، اس لئے آپ نے وہ ہارا پی کمسن نواسی حضرت زیب کی صاحبز ادی امامہ رضی اللہ عنہن کوعنایت فرمایا۔ (مند ۲ ص ۱۰۱)۔

حضرت عمر رضی الله عنه ابن العاص جب غزوهٔ سلاس سے واپس آئے تو دریافت کیا''یارسول الله (صلی الله علیه وسلم)! آپ د نیا میں سب سے زیادہ کس کومجوب رکھتے ہیں۔ارشاد ہوا کہ''عائشہ کو'' وضح کیایارسول الله (صلی الله علیه وسلم) مردوں کی نسبت سوال ہے'' فرمایا''عائشہ کے باپ کو' (صحح بخاری مناقب الی بکر ۵۱۷)۔ ایک دن حضرت عمر رضی الله عنها کو سمجھایا کہ عائشہ رضی الله عنها کی

ریس نه کیا کرو، و ہتو حضورت کومجبوب ہے'۔ (صیح بخاری ۷۵ حب الرجل بعض نسانہ)۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کرایک طرف کو بھاگا، آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، وعروساہ ہائے میری دلہن۔

(مندج:۲۹ ص۲۴۸)\_

ایک دفعه آنخضرت علی الله علیه وسلم باہر سے تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے سرمیں دردتھا۔اس لئے کراہ ربی تھیں، آپ نے فرمایا'' ہائے میراسر''اسی وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیاری شروع ہوئی اور یہی آپ کا مرض الموت تھا۔ (صحیح بخاری ۸۲۸ کتاب المرضی ومندص ۲۲۸)، مرض الموت میں بار بار دریافت فرماتے تھے کہ آج کون ساون ہے، لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی باری کا انتظار ہے، (صحیح بخاری ۱۸۱ ماجاء فی قبرالنبی صلی الله علیه وسلم)، چنانچہ آپ کو لوگ ان کے حجرے میں لے گئے اور آپ تا وفات و ہیں مقیم رہے اور و ہیں حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے ذانو پر سرر کھے ہوئے وفات پائی۔ (صحیح بخاری ۲۳ باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم)۔

فرمایا کرتے تھے کہ'' الٰہی جو چیز میرے امکان میں ہے( یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری) میں اس عدل سے بازنہیں آتا کیکن جومیرے امکان سے باہر ہے ( یعنی ائشہ کی قدرو قیمت ) اس کومعاف کرنا۔ ( ابوداؤد وغیرہ باب القسم بیں الزوجات )۔

عام لوگ بمجھتے ہیں کہ آپ کوحفرت عائشہ سے مجت حسن و جمال کی بنا پرتھی حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے، از واج مطہرات میں حضرت زیب، حضرت جو پر بیاور حضرت صفیہ بھی حسین تھیں، ان مے محاسن ظاہری کی تعریف، احادیث اور تاریخ وسیر کی کتابوں میں مذکور ہے، اوراسی کے ساتھ کمسن اور گویا کواری (زرقانی وغیرہ کتب سیر میں ان کی عمرو حالات دکھو) بھی تھیں، کیکن حسن و جمال کی حیثیت سے حضرت عائشہ کے متعلق ایک دوموقع کے سواحدیث و تاریخ وسیر میں ایک حرف مذکور نہیں، ایک متنی موقع رہے کہ حضرت عمر

نے حفصہ ہے کہاتھا کہتم عائشہ کی رئیں نہ کر و کہ وہتم سے خوبصورت ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے'۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے'۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا بی فقرہ سنا تو تبسم فر مایا (صحیح بخاری باب موعظة الرجل ابنت بحال زوجہا)، بہر حال اس سے صرف بیر ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت حفصہ (رضی اللہ عنہا) برتر جبح رکھتی تھیں۔

اصل یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ راوی ہیں (ابن خنبل مند عائشہ ص ۱۵۴) اور شیح مسلم وابوداؤد (کتاب النکاح) میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا دی کے لئے عورت کا انتخاب چاراوصاف کی بنا پر ہوسکتا ہے، دولت، حسن و جمال، حسب ونسب اور دینداری ہتم دینداری کی تلاش کرو' اس لئے از واج میں وہی منظور نظر ہوتیں جن سے دین کی خدمت سب سے زیادہ بن آسکتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فہم مسائل، اجتہا دِفکر اور حفظ احکام میں تمام از واج سے متاز تھیں، اس بنا پر شو ہرکی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، علامہ ابن حزم نے ملل بخل میں اس مبحث کو نہایت میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، علامہ ابن حزم نے ملل بخل میں اس مبحث کو نہایت تفصیل کے ساتھ کھا ہے، اور اس نتیجہ کو بدلائل ثابت کیا ہے، (عمل مخل بحث افضلیت صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امراة فرعون وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

مردوں میں تو بہت کامل گزر بے لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ، زوجہ فرعون کے سواعور توں میں کوئی کامل نہ ہوئی اور عائشہ رضی اللّد عنہا کوعور توں پراسی طرح فضیلت ہے جس طرح نزید کوتمام کھانوں پر۔

اس حدیث ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس محبت اور قدر ومنزلت کا باعث کیا تھا، ظاہری حسن و جمال یا باطنی فضل و کمال، باطنی کمالات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت امسلمہ کا درجہ تھا، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں حالا نکہ عمر کے لحاظ ہے وہ مسن تھیں، حضرت خدیجہ ساٹھ برس کی ہوکر اس دار فانی ہے دخصت ہوئی، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت (صحیح مسلم باب فضل خدیجہ) اس شدیت ہے قائم

رہی کہ حضرت عائشہ کو بھی اس پر رشک آتا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن نے برے طریقہ سے ان کانام لیا تو آپ نے برہمی ظاہر فر مائی۔

(بخاری مسلم باب فضائل خدیجه)

#### شوہر سے محبت

حضرت عائشہ کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف شدید محبت تھی بلکہ شخف وعشق تھا، اس محبت کا کوئی اور دعوئی کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا، چنا نچہ باہم از وائی مطہرات میں اس کا بڑا خیال تھا، تفصیل آ گے آئی ہے، بھی را توں کو حضرت عائشہ بیدار ہوتیں اور آپ کو بہلو میں نہ پاتیں تو بے قرار ہوجا تیں، ایک بار شب کو آ کھ کھی تو آپ کو ہوتیں اور آپ کو بہلو میں نہ پاتیں تو بے قرار ہوجا تیں، ایک بار شب کو آ کھ کھی تو آپ کو معطا باب صلو قالیل ) ادھرادھر ٹولئے گئیں، آخرا یک جگہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، ویکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجو دمنا جات الہی میں مصروف ہیں (موطا امام مالک باب ماجاء فی الدعاء) ایک دفعہ اور بہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال کیا کہ شاید آپ سی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، اٹھ کرادھرادھرد کیھنے گئیں، کیا کہ شاید آپ سی وہ بلیل میں مصروف ہیں، اپ قصور پر نادم ہوئیں اور بے اختیار زبان دیکھا تو آپ تیج وہلیل میں مصروف ہیں، اپ قصور پر نادم ہوئیں اور بے اختیار زبان سے نکل گیا '' (نسائی باب الغیر قوباب الدعا فی السجود)۔

ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کو بلا ناغہ حضرت عائشہ کی محمل میں تشریف لاتے اور جب تک قافلہ چلا کرتا، باتیں کیا کرتے، ایک دن حضرت حفصہ نے کہالاؤ ہم دونوں اپنا اپنا اونٹ بدل لیں، رات ہوئی تو حسب معمول آپ حضرت عائشہ کے محمل میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت حفصہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ تشریف آوری کی منتظر تھیں، جب قافلہ نے پڑاؤ ڈ الاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں کے جو کھنیں کہہ سے ابتر پڑیں، دونوں پاؤں گھائں پرر کھ دیئے اور بولیں خداوندا میں ان کوتو کھنیں کہہ

سکتی ہو کوئی بچھویاسانپ بھیج جو مجھکوآ کرڈس لے''

(صحیح بخاری ص۷۵۵، باب القرعه بین النساء)

دیکھو!اس فقرہ میں کس قدرنسوانی خصوصیات کی جھلک ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایلاء کرلیا تھا، یعنی عہد کرلیا تھا کہ ایک مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ آئیں گے، باہر حجرہ سے مصل حضرت عائشہرضی الله عنہا کا ایک مردانہ بالا خانہ تھا، وہیں قیام فرما تھے، تمام ہیویاں گریہ وزاری میں مصروف تھیں (صحیح بخاری میں ۱۸۸۷ باب ہجرة النبی صلی الله علیہ وسلم نساء) اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف مرضی وہاں جا بھی نہیں سکتی تھیں، حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا یہ حال تھا کہ مہینہ گرزنے کے انتظار میں ایک ایک دن گنتی تھیں (ایصنا ص ۳۳۵، باب الغرفة) مہینہ جب ختم ہوا تو سب سے پہلے آ یا نہی کے کمرے میں تشریف لائے۔

چونکہ از واج مطہرات میں مختلف درجوں کی عورتیں تھیں، بعض بعض امراء اور رئیس گھر انوں کی بیٹیاں تھیں، اوروہ اس فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی نتھیں، اس پرخییر کی آیت نازل ہوئی کہ جو جاہے اس شرف کو قبول کرے، اور چاہے خانہ نبوت سے الگ ہوجائے۔ از واج مطہرات میں کون الیمی برقسمت تھی جو کنارہ کشی پیند کرتی، سب نے بخو بی اس زندگی کو ترجیح دی، کیکن سب سے پہلے حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا ہی نے ابتداء کی اور فضل تقدم کے لئے منع کردیا کہ یارسول اللہ میرا جواب سی کونہ بتا ہے گا۔ (الیفا ایلاء روایت عاکشہ) اس فقرہ میں نسوانی فطرت کی جھلک نمایاں ہے۔

ای کشکش کے آخر زمانہ میں ارجاء کی آیت نازل ہوئی، یعنی جس ہیوی کو آپ چاہیں رکھیں اور جس کو چاہیں الگ کردیں، گو آپ نے اپنے فطری رخم ومروت کی بنا پر کسی کوالگ کرنا گوارانہ فر مایا، کیکن میا ختیار بہر حال حاصل ہو چکا تھا، حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگریہا ختیار مجھ کوعطا ہوا ہوتا تو میں اس شرف میں کسی اور کوتر جے نہیں دیتے ۔ (اینا تغیر سور ہُ احزاب و مندا بن ضبل جلا میں کے ۔

غزوۂ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ کو سخت ملال ہوا، اسلام میں نوحہ ممنوع ہے، ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جعفر کے ہاں عور تیں نوحہ کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کر دو، وہ گئے اور واپس آئے کہ نہیں مانتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو، وہ پھر گئے اور آ کر پچھ کہنے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ کی دراز ہے دیکھ رہی تھیں اور بے قرار ہورہی تھیں کہ نہ بیصا حب جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ، اور نہ آپ کی جان چھوڑ کر جاتے (صحیح بخاری کتاب البخائز) آپ اکثر حضرت عائشہ کیرضی اللہ عنہا زانو پر سرر کھے سوجاتے، آپ ایک دفعہ اس طرح آ رام فر مار ہے تھے کہ ایک خاص سبب زانو پر سرر کھے سوجاتے، آپ ایک دفعہ میں اندر تشریف لائے اور بیٹی کے پہلو میں کو نچادیا، سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عنہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ، ملی کہ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ، ملی کہ آپ کے خواب راحت میں خلل واقع ہوگا۔ (صحیح بخاری باب تیم میں)۔

## بیوی کی مدارات

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی معاشرت کے لئے نمونہ تھی، اس بناپر صرف اس تعلم کے لئے کہ شوہر کوا بنی ہیوی کی خوشنو دی کی کس طرح کوشش کرنی چاہیے آپ بھی کم سمجھی ان کے ساتھ غیر معمولی انبساط کے ساتھ پیش آتے تھے، چنانچہاو پر گزر چکا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھیل کود پر بھی مسرت ظاہر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایک انصاری لڑکی کی پرورش فرمائی تھی، اس کی شادی ہونے گی تو مائشہ رسے کا شدی معمولی سادگی کے ساتھ انجام دیے لگیس، آپ باہر سے تشریف لائے تو فرمایا ''عائشہ گیت اور راگ تو ہے نہیں' (مند جلد ۲ ص ۲ م و بخاری کتاب النکاح وفتح الرادی)۔

ایک دفعہ عید کا دن تھا، حبثی عید کی خوثی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے، حضرت عا کشد ضی اللہ عنہا نے بیتما شاد یکھنا چاہا، آپ آ گے اور وہ بیچھے کھڑی ہوگئیں اور جب تک وہ خود تھک کرنہ ہٹ گئیں، آپ برابراوٹ کئے کھڑے رہے۔ (صحح بخاری ہاب حن المعاشرة)۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ چڑھ کر

بول رہی تھیں ، اتفاق سے حصرت ابو بکررضی اللہ عند آگئے ، انہوں نے بیر گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فور آ آڑے آگئے ، جب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ چلے گئے تو فر مایا کہو میں نے تم کو کیسا بچایا۔ (ابوداؤد کتاب الا دب باب ماجاء فی المزاح)۔

ایک دفعہ ایک لونڈی کو لئے ہوئے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے ، پھر پوچھا کہ تم اس کو پہچانتی ہو،عرض کی نہیں ، یارسول اللہ (ﷺ)! فر مایا کہ فلال شخص کی لونڈی ہے،تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو،انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی ، وہ تھوڑی دیر تک گاتی رہی،اپ نے گانا من کر فر مایا،اس کے نقنوں میں شیطان باجا تا ہے، یعنی اس قسم کے گانے کو آپ نے بذاتہ مکروہ سمجھا۔

(منداحر،عائشه) ـ

#### ساتھ کھانا

آ ب اکثر حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے ساتھ ایک دستر خوان، بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہے، ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ گزرے، آپ نے ان کو بھی بلالیا، اور تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، (مجم طیر انی صفحہ کا دور الم بخاری باب اکل الرجل مع امراً قر (اس وقت تک پر دہ کا حکم نہیں آیا کھانے میں بھی محبت کا بیعالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی الله عنہا چوتی تھیں، پیالہ میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے، جہاں حضرت عائشہ رضی الله عنہا منہ لگاتی تھیں، (مند جلد ۲ ص ۲۲ وسنن ابوداؤ د باب مواکلته الحائض) ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ حضرت سودہ رضی الله عنہا شکایت لے کر پہنچیں کہ عمر رضی الله عنہا مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے میں ٹو کتے ہیں (صبح بخاری کتاب کہ عمر رضی الله عنہا مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے میں ٹو کتے ہیں (صبح بخاری کتاب الذکاح باب خروج النساء) راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جاتا تھا اس لئے بھی بھی دونوں کا ہتھا یک بی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ (منداحم جلد ص ۲۱)۔

ا یک دفعہ ایک ایرانی پڑوی نے آپ کی دعوت کی ، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ

www.bestardubooks.wordpress.com

عنہا بھی ہوں گی اس نے کہانہیں، ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا، میز بان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا، تیسری دفعہ پھر آیا، آپ نے پھر فر مایا عائشہ کی بھی دعوت ہے، عرض کیا''جی ہاں''اس کے بعد آپ اور حضرت عائشہ اس کے محد آپ اور حضرت عائشہ اس کے گھر گئے۔ (یہ واقعہ غالبًا ہجرت کے اوائل سال کا ہوگا، محدثین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے تنہادعوت نہ قبول کرنے کی وجہ یکھی کہ اس روز خانہ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ تھا، آپ نے مروت اور لطف واخلاق سے دور سمجھا کہ گھر میں یہوی کو بھوکا چھوڑ کرخود شکم سیر کریں، پڑوی نے اس لئے دو دفعہ افکارکیا کہ اس کے ہاں سامان ایک ہی آ دمی کے لئے اصرار تھا، تیسری دفعہ کچھاور سامان کر کے حاضر ہوا، فقہاء نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بے تکلف دوستوں سے انکار دعوت یا کسی اور مہمان کے بڑھانے کے لئے اصرار کرنا جائز ہے اور رہے دیشے مسلم کتاب الاطعہ میں ہے، نو وی بھی دیکھنا جائے ہے۔ کہ رہا جائز ہے اور رہے دیشے مسلم کتاب الاطعہ میں ہے، نو وی بھی دیکھنا جائے ہے۔)۔

#### ہمسفری

سفر میں تمام از واج تو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں ، اور کسی کو خاص طور پرتر جج دینا بھی خلاف انصاف تھا ، اس بنا پر آ پ سفر کے وقت قر عد ڈالتے تھے جن کا نام آتا وہ شرف ہمر بی سے ممتاز ہو تیں (صحیح بخاری باب القرعة بین النساء) حضرت عائشہ بھی متعدد سفروں میں آ پ کے ساتھ رہی ہیں ، غزوہ نی المصطلق میں ساتھ ہونا تو یقینی طور پر ثابت ہے ، انہی میں وہ سفر بھی ہے جس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے اور جمسفری کا واقعہ احادیث میں مذکور ہے جس میں حضرت عائشہ حادیث میں مذکور ہے جس میں حضرت عائشہ دوڑی تھیں ۔

منداحمه کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں بھی حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا ہمراہ تھیں (مند عائشہ جلد ۲) اور حجتہ الوداع میں تو اکثر از واج ساتھ تھیں ، جن میں ایک یہ بھی تھیں ۔

#### ساتھدوڑ نا

آپ کوشہسواری اور تیراندازی کا بہت شوق تھا، صحابہ رضی الله عنهم کواس کی ترغیب دیتے تھے اورخو داپنے سامنے لوگوں سے اس کی مشق کراتے تھے۔ایک غزوہ میں حضرت عائشہ عائشہ رضی الله عنها رفیق سفرتھیں، تمام صحابہ کوآگ بڑھ جانے کا تھم دیا، حضرت عائشہ سے فرمایا آؤدوڑں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے، بید بلی پیلی تھیں آگے نکل گئیں، کئی سال کے بعد اسی قسم کا پھرا کیک موقع آیا حضرت عائشہ تی کہ اب میں بھاری بھرکم مولئی تھی، اب کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ بیاس دن کا جواب ہے۔ (سنن ابی داؤد، باب السبق)۔

#### نازوانداز

دریائے محبت کی بہت سی لہریں عورت کے خالص نسوانی خصوصیات کے اندر پوشیدہ ہیں، ناز واندازعورت کی فطرت ہے، اس قتم کے واقعات جواحادیث میں مذکور ہیں، لوگ ان کو قابل تقلید سجھتے ہیں، وہ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ خطاب ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے باتیں کررہی ہیں۔

چنانچاس سم کے جو چندوا قعات صحاح میں ہیں، وہ اسی حقیقت کے ہیں اور ان کو اسی نظر سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، فرماتی ہیں کہ جب یہ تھم اترا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پنیمبر کے حوالے کر دے (لینی مہر معاف کر کے زوجیت میں داخل ہو) تو جائز ہے، تو جمحے غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت ایبا بھی کرسکتی ہے، لیکن جب ارجاء کی آیت اتری، جس میں آپ کوا ختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس بیوی کو چاہیں پاس بلا کیں بااس کے پاس رات گذاریں اور جس کو چاہیں نہ بلا کیں، تو میں نے کہا کہ 'آپ کا خداد کیمتی ہوں کہ آپ کی ہرخواہش کو جلد پوری کرتا ہے۔'(صحیح بخاری تفییر احزاب)۔

حفرت عا کشدرضی الله عنها کے اس قول کا منشانعو ذبالله اعتراض نہیں ، بلکہ بیوی کا محبو بانہ ناز ہے،خواصِ امت کے نز دیک حضرت عا کشدرضی الله عنها کے قول کا مطلب www.besturdubooks.wordpress.com اور ہے،اوروہ یہ ہے کہاللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہشوں کو بھی بورافر مادیتا ہے،اوراس مے مقصوداس کی جمعیت خاطر ہوتی ہے، تا کہوہ دلجمعی سے اپنے کام میں لگار ہے،لیکن آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس اجازت اللی کے بعد بھی یہی رہا، آپ ہرروزازواج سے باری کی اجازت طلب فرمالیا کرتے تھے۔(ایضاً)۔

آپ حضرت خدیجہ رضی الله عنها کو اکثریاد کیا کرتے تھے جس ہے دوسری مدعی محبت بیویوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک بارآپ اسی طرح ان کی تذکرہ فرمارہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها بول اٹھیں یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم)! آپ کیا اس بر همیا کا بار بار ذکر چھٹر اکرتے ہیں، خدانے آپ کواب اس سے اچھی بیویاں دی ہیں، آپ نے فرمایا مجھ کو خدانے آپ دولا ددی ہے۔ (صحیح بخاری فضل خدیجہ)۔

یہی روایت مسندا بن ضبل میں اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرمات رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جھے اس پررشک آیا، تو میں نے کہایار سول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ) آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے، اور جس کے مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا، اتن دیر سے اتن تعریف فرمارہ ہیں، آپ کوان سے بہتر ہویاں خدانے دی ہیں، یہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا یہ میری وہ ہوی تھیں کہ جب لوگوں نے میراا نکار کیا تو وہ ایمان لائی اور جب لوگ مجھے جھٹلار ہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اولاد دوزی کی، جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد دوری کی، جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد دوری کی، جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد دوری کی، جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد دوری کی، جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد دوری کی۔ جب کہ دوسری ہیویوں سے مجھے اولاد سے محروم کیا، (مندابن ضبل جلد الامند عائشہ ص ۱۱وری)۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سرمیں در دتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہور ہا تھا، آپ نے فر مایا کہ اگرتم میرے سامنے مرتیں، تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا، تمہارے لئے دعا کرتا، عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میری موت مناتے ہیں، اگر ایسا

ہوجائے تو آپ ای حجرے میں نئ ہوی لا کر رکھیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے رین کرمبسم فر مایا۔ (صحیح بخاری ص ۸۴۷ کتاب المرض ،مند جلد ۲ ص ۲۲۸)۔

کہیں سے کوئی قیدی گرفتارہ وکر آیا تھا اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تجر ہے میں بند تھا، بیادھ عور توں سے باتیں کررہی تھیں، وہ ادھر لوگوں کو عافل پا کرنکل بھاگا، آپ تشریف لائے تو گھر میں قیدی کو نہ پایا، دریافت کیا تو واقعہ معلوم ہوا، غصہ میں فرمایا ''تمہار ہے ہاتھ کٹ جا کیں''۔ پھر با ہرنکل کرصحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر کی، وہ گرفتارہ وکر آیا، آپ جب پھر اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو الٹ پلیٹ کردیکھر ہیں، پوچھا عائشہ کیا کرتی ہوعرض کی''دیکھتی ہوں کون ہاتھ کے الٹ پلیٹ کردیکھر ہوں کون ہاتھ کے گا''۔ آپ متاثر ہوئے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاد سے۔ (مند جلد ۲ ص ۵۲)۔

ایک دن در پرده عرض کیا، یا رسول (صلی الله علیه دسلم)! اگر دو چراگای بهور، اچھوتی، اور دوسری چری ہوئی، تو آپ کس میں اونٹ چرانا پیند فرمائیں گے، جواب دیا پہلی میں (صحیح بخاری ص ۲۷ باب نکاح الابکارا) بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی الله عنہائی ایک کنواری تھیں۔

### خدمت گزاری

گریس اگر چہ خادمہ موجود تھی، کیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں (ادب المفروامام بخاری باب لا یوذی جارہ)، آٹا خود پیستی تھیں (صحیح بخاری واقعہُ افک) خود گوندھتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں (صحیح بخاری وابوداؤد)، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں (شائل تر مذی میں عام ازواج کا ذکر ہے)، وضوکا پانی خود لاکر کھتی تھیں (مند جلد ۲۸ ص ۲۸)۔

آپ قربانی کے جواونٹ بھیجتے، اس کے لئے خود قلادہ بٹی تھیں (صحیح بخاری) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں اپنے ہاتھ سے تنگھا کرتی تھیں (صحیح اعتکاف) جسم مبارک میں عطر مل دیت تھیں (صحیح بخاری حج)۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتیں تھیں (صیحے بخاری عنسِل

www.besturdubeoks.wordpress.com

وابوداؤد باب الاد ماۃ من النجاسة يكون فى النوب) سوئے وقت مسواک اور بانی سر ہانے رکھتی تھيں (منداحمہ جلد ۲ ص ۵۴) مسواک کوصفائی کی غرض ہے دھويا کرتی تھيں (ابوداؤد باب الطہارت باب عسل) گھر ہيں آپ كا كوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام ديتيں، چنانچ دھرت قيس غفاری رضی الله عنہ جوصفہ والوں ہيں ہے تھے، بيان كرتے ہيں كہ ايك دن آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ہم لوگوں سے فر مايا كہ چلو عائشہ رضی الله عنہا كھر چلو، جب ججرہ ميں پنچ ، تو فر مايا عائشہ رضی الله عنہا ہم لوگوں کو کھانا كھلاؤ، وہ چونی كا يكا ہوا كھانا لائيں، آپ نے كھانے كی كوئی اور چيز مائلی تو چھوہارے كا حريرہ پيش كيا، پھر پينے كی چيز مائلی تو ايك بڑے پيالے ميں دودھ حاضر كيا، اس كے بعد ايك اور چھوٹے بيالے ميں يانی لائيں۔ (ابوداؤد كتاب الا دب شايد كيا، اس كے بعد ايك اور چھوٹے بيالے ميں پانی لائيں۔ (ابوداؤد كتاب الا دب شايد قبل جاب كاواقعہ ہو)۔

### اطاعت اوراحکام کی پیروی

بیوی کاسب سے بڑا جو ہرشو ہر کی اطاعت اور فرما نبر داری ہے، حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے نوبرس کی شب وروز کی طویل صحبت میں آپ کے سی حکم کی بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ انداز واشارہ سے بھی کوئی بات ناگوار بھی تو فوراً ترک کردی، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے بڑے شوق سے دروازہ پرایک مصور پردہ لٹکایا، آپ نے اندر داخل ہونے کا قصد کیا تو پردہ پرنظر پڑی، فوراً تیوری پربل پڑ گئے، حضرت عائشہ بیدد کھے کر سہم گئیں، عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! قصور معان، مجھ سے کیا خطاسرز دہوئی۔

فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں، فرشتے نہیں داخل ہوتے، بین کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فوراً پردہ چاک کرڈالا، اوراس کو مصرف میں لے آئیں۔ (صحیح بخاری کتاب اللباس باب اتصاویر) ایک صحابی کو لیمد کی دعوت کرنی تھی، لیکن گھر میں سامان نہ تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عائشہر ضی اللہ عنہا سے جاکر کہو کہ غلہ کی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کو آکر پیغام سنایا، اسی وقت مخرت عائشہر ضی اللہ عنہا کو آکر پیغام سنایا، اسی وقت مخرت عائشہر ضی اللہ عنہا کہ اور گھر

میں شام کے کھانے کو پچھبیں رہا۔

شو ہری زندگی میں تو شاید بہت معورتیں اس وصف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حریف تعلیں کیکن اصلی اطاعت تو بیز یوں کے کٹ جانے کے بعد بھی اپنے کوقیدی بنائے رکھتا ہے، یعنی شوہرکی وفات کے بعد بھی اس کے ایک تھم کی تعمیل اس طرح کی جائے جس طرح اس کی زندگی میں کی جاتی تھی۔

ایک دفعہ عرفہ کے دن روزہ سے تھیں، گرمی اس قدر شدیرتھی کہ سر پر پانی کے چھینے دیے جارہے تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ توڑ دیجئے۔ فرمایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چک ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو میں روزہ تو رسکتی ہوں؟ ۔ (مند جلد ۲ ص ۱۲۸)۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچاشت کی نماز پڑھتے دیکھ کروہ بھی برابر جاشت کی نماز پڑھتا کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ''اگر میرے باپ بھی قبرے اٹھ کرآئیں اور منع کریں تو میں نہ مانوں''۔ (مند جلد ۲ س ۱۳۸۸) ایک دفعہ ایک عورت نے آگر پوچھا کہ ام المومنین! مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب دیا میرے مجبوب کواس کا رنگ پندلیکن بو پسند نتھی، حرام نہیں، تم جا ہے لگاؤ۔



## گھر میں فرائضِ نبوّت

تعلقات زن وشوہر کابی آخری عنوان ہے، باہمی لطف و محبت کے جو واقعات اوپر گزر چکے ہیں ان کو پڑھ کر ایک کورباطن خیال کرسکتا ہے کہ آپ گھر میں آ کر فرائفل نبوت کو بھول جاتے تھے لیکن خود حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کا قول تم سن چکے ہو کہ وہ کیا کہتی تھیں، فرماتی تھیں کہ 'آپ باتوں میں مشغول ہوتے، دفعتا اذان ہوتی ، آپ اٹھ جاتے، پھر بیم علوم ہوتا کہ ہم کو پہچانے بھی نہیں'۔

آپ نے غزوہ تبوک ہے جب فاتحانہ مراجعت فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوقی میں خیر مقدم کے طور پر ایک مصور پر نقش ونگار پر دہ آ ویز ال کیا، اور آنخضر تصلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ پر قدم رکھا چہرہ کا رنگ متغیر ہوگیا، عرض کیا یارسول اللہ! قصر معاف ہو، کیا خطا ہوئی، ارشاد ہوا کہ 'عائشہ ہم کوخدا نے این فی اور مٹی کی آ رائش کے لئے دولت نہیں دی''۔

# نكاح اورگھريلوں معاشرت ميں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى

## عادت شريفه

گریس ہمیشہ ہرموقع پراخلاقی نصائح کی تعلیم دیا کرتے تھے،اس کی متعدد مثالیس پیش خدمت ہیں،ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آٹا بیسا،اس کی نگیاں پکائیں، آپ باہر سے تشریف لائے، تو نماز میں مشغول ہوگئے ان کی آ نکھلگ گئی،ایک پڑوس کی بکری آکران کو کھا گئی،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑیں کہ بکری کو ماریں، آپ نے روکا کہ ' عائشہ ہمسایہ کو تکلیف نہ دؤ'۔

عرب میں سوسار کھانے کا دستور تھا، کیکن آپ اس کو پسندنہیں فرماتے تھے، ایک بار
کسی نے اس کا گوشت تحفقاً بھیجا، آپ نے نہیں کھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا ،
یا''رسول اللہ ابحتا جوں کونہ کھلا دیں''فرمایا''جس کوتم نہ کھایا کرووہ دوسروں کوبھی نہ کھلا وُ''
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

فر ماتے تھے۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے عور تیں اور خوشبومحبوب ہیں اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (نسائی شریف)۔

از واج مطہرات اورخوشبوآپ کو بہت ہی محبوب تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں (بیو بیول کی خوشی کے لئے )سب کے پاس چکر لگاتے تصاور آپ کومباشرت وغیرہ میں تمیں آ دمیوں سے زیادہ قوت تھی اور اللہ عز وجل نے آپ کے لئے اتنی بیویاں حلال فرمائیں جوامت میں کسی کے لئے نہیں فرمائیں۔

اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم عورتوں کے درمیان خرج ،مکان ،سکونت وغیرہ سب چیزوں میں برابری فرماتے تھے کیکن محبت کے بارے میں فرماتے ،اے اللہ جن چیزوں پر مجھے قدرت ہے ان میں بیرمیراانصاف ہے لہذا جن چیزوں کا میں مالک نہیں (ان پر قدرت نہیں) توان میں مجھے ملامت نہ فرمائیں۔ (ترندی شریف)۔

اور یہ چیز جس کا حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں ما لک نہیں ہوں وہ کیا ہے؟
وہ دل کا میلان اور محبت ہے کہ کس کی طرف زیادہ ہوسکتی ہے جوغیر اختیاری ہے اس طرح جماع (ہم بستری) ہے کیونکہ راتوں کی باری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما رکھی تھی لیکن آگے ہم بستری میں بالکل برابر یہ انسان کی قدرت میں نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں کچھاونچ نے کی معافی ما تکی اور آیا کہ حضور پر باری باری کا خیال باری کا خیال رکھنا واجب تھا؟ یا محض آپ کی دل جوئی کے لئے باری باری کا خیال فرماتے تھے تا ہوں میں صحیح اور راج بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز واجب نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دلجوئی اور محبت کے لئے ایسا فرماتے تھے تاہ کوئی یوی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔

الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ میں سب سے زیادہ بیولوں والے تھے اس کی طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فر مان اشارہ کرتا ہے۔کہ (اے لوگو) شادیاں کرو کیونکہ اس امت کے سب سے بہتر شخص سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔

## رسول التدصلي للدعليه وسلم كااز واج مطتمر ات كے ساتھ سلوك

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُپنے گھریلو ماحول کو بالکل دوستانہ ماحول بنار کھا تھا۔
از واج مطہرات کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتے اور مختلف گھریلو کا موں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے جن کی نشاند ہی ہم نے گزشتہ صفحات میں کردی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں خاتون خانہ کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔

جب كه حضرت عا ئشه صديقه رضى الله عنها فر ماتى بين:

(كنت اشرب وانا حائض ثم انا وله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق وانا حائض ثم انا وله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى).

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حیض کی حالت میں پانی بیتی اور برتن نبی اور برتن نبی اور برتن نبی اور برتن نبی اور برتن سے اس جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مندر کھ کر بیا ہوتا، ہڑی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیتی تو آپ اس جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔

### خواتین کوشیشے کے پیالوں سے تشبیہ

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے خواتین کی نازک مزاجی کوتسلیم کرتے ہوئے انہیں آئر بگینوں سے تشبیہ دی مسلم کی روایت ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی بیویوں کے اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ دیکھا کہ انٹوں کے ہائلنے والا شخص اونٹوں کو تیز تیز ہائک رہاہے، رسول اللہ صلی اللہ سیہ وسلم نے اسے نخاطب کرکے فرمایا:

(ويحك يا أنجشة! رويدا سوقك بالقوارير)

اے انجشہ تیرے لئے خرابی ہواونٹوں کوآ ہتہ چلا دیکھ نہیں رہا کہ اوپرآ جگینے میں (کہیں ٹوٹ نہ جائیں )۔ (مسلم کتاب الفصائل )

### سوکنوں کی ناز برداری

جب بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو شرعی حکم کے مطابق سب کے ساتھ یکساں سلوک اور یکساں نان ونفقہ کی تقسیم بہت ضروری ہے، لیکن اس میں عدل کے باوجود سوکنوں میں فطری طور پرایک طرح کی جیلسی ہوتی ہے کہ میرے میاں کا التفات صرف اور صرف میری طرف رہے اور دیگر از واج اس سے محروم رہیں۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ایک زوجہ محتر مہ کے گھر پراس کی باری والے دن قیام پذیر تھے، دوسرے گھر والی نے
برتن میں خادم کے ہاتھ کھانے کی کوئی چیز وہاں بھیج دی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام
پذیر تھے، کیکن گھر والی نے خادم کے ہاتھ پر چوٹ مار کر برتن گرادیا، برتن گرتے ہی ٹوٹ
گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ٹوٹے ہوئے برتن کے مکڑے اور
گرا ہوا کھانا وہاں سے اکھٹا کرنے گئے، وہاں پر موجود افراد سے فر مایا تمہاری ماں کو
رسوکن کی) غیرت آگئ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو نیا برتن اس بیوی کے
گھر سے دیا جس نے برتن تو ڈ اٹھا اور ٹوٹا ہوا برتن اس گھر میں رکھ دیا۔
گھر سے دیا جس نے برتن تو ڈ اٹھا اور ٹوٹا ہوا برتن اس گھر میں رکھ دیا۔
( بخاری کیا ب النکاح ہاب الغیم ق)۔

#### کھانے میں عیب نہ نکالو

بظاہر یہ چھوٹی اور معمولی باتیں نظر آتی ہیں لیکن گھریلو زندگی میں اکثر و بیشتر جھٹر ہے انہیں معمولی باتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب خاوند کالڑنے کا موڈ ہواور بیوی کی طرف ہے کوئی موقع میسرنہ آر ہا ہوتو پھر لامحالہ یہی معمولی باتیں ہی بنیا دبنتی ہیں۔ آج کھانے میں نمک کیوں تیز ہے؟

آج مرچیں زیادہ ہیں۔

روٹی چیمیں جلی ہوئی ہے اور کنارے کیے ہیں۔

آج میرے کپڑے استری نہیں گئے؟

آج میرے کیڑے جان کر صحیح نہیں دھوئے۔

آج جائے میں تی کم ہے، ناشتہ بھی دریسے بنائے وغیرہ وغیرہ۔

اگر بیوی کالڑنے کا ارادہ بنا تواس نے کیڑے نکالنا شروع کردیئے،

آج آب آفس سے کیوں لیٹ آئے ہیں؟

پر سوں مجھے نانی کے گھر چھوڑنے کیوں نہیں گئے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن جناب رسالت مآب سلی الله علیه وسلم جن کی زندگی کوخالق کا ئنات نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، انہوں نے ساری زندگی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا ، نہ اپنے گھر میں اور نہ کسی میزبان کے گھر میں ۔

اس کا مطلب بینہیں کہ اس زمانے میں عورتوں سے روٹی جلتی نہیں تھی یا کھانا پکانے کی اتن ماہرتھیں کہ بھی نمک تیز ہوتا ہی نہیں تھا،اور نہ اس کے بیم عنی ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذاکقہ ہی کا منہیں کرتی تھی کہ آ پ تیزیا چھکے نمک کو جانچ سکیں اور نہ نعوذ باللہ اس کے بیم عنی ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کمز ورتھی کہ کچی روٹی یا جلی روٹی کا پیتنہیں چلتا تھا،اس لئے آپ خاموثی سے کھالیتے تھے، ہر گرنہیں!

آ پ سلی الله علیه وسلم کی نه تو توت ذا کقه کمزور خی اور نه نعوذ بالله آ پ سلی الله علیه وسلم کی بینائی کمزور خی آ پ سلی الله علیه وسلم کو میشها، پھیکا، کڑوا سب معلوم ہوتا تھا، کپا، جلا سب نظر آتا تھا، کیکن آپ سلی الله علیه وسلم ایسے موقع پر دل کی بات زبان پر لاتے ہی نہیں تھے۔

🖈 ....مرچوں کو تیز ہونا تھاوہ ہو گئیں اب میز بان کومرچیں لگانے ہے کیا حاصل؟

کیا حاصل؟ \_\_\_\_ کی نے جتنا جلنا تھاوہ جل گئی اب روٹی پکانے والوں کا دل جلانے سے کیا حاصل؟ \_\_\_

احاس! سریا بھ

آئینے ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ ہ بکتانہیں بازاروں میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی امت کے لئے باعث رحمت ومودّت ہے۔

چونکہ اس طرح عیب جوئی کرنے سے دلوں میں فاصلے بیدا ہوتے ہیں دراڑیں پر تی ہیں اللہ علیہ وسلم دلوں کے پین اللہ علیہ وسلم تو محبت کے داعی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کے داعی تھے آپ ملی مثانے آئے تھے، اس لئے آپ ان چیز وں میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے، عیب ہوتے بھی تو آپ نہیں ذبان رنہیں لاتے تھے۔۔۔

عرش بریں پیشان خدا جھو منے لگی مرد خدا کی عظمت کر دارد کیھ کر! لیکن ہماری تو پوری زندگی اس کے برعکس جار ہی ہے،اسی لئے تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں۔

### بھٹا ہوا کپڑا خودی لیا کرتے تھے

ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ باتیں تو معلوم ہیں کہ قران مجید میں آیا ہے:

الرجال قوامون على النساءمرد ورتول پرگران ہیں۔

گویا وہ حاکم ہیں اور عور تیں محکوم ہیں ،لیکن کبھی بیہ جاننے کی زحمت گوارا نہ کی کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھٹی ہوئی قمیص کوسوئی دھاگے سے خود ٹا ٹک لیا کرتے ہے۔

ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک اگر کسی سائیڈ سےٹوٹ جاتی تواہے بھی ٹا نکااپنے ہاتھ سے لگالیا کرتے تھے۔ کہنے کوتو سب کہتے ہیں،ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں،کون ان ساہوتو سامنے آئے

وه صاحب علم وفضل،صاحب جاه وجلال،صاحب شان وشوكت سيدالبشر،امام

الانبیاء ہوکر بھی اپنی جوتی کوٹا نکااپنے دست مبارک سے نگارہے ہیں۔ \_

یہ تھے ہمارے سلف صورت مہ دخور شید جو تجھ سے ہوسکے ان کا جواب پیدا کر اگر ہمارا بچہ دس منٹ سے رور ہاہے اور مال نے اٹھانے میں دیر کر دی تو ہم چڑھ دوڑے ، لیکن یہ یوچھنے کی زحمت گوارانہیں کی کہ دیر ہوئی کیوں؟

آخروہ اس کا بھی بیٹا ہے، جیسے اس کے رونے ہے آپ کو کوفت ہے ماں کو اس نے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی کوئی عذر پیش آ سکتا ہے، ہر بات کوفساد کی جڑنہ بننے دیا جائے۔

## تندور میں لکڑیاں اینے دست مبارک سے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں ہوتے اور فارغ ہوتے تو تندور گرم کرنے کے لئے ایندھن کے طور پر اس میں لکڑیاں اپنے دست مبارک سے ڈال لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی عارمحسوس نہیں کرتے تھے۔

اس کے معنی بینہیں ہیں کہ تندورگرم کرنا خاوندگی ذمدداری ہے اورروٹی پکانا عورت کی ذمدداری ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد با ہمی محبت میں تفریق حتم کرنا تھا تا کہ دشتہ اور مضبوط ہو، اپنائیت کا احساس ہو، بیوی کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرنے سے تیرے،میرے، کی تفریق نی ختم ہوجاتی ہے۔ گویا اسلام قدم قدم پر فروغ محبت کا قائل ہے اور شتہ جوڑنے کو تیا ہے اور تو ٹرنے کو ناپند کرتا ہے۔

### ضد کاعلاج اوراس کی دُوشمیں

ایک علاح بالمثل ہے اور ایک علاح بالضد ہے ، ایک شخص رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کراپنی ہوی کے عیوب بیان کرنے لگا، وہ ایسی ہے ، و لیی ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے ، جب وہ تمام برائیاں کرکے حیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی تسم کا سوال کئے بغیر فر مایا (طلقھا) اسے طلاق دے دے ، اب دہ ایک دم سوچ میں پڑگیا، سوچنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بری تو ہے لیکن اس کے بغیر میراگز ارابھی نہیں ہے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا اگرایسی بات ہے تو پھر (امسسکھ) اسے رو کے رکھاور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور اذبیوں پرصبر کر۔

### طلاق نا پیندیدہ ہے پھر بھی؟

اس حدیث پرسوال به پیدا ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسانے کے لئے قدم قدم پرتا کید فر مائی ،عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا تھم صا در فر مایا! حتی المقدور طلاق سے بیچتے رہنے کی تلقین فر مائی ،مزید فر مایا کہ:

(ان ابغض الحلال عندالله الطلاق).

الله کے نزدیک حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندہ چیز طلاق ہے، ان تمام ہدایات کے باوجود آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس مخص سے اپنی بیوی کی برائیاں اور گلے شکو سے سننے کے بعد بلاتر دد فی الفور مشورہ دیا ' طلقھا ''اسے طلاق دے دے، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقد س سے جو کہ رحمۃ للعالمین ہے بجائے گھر بسانے کا مشورہ ملنے کے گھر اجاڑنے کا مشورہ ملنا خلاف تو قع نظر آتا ہے۔ در حقیقت کا مشورہ علاج بالضد تھا چونکہ اس محض کی نظر صرف اور صرف اپنی آپ ہوی کی برائیوں پر تھی، اس میں موجود اچھائیوں اور خوبیوں پر بھی اس نے توجہ بی نہیں کی ، مورف اس کے عیوب بی تلاش کرتارہا۔

یہ بالکل ایی بات ہے جیسے کوئی شخص اپنے بنچ یا بیوی کولکڑیوں سے مارر ہا ہو،
آپ در میان میں نج بچاؤ کرنے کی کوشش کررہے ہوں اوراسے سمجھا رہے ہوں کہ یہ
طریقہ اچھانہیں ہے، جانو روں کی طرح بیوی بچوں کو مارنا اخلاقیات کے منافی ہے، کیکن
آپ کی یہ ساری محنت بے کار چلی جائے اور وہ کسی بات کوشلیم ہی نہ کرے اور جوں کا
توں مارتا رہے ، تو آپ اسے چھوڑ کر کمرے کے اندرسے ایکب ڑا سا ہتھوڑ الے کرآئے
اور اس کے ہاتھ سے ککڑی چھینتے ہوئے کہا کہ بیلوہ تھوڑ ا، اگر مارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو

پھراس سے مارواور پھوڑ دواس کا سرتا کہ'' ندرہے بانس اور نہ بجے بانسری'' اب ہتھوڑ ا لے کروہ واقعی بچے یا بیوی کے سر پڑہیں مارے گا بلکہ اسے عقل آئے گی اور وہ سوچے گا کہ میں کتنی بڑی غلطی کررہا ہوں۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق کا مشورہ دے کریہی کام کیا کہ تیری ہوں کی برائیاں سن کرمیرے کان بک گئے ، ایک تو ہے کہ تیری زبان سے برائیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں ، جب وہ اتنی بری ہے تو پھر اسے کیوں رکھے ہوئے ہا تے طلاق دے دے ، اب بیالیا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی چین کر ہتھوڑ ا پکڑا دیا ہو، اب وہ سو چنے پر مجبور ہوا کہ اگر چھوڑ دوں گا تو کپڑے بھی خود چھین کر ہتھوڑ ا پکڑا دیا ہو، اب وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر جھوڑ دوں گا تو کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے ، روئی بھی خود پکانی پڑے گی ، اگر سریں در دہوگا تو سر دبانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ، یہ ساری با تیں سوچ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے چھوڑ تو دو لیکن اس کے بغیر میر اگز ارانہیں ہے۔

اب آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھراس کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کر، انہیں برداشت کر، اس طرح تیرا گھر بسا رہے گا، پہلے وہ صرف کی طرفہ سوچ رہا تھا آپ صلی الله علیه وسلم کے مشورے نے اسے تصویر کا دوسرارخ بھی دکھا دیا، جس سے نہ صرف گھر اجڑنے سے بچا بلکہ وہ آئندہ کے لئے ہوی کی برائیاں کرنے سے بھی باز آیا۔

یوں تو پھری بھی تقدیر بدل سکتی ہے گین شرط بیہ کدا سے محبت سے تراشا جائے طلاق سے بھی گھر اجڑتا ہے، بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عورت کے بے داغ دامن پرطلاق کا بدنما دھبہ لگتا ہے۔ سہیلیوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے طعنے اور کو سنے ملتے ہیں، اسلئے اگر چہ اسلام نے ناگزیر حالات میں طوعاً وکرھا اس کی اجازت دی ہے پھر بھی اسے نالبند کیا ہے۔

کونکہ اس سے نہ صرف میاں ہوی کے درمیان جدائی پیدا ہوجاتی ہے بلکہ دو خاندان دست وگریبال ہوتے ہیں۔ خاندان دست وگریبال ہوتے ہیں۔ ہمنے مانالوں کے سے محبت ہونہیں سکتی روااتن عداوت بھی نہیں،انسان کوانسال سے یہ حقیقت ہے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو صرف معاشرے کے دوفر دنہیں لڑتے دوخاندان لڑتے ہیں،اس لئے کہ دولہاکسی کا بیٹا ہے،کسی کا بھتیجا ہے،کسی کا بھتیجا ہے،کسی کا بھتیجا ہے،کسی کا بھتیجی ہے،کسی کی بھن ہے،کسی کی بھتیجی ہے،کسی کی بھانجی ہے، بیرسار ہے دشتے ہیں پورا خاندان لڑتا ہے۔

### کریلاکڑ واہوتاہے پھربھی کھاتے ہیں

یدایک مثال ہے کہ' کریلاکڑ واہوتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں' کریلے جب گھروں میں پکتے ہیں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کین بچوں کو کریلا بالکل نہیں بھا تا تو کیا بچوں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے بڑوں نے کریلے کا شت کرنا چھوڑ دیئے؟ یا گھروں میں پکانے کارواج ختم کردیا؟ ہرگز نہیں، کریلے کی کاشت بھی جوں کی توں ہے اور گھروں میں اس کے یکنے کارواج بھی جوں کا توں ہے۔

اسلئے نہیں کہ کریلے بڑے کھاتے ہیں اور بڑوں کو کریلے کی کڑواہ نہ اچھی گئی ہے؟
ایسانہیں ہے بڑوں کو بھی کریلا اس طرح کڑوا لگتا ہے جس طرح بچوں کو، فرق
صرف یہ ہے کہ بڑوں کی نظر کریلے کے ذائقے سے زیادہ کریلے کی افادیت پر ہوتی ہے،
میشوگر کا علاج ہے، پیلئے کا علاج ہے، پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہے، مصفی خون ہے وغیرہ
وغیرہ، جبکہ بچوں کی نظراس کی افادیت سے زیادہ ذائع پر ہوتی ہے۔

اب میہ بروں کا کام ہے کہ بچوں پر کریلے کی افادت کو ظاہر کریں، اگر چہ شروع شروع میں بچے ناک چڑھا کیں گے آپ کہیں گے کہ بیٹا کوئی بات نہیں تم کریلا میری طرف سر کا دووہ میں کھالوں گا آپ صرف قیمہ کھالیں، آ ہتہ آ ہتہ اس کے میشے مزاج کو کریلے کے کڑوے مزاج سے ہم آ ہنگ کریں گے، لیکن اگر بچ کی ضد کے آ گے گھر میں کریلے کے کڑوے مزاج سے ہم آ ہنگ کریں گے، لیکن اگر بچ کی ضد کے آ گے گھر میں کریلے بچانا ہی چھوڑ دیئے جا کیں تو پھر ساری عمر بھی بھی کریلے کی شکل دیکھنے کا بھی رواد ارنہ ہوگا۔

**☆.....☆.....☆.....☆** 

#### شہد کے قطرے کا کرشمہ

ابلیس ہے کسی نے کہا تھا کہ تو بڑا فسادی ہے فساد کرا تا ہے، کہنے لگانہیں یہ الزام ہے، میں فسادتھوڑی کرتا ہوں میں تو فقط شہد کا قطرہ لگا تا ہوں۔

بولے وہ کیے؟ کہا یہ دیکھو! قصائی کی دکان کے پاس جا کر شہد کا قطرہ لگادیا پھر کھیاں بیٹھ گئیں، چھپکلیاں آگئیں کھانے کیلئے، چھپکلیوں کو کھانے کے لئے چوہ آگئ، قصائی بیٹھا تھا اس قصائیوں کی بلیاں کھڑی تھیں وہ چوہوں کے لئے آگئیں، اب کوئی قصائی بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ دوسری بلی میری دکان پرآگئی تو اس نے اس کوڈنڈ امار دیا، دوسری دکان کے قصائی نے دیکھا کہ میری بلی کو اس نے ڈنڈ امار اسے اس نے آکر قصائی کوڈنڈ امار دیا، اس طرح مارکیٹ میں ایک ہنگامہ کھڑ اہوگیا۔

اب شیطان نے کہادیکھومیں نے تو صرف قطرہ لگایا ہے وہ بھی شہد کا ، میں نے لڑائی تو نہیں کروائی ، اس لئے لڑائی کروانا بڑا آسان ہے ، نبھا کر ان کڑوی کڑوی تلخ باتوں کوبھی برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔

### آ گاوریانی ایک ساتھ

سلسلهٔ نقشندیه کے ایک بزرگ حضرت مرزامظهر جان جاناں شهیدرجمة الله علیه ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں،ان کی سوانح حیات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کی بیوی بڑی بدمزاج اورلڑ اکو تھی۔

اور وہ انتہائی صوفی مزاج ،کسی کو'' تو'' نہ کہنا مجھی ،کوئی گالی بھی دیتو جواب نہ دینا،کسی آ دمی نے کہا حضرت! آپاتنے بڑے بزرگ اورصوفی ہیں،کیکن بیوی آپ کی اتنی لڑا کو اور جھگڑ الو ہے آخر گزارا کیسے کرر ہے ہیں اور شادی کو بھی تقریباً ۳۵ سال ہو چکے تھے۔

اور۳۵ سال سے پورامحلّہ دیکھ رہا ہے، باہر آ وازیں جاتی ہیں تمہاری ہوی جس طرح تمہیں گالیاں دیت ہے،آ وازیں لگاتی ہے،اورتمہاری باتوں میں کیڑے نکالتی ہے

### وغیرہ وغیرہ تو تم اس سے چھٹکارا کیوں نہیں پالیتے ؟

کہنے لگے بھائی! تم نے تو بڑی آ سان بات کا مشورہ دیا ہے اور میں تو مشکلوں کا عادی ہوں، تم نے بڑی آ سان بات بتلائی ہے۔اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو ۳۵ سال ضرور نکالنے تھے، یہتو پہلے سال کے پہلے مہینے میں ہوسکتا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ بیجتنی بدزبان ہے، جتنی تلخ ہے، جتنی بھی غصے والی ہے جتنی جھی غصے والی ہے جتنی جھڑ الواوراڑا کو ہے، اس کے باو جوداس میں دوخو بیاں میں نے دیکھی ہیں .....، ایک خوبی تو یہ کہ اپنی عزت وعصمت کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، اور دوسری خوبی یہ کہ اس نے میر سے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کیاوراس کی انہی دوخو بیوں کی وجہ سے میں نے ۳۵ سال گزارد یے اور ابھی بھی میر سے اراد سے اس کوچھوڑ نے پر تیار نہیں ہیں۔

اوراس نے مزید کہا کہ اگر مجھے جیل ہوجائے اور بچاس سال جیل میں رہنا پڑے اور میں اسے یہ جملہ کہہ کر جیل چلاجاؤں کہتم گھر کی دہلیز سے باہر نہ آنا تو بچاس سال گزاردے گی، بھوکی مرجائے گی اس دہلیز ہے باہر قدم نہیں رکھے گی، اتنی وفادار ہے۔

### جبعورت کی کوئی بات بُری گلے

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بسانے کے جوگر بتلائے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر عورت کی کوئی بات تمہیں بری لگتی ہے، اس کی کوئی عادت ناپ ند ہے تو فر مایا فوراً اس کی کوئی اچھی عادت کو اپنے ذہن میں لاؤ اور اس کو یاد کرو! ضرور اس میں کوئی اچھی بات بھی ہوگی، جو تمہیں خوش کرتی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں مرزا مظہر جاناں ای فارمولے پڑمل کرر ہے تھے اور گھر بس بھی رہا ہے، گئی ہر جگہ ہوتی ہے کیکن اسلام نے تلخی منانے اور گھر بس بھی رہا ہے، گئی ہر جگہ ہوتی ہے کیکن اسلام نے تلخی منانے اور گھر بسانے کے کر بتائے ہیں۔ اس پڑمل ہوگا تو زندگی خوشگوار ہوگی۔

# عورت کی تخلیق پہلی سے ہے

گھر اجڑنے کے بے شاراسباب ہیں،اس میں پہلاسبب گسر اجڑنے کا یہی ہوتا ہے کہ عورت کی کوئی عادت،کوئی جملہ،کوئی بانت خاوند کونا پہند ہوتی ہے اور وہ طاقت اور قوت ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ ایبانہیں کر پا تااور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس کی راہ یہ بتلائی ہے، فر مایا کہ! عورت کی تخلیق پسلی سے ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت ہے اس پسلی کوسیدھا کرنے کی کوشس کرے گا تو وہ سیدھانہیں کریائے گا بلکہ پسلی کوتو ڑبیٹھے گا۔

اب پچھلوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کراس کوعورت کاعیب سجھتے ہیں کہ عورت چونکہ پہلی ہے بنی ہے اور پہلی ہے ہیں کہ عورت چونکہ پہلی ہے ، حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ، اس مثال کے معنی یہ ہیں کہ عورت کا ٹیڑھا ہونا ہی اس کاحسن ہے ،عورت سیدھی ہوجائے تو وہ تو مر دکہلائے ،عورت کے ٹیڑھا ہونے میں اس کاحسن ہے ۔

جیسے پہلی کا حسن اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہے، صحت منداور تندرست پہلی کوئی سمجھی جائے گی؟ جو ٹیڑھی ہو!اوراگرا تفاق ہے کسی کی پہلی سیدھی ہوجائے، مثلاً کمر سے شروع ہوکرسیدھی چلی جائے جس سے سینا بھرجائے تو یہ پہلی کاعیب کہلائے گا بھت مند پہلی کمر سے شروع ہوکر چا ندکی شکل میں سینے سے اندر کی طرف گھوم جاتی ہے، سامنے کا حصد ابھار والا ہوتا ہے اور سینے کا وسط قدر ہے اندر کی طرف رہتا ہے میصحت مند پہلی کی نشانی ہے۔ اب اگر یہ پہلی سیدھی ہوجائے تو یہ عیب کہلائے گا آپ ہزاروں روپے دیکر ڈاکٹروں سے علاج کروائیں گے کہ بھئی میری پہلی سیدھی ہوگئی ہے اسے ٹیڑھا کردو! اس لئے کہ بعض چیزیں ٹیڑھی اچھی گئی ہیں اور بعض سیدھی اچھی گئی ہیں، اب بازوکی یہ ٹی اس لئے کہ بعض چیزیں ٹیڑھی اچھی گئی ہے۔ اسے ٹیڑھی اچھی گئی ہے یہ یہ سیدھی اچھی گئی ہے۔ اور پہلی ٹیڑھی اچھی گئی ہے۔ یہ یہ سیدھی اچھی گئی ہے۔ یہ یہ سیدھی ہوجائے تو یہ عیب ہوائے تو عیب ہے۔ یہ یہ سیدھی اچھی گئی ہے۔ یہ سیدھی ہوجائے تو یہ عیب ہوائے تو عیب ہے۔ یہ سیدھی اچھی گئی ہوئی ہے۔

#### مردوعورت کے اوصاف باہم مختلف ہیں

بعض باتیں مردوں کا وصف ہیں اور بعض خواتین کا اور دونوں کے اوصاف باہم مختلف ہیں، غافل ہونا مرد کے لئے بہت عیب کی بات ہے ایک مرد غافل ہو، جاہل ہو، یہ بڑے عیب کی بات ہے،لیکن عورت کے لئے غفلت کوقر آن مجید نے اس کا ایک حسن اور

خوبی قرار دیاہے۔

(ان الذی یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) (النور: ۲۳) فرمایاده لوگ جوالی پاک دامن، غافل،مؤمن عورتوں پرعیب لگاتے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کی تینوں صفتیں گنوائیں اور ان تین صفتوں میں سے ایک صفت غافلات ہے۔

## جب محبت گھرسے اٹھنے لگے

(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها) (النساء:٣۵)

اسے مسلمانو!اگرمیاں اور بیوی کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہوجائے کسی بات پرکوئی تلخی پیدا ہوجائے ، معاملہ نفرتوں کا شکار ہوجائے ، محبت گھر سے اٹھنے گئے، شیطان کو دراڑیں ڈالنے کا موقع ملنے لگے،

(فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها)

فر مایا ایسے موقع پر بڑوں کا بیفرض بنتا ہے کہ ایک حاکم ، ایک فیصل ، ایک منصف مزاج شخف لڑ کے والوں کی طرف سے مقرر کردیں ، مزاج شخف لڑ کے والوں کی طرف سے اور ایک لڑ کی والوں کی طرف سے مقرر کردیں ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں میاں ہوی دوبارہ اپنا گھر بسالیں ، طلاق تک نوبت نہ آئے ، نیچے لا وارث نہ کہلائیں ، طلاق کا دھبہ بیٹی کے بے داغ دامن پر نہ لگے ، لڑ کا بھی بدکرداریا بدمزاج نہ کہلائے، تو الیی صورت میں دونوں فریق ایک منصف مزاج شخص لڑ کے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے مقرر کرلیں، (ایک اِس کے رشتہ داروں میں سے اور ایک اُس کے رشتے داروں میں سے )

(ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما)

اگروہ دونوں واقعی اللّٰد کا خلوص دل میں رکھتے ہوئے ، دونوں پیچاہیں گے کہ ہم گھر پسائیں۔(یوفق اللّٰہ بینھما)

الله ان میں موافقت پیدا کرد ہے گاان دونوں کو پروردگارعام کی الی بات پر متحدو متفق کرد ہے گا، جو بات ان دونوں کے لئے صلح کا باعث بن جائے گی، بیا ایک پہلا گر ہے جو اسلام نے ہتلا یا کہ جب ایسا معاملہ ہوجائے گویا اسلام نے اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ ایسا ہونہیں سکتا بلکہ اگر ایسا ہوبھی جائے تو اس کاحل بیے کرو! اور وہ دونوں منصف مزاج شخص ہوں۔

اول توبیہ کہ اگر خاونداس کی ملخیوں کودیکھتا ہے ادر غصہ آتا ہے تو اس کی کوئی خوبی کو یاد کرے ، ہروں تک بات آئے ہی نہ وہ بات وہیں کی وہیں ختم ہوجائے ،کیکن اگر اس سے بات آگے ہردھ جائے اور ان تک بات پہنچ جائے تو پھر ہروں کا فریضہ یہ ہے۔

ے بات آ کے بڑھ جائے اوران تک بات پہنچ جائے تو پھر بڑوں کا فریضہ ہے ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
کے شوہر ہیں، ایک دن دو پہر (قیلولے) کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر
میں تشریف لائے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پنہیں، حضرت علی واماد ہیں، پوچھا:
بیٹی! کہاں گئے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! وہ میری کسی بات سے
ناراض ہوگئے تھے، تو وہ آج قیلولہ گھر میں نہیں کیا، شاید مسجد کی طرف گئے ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چائی پر لیٹے ہوئے
ہیں، گری کا موسم ہے قیص اتری ہوئی ہے جسم پر پسینہ ہے، چٹائی سے کروٹ بدلی تو پچھ
جسمٹی پر آ گیا جسم میں مٹی چپک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آ کے تو وہ
مٹی والا حصہ او پر تھا اور دوسر احصہ نیچی، آپ نے او پر سے مٹی جھاڑ ناشروع کی اور فرمایا:
مٹی والا حصہ او پر تھا اور دوسر احصہ نیچی، آپ نے او پر سے مٹی جھاڑ ناشروع کی اور فرمایا:
(ق م یا اب اتو اب ق م) اے مٹی والے اٹھو! حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئی کھی تو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان سے ابوتر اب كے الفاظ سے تو اتنا پسند آئے كہ حضرت على رضى الله عليه وسلم على رضى الله عنه الله عليه وسلم على رضى الله عنه الله عليه وسلم حضرت على رضى الله عنه كا ہم تھر لے آئے ، حضرت فاطمه رضى الله عنها سے آپ نے بین ہوئے ، كريد نے كى كوشش آپ نے بین بوچھا كم اچھا بيٹى وہ كس بات سے ناراض ہوئے ، كريد نے كى كوشش نہيں كى ۔

علی کس بات سے ناراض ہوئے تھے؟ پھر بیٹی نے بتایا ہو بیہ معاملہ تھا پھر آپ نے کہا ہوا چھا اس کی بیر بیٹی کو ناراض کرے، کہا ہوا چھا اس کی بیری بیٹی کو ناراض کرے، حالا نکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر بیہ الفاظ ملتے ہیں آپ نے فرمایا! فاظمہ میرے جگر کا فکڑا ہے جس نے اسے دکھایا اس نے جھے دکھایا لیکن گھر بسانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے بیٹی بیری بوچھا: بیٹی!

انہوں نے کیا کہاتھا!

قصور تيراتهايااس كاتها، زيادتي تيري تهي يااس كي تهي نهيس....!

پھر ہماری طرح اس کوانا کا مسکلہ بھی نہیں بنایا کہ میں لڑک کا باپ ہوکر داماد کا ہاتھ پکڑ کرگھر میں لاؤں نہیں .....! بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اور اپنے گھر لے جاتے بیٹی اگر وہ ایساناک کا اونچا ہے توناک نیجی ہم بھی نہیں رکھتے ، چل ہمارے گھر! دیکھیں گے کیسے لینے آتا ہے ، ....نہیں ....!

الله نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کا ہاتھ مسجد سے پکڑا اور گھرلے آئے ، ، بیران بروں کی باتیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر بسانا چاہتے بھی ہیں، بسانا جانتے بھی ہیں، اور بیا نہی کے اصول ہیں۔ ع بیں، اور بیا نہی کے ہیں فیصلے میہ برو نے تعییب کی بات ہے۔

...☆...☆...☆...

# محبت کی کشتی میں شک کا سوراخ نه کرو

بلاوجہ ایک دوسرے پرشک کرنے سے گریز کریں ، میاں بیوی کی محبت دراصل ایسی کشتی ہے جونفرت کے سمندر میں تیرتی ہے اور اس کشتی میں پہلا سوراخ شک سے ہوتا ہے، یہ سوراخ ہوجائے تو نفرت کے سمندر کا سارا پانی اسی راستے سے داخل ہونا شروع ہوجا تا ہے پھریہ کشتی ڈو بے گئتی ہے۔

ایسے تمام عوامل سے بیچنے کی کوشش کریں جوشک کا باعث بنیں ،مثلاً خاوند کو چاہئے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرے اور بیوی کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف نہ کرے ،اس سے شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں جو ہنتے بستے گھر کو تباہ کرکے رکھ دیتے ہیں ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس راستے کو بند کیا جو دودلوں میں تفریق کا سبب بن سکتا تھا۔

(۲) .....رحت عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے جب تم سفر پر جاؤ اور چند دن قیام کروتو واپسی پراچا تک گھر میں نہ آؤ بلکہ پہلے ہے اطلاع کرو، فی زمانہ فون کی سہولت ہے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک ریم بھی تھی کہ آپ صلی الله علیه وسلمجب سفر سے واپس آتے تو پہلے مبحد میں تشریف کے جاتے اسے میں گھر میں اطلاع کراد ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں، مبحد میں دونفل ادا کر کے پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔

اس میں حکمت بیہ ہے کہ آپ کے آنے کی اطلاع پاکر ہیوی اپنا حلیہ درست کرلے گی جو آپ کو پہلی نظر میں بھا جائے گی اور آپ کی محبت اور چاہت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ درحقیقت اسلام بہ چاہتا ہے کہ دولہانے جس طرح پہلی نظر میں دلہن کو پہند کیا تھا چاہتوں کی وہ نظر ہمیشہ برقر اررہے۔

دوسری حکمت سے بہ کہ آپ کی اچا تک آمد پر آپ کو گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز بھی نظر آسکتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدائی کا سبب بن جائے ،اس لئے اسلام قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ کی محبت قائم رہے اور آپ کا گھر بسار ہے۔

(۳).....روزمرہ کے معمولات میں بھی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم جب گھرسے باہر تشریف نہ لے جاتے بلکہ گھر کے باہر تشریف نہ لے جاتے بلکہ گھر کی دیوار کے قریب بہنچ کر کھنکھارتے تاکہ گھر والوں کو میری آمد کی اطلاع ہوجائے بھر داخل ہوتے رخل ہوتے کے داخل ہوتے رہیں ہیں جو دلوں میں شکوک وشبہات کو جگہ نہیں دیتیں۔

ہمارے گھرول میں ۹۰ فیصد فتنے ای شکوک وشبہات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں اور ۹۰ فیصد گھروں کی تباہی کاباعث یہی فتنہ ہے۔

ایک دن خاوندگھر میں لیٹ آئے تو بیوی کے دل میں شک کا بیج بودیا جاتا ہے، پڑوسیں اور سہیلیاں بھی کہنچگتی میں خاوند کو ڈھیل نہ دے ورنہ بچھتائے گی ،ہمیں تو لگتا ہے کوئی چکر ہے۔

ادھرمیاں نے خلاف تو فق ہوی کواچھے کپڑے پہنے دکھ لیا تواس دن ہے گھر میں وقت ہے وقت اچا نک داخل ہونے گئر میں وقت ہے وقت اچا نک داخل ہونے گئے جبکہ دیے پاؤں، چوروں کی طرح گھر میں داخلہ اسلام کو قطعاً لیندنہیں ہے یہ بظاہر بہت معمولی اور چھوٹی با تیں نظر آتی ہیں حقیقتا ہے بہت دوررس نتائج کی حامل ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخلے کے قت کھنکھارنا اپنے اندر بڑی حکمتیں سمیٹے ہوئے ہے، گویادہ اطلاع ہوتی تھی کہ میں آ رہا ہوں اگر گھر میں گئی الیمی چیز موجود ہوجو مجھے پسندنہیں تو وہ ہٹادی جائے تا کہ میرے دل میں جوتمہاراایک مقام بنا ہوا ہے دہ نیٹو شنے یائے ،وہ محبت برقر ارر ہے جوخوشگوارزندگی گھر بسانے کا اولین گر ہے۔

#### والدين گورے اور بچه کالا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آ کرعرض کی :

(ان امراتي ولدت غلاما اسوداً)

اےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میری بیوی نے ایک کالے بیچے کوجنم دیا ہے۔ یعنی اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ میں بھی گوراہوں اور میری بیوی کا رنگ بھی گورا ہے لیکن بچه کالا ہے، اب مسلم ہیہ ہے کہ مجھے بیشک ہور ہا ہے کہ میری بیوی بدچلن ہے، بیہ مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس دیہاتی دائر کیا اس شک کی بنیا د پر

کہ جب ماںاور باپ دونوں گورے ہیں تو بچیکالا کیوں ہے؟ آ پے صلی اللّہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دیہاتی کی زبان میں مثال دے کریہ

آپ کی الکدعلیہ و سے آل دیہای کو دیہاں کی ربان کی ممال دے کریے مسکلہ مجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (هل لک من الابل: قال نعم) .

کیا تیرےاونٹ ہیں؟اس نےعرض کیاہاں ہیں۔

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

(مالونها)وه کس رنگ کے اونٹ ہیں؟

(قال حمر) عرض كى سرخ اونث بين

(عرب میں سرخ اونٹ کافی قیمتی سمجھے جاتے ہیں )

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

(فهل فیهااورق) کیاان میں ہے کوئی خاکسری (بادامی رنگ) کا بھی اونٹ ہے؟ قال نعم: اس نے کہالہاں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأني هو

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے سارے اونٹ سرخ ہیں تو ان میں سے یہ خاکستری اونٹ کیسے آگیا؟

اس نے عرض کی اس کی او بر کینسل میں کوئی اونٹ خائستری ہوگااس کااثر ہوگا۔

جوبات آپ صلی الله علیه وسلم اسے سمجھانا جاہتے تھے وہ بات اس نے خود اپنے منہ

ے کہددی،ابات بات سمجھانی آسانی ہوگئی،

آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جب اونٹوں میں اوپر کی نسل کا اثر ہوسکتا ہے تو انسانوں میں مختبے اس پر کیوں تعجب ہے، ہوسکتا ہے اس کے پچھلے خاندان (ننھیال، درھیال) میں کہیں کوئی شخص کا لاہو۔ (مسلم: کتاب اللعان)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مشفق اور ماہر معلم کی طرح اس شخص کے ذہن سے شک کے زہر کو نکالا کہ بیضروری نہیں ہے کہ بیچے صرف ماں باپ بیہ جاتے ہوں ، پچ بھی ننھیال پہ جاتے ہیں اور بھی درھیال پر جاتے ہیں، کیکن ان چیز وں کوشک کی بنیاد بنا کر اپنے ہنتے بہتے گھر کو اجاڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اورخوشگوارزندگی کو برباد کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟

بلاوجہ فرضی باتوں کی بنیاد پرعورت پرتہمت لگا نالعنت کا موجب ہے چنانچہ قر آن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(ان الـذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم)

بے شک جولوگ پاک دامن، بھولی بھالی، ایمان والی عورتوں پرتہمت لگاتے ہیں ان کے لئے د نیااور آخرت میں لعنت کی گئی ہےاوران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق اپنی بیبیوں کے ساتھ

# ہمارے لئے شعل راہ ہے

(۱) .....ایک مرتبه حضور صلی الله علیه وسلم بیبیول سے روٹھ گئے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله عند حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے گھر آئے۔ دروازہ میں سے حضرت عائشہ رضی الله عنبها کو حضور صلی الله علیه وسلمکے ساتھ چلا چلا کر بات کرتے ہوئے سنا۔ غصہ آیا۔ جب اندر پنچے تو صاحبزادی (حضرت عائشہ) سے کہتے ہیں میں بھی سن رہا ہوں کہ تو حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے زور سے بول رہی ہے۔ یہ کہہ کر طمانچہ مارنے کو ہاتھ اٹھایا۔ فوراً حضور صلی الله علیه وسلم نے روک لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ چلے گئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم عائشہ رضی الله عنہا سے فرماتے ہیں صدیق رضی الله عنہا سے فرماتے ہیں دیکھا میں نے تم کو کیسا بچالیا۔ ورنہ پٹ گئی ہوتیں۔ (کساء النساء ص ۲۵۲)

(۲)....قصہ افک میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں وحی نازل ہوئی تو ان کے والدین نے ان سے کہا'' قومی الیہ'' یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشکریہ اوا کروتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں: لاوالله لااقوم اليم ولا احمد الاالله هوالذي انزل برائتي اوكماقال

( ترجمه )نہیں واللہ! میں تونہیں اٹھتی نہ میں کسی کاشکریہا دا کرتی ہوں سوااللہ

کے۔اس نے میری برات نازل فر مائی۔

ظاہر میں کتنا بخت لفظ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہی پر کہتی ہیں کہ میں تو نہیں اٹھتی نہ میں کسی کاشکر بیادا کروں گی \_ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواصلا ملال نہ ہوا کیونکہ نازمجو بانہ تھا۔ ( کساءالنسام ۳۵۳)

# بیوی کی دل جوئی کرنا بھی سنت ہے

(۳).....حضرت عا ئشەرضى اللەعنها چونكەسب بىيبوں سے كم عمرتھيں تو آپ صلى اللەعلىيە وسلم ان كى عمر كےموافق ان كى دلجو كى فر مايا كرتے تھے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ ہے بھی ہیں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچی اور چھر ہرے بدن ( بلکے بدن ) کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو چکا تھا۔ اس دوڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے نکل گئیں، پچھ عرصہ کے بعد حضور صلی عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم پھرا گیک مرتبہ دوڑ ہے، اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گے نکل گئے۔ کیونکہ اللہ علیہ وسلم پھرا گیک مرتبہ دوڑ ہے، اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گے نکل گئے۔ کیونکہ ہیں۔ ان کا نشو ونما جلدی ہوتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ گے نہ نکل میں۔ سیاس اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیاس کا بدلہ ہے کہ تم پہلے آ گے نکل گئی تھیں، ۔ سیان اللہ علیہ وسلم نے آ سے ملی اللہ علیہ وسلم نے آ سے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ بیاس کا بدلہ ہے کہ تم پہلے آ گے نکل گئی تھیں، ۔ سیان اللہ اللہ علیہ وسلم نے آ سے ملی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا۔ ( کساء النساء ص میں)

# مردوں کواپنی ہیو یوں کی قدر کرنی جا ہے

فرمایا کہ ہرصورت میں مردول کواپنی بیبیوں کی قدر کرنی چاہئے۔دووجہ سے،ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہیں،اوریہ بات جواں مردی کے خلاف ہے کہ جو ہر طرح اپنے بس میں ہواس کو تکلیف پہنچائی جاوے۔

جیسے تم دین کے کام کرتے ہوہ ہی کرتی ہیں اور یکنی کو معلوم نہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ مقبول ہے۔ یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ عورت مرد سے گھٹی ہو۔ پس عورتوں کوذلیل وحقیر نہیں سجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے س ومجبور اور شکتہ دل کا تھوڑ اسا عمل مقبول فر مالیتے ہیں اور اس کے درجے بردھا دیتے ہیں۔ (ما تر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ س اس

# میاں ہیوی میں زندگی گزارنے کاطریقہ

کسی وقت کوئی بات الیی نہ کرو جواس کے مزاج کے خلاف ہو۔مثلاً اگر وہ دن کو رات بتلائے توتم بھی دن کورات کینے لگو۔

 اپے شوہر کے ساتھ خوب سمجھ سوچ کرر ہنا چاہئے کہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی ہواور تمہاری دنیاو آخرت دونوں درست ہوجا ئیں سمجھ دارعور توں کوتو کچھ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اجھے اور برے کود کیچ لیتی ہیں الیکن پھر بھی ہم چند ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جبتم ان کوخوب سمجھ لوگی اور باتیں بھی اسی ہے معلوم ہوجایا کریں گی۔

- (۳)..... شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرج نہ مانگو
- (۴)....جو کچھتم کومیسرآ جائے تواپنے گھرسمجھ کرچٹنی روٹی کھا کرہی گز ارا کرو۔

رہ اسساروپھ وہ را ہوں واپ سر بھر وں اوں تھا رہ راوں کا اسساروپھ کے باس خرج نہ ہوتو اس کی درائیں کا اسسار کوئی زیور یا کیڑا پند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرج نہ ہوتو اس کی فرمائش نہ کرواور بالکل اس کواپنے منہ سے نہ نکالو،خودسوچو کہ اگر تم نے کہا تو تمہاراغریب شوہراپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا کچھ بھی خیال نہیں کہ الیمی ہے موقع فرمائش کرتی ہے، بلکہ اگر میاں امیر ہے تب بھی جہاں تک ہو سکےخود بھی کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو، البتہ اگر وہ خودتم سے بوی اپنے خاوند

کی نظروں سے گرجاتی ہے اوراس کی بات ہیٹی ہوجاتی ہے۔ (۲) .....کسی بات پرضد اور ہٹ مت کروا گر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہوتو اس وقت جانے دو پھرکسی وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا۔

(2) ۔۔۔۔۔اگرمیاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کسی کے سامنے اس کو بھی نربان پر نہ لا وُ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کورنج نہ پہنچے اور تمہارے اس قتم کے طریقہ سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہوجائے گا۔

اجڑے کے یہاں آ کرمیں نے کیادیکھا۔

بسساری عمر تکلیف اور مصیبت ہی ہے گئی۔ ماں باپ نے میری قسمت چھوڑ دی کہ مجھے الی بلا میں بھنسادیا، الی آگ میں جھونک دیا، کیونکہ الی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے دوز نے میں عور تیں بہت دیکھیں۔

کسی نے پوچھا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ بیداوروں پر لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ تم خیال کروکہ خاوند کی ناشکری کتنی بری چیز ہے، کسی پر لعنت کرنا بیہ ہے کہ تم کہو کہ فلانی پر خدا کی مار، اس پر خدا کی پھٹکار، فلانی کالعنتی چہرہ ہے، منہ پر تیر لعنت برس رہی ہے، بیسب باتیں بری ہیں۔

(٩)..... شوہر کوکسی بات پرغصه آگیا توالی بات مت کہوجس ہے اس کا غصہ اور زیادہ ہوجائے۔ہروفت مزاج دکیچر بات کہوا گردیکھوکہاس وفت بنسی دل گلی میں خوثی ہے تو ہنسی دل گلی کروادرنہیں تو ہنسی دل گلی نہ کرو،جبیسا مزاج دیکھوویسی باتیں کروکسی بات پرتم پر ناراض ہوکرروٹھ گیا تو تم بھی مند پھلا کرنہ بیٹھ رہوبلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کومنالو، چاہے تبہارا قصور ہویا نہ ہواور شوہر ہی کا قصور ہوتب بھی تم ہرگز نہ روٹھوا ور ہاتھ جوڑ کراپناقصورمعا ف کرانے کواپنا فخرا وراپنی عزت سمجھو \_ (١٠).....خود ہی سمجھ لوکہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی خولی محبت ہے نہیں ہوتا بلکہ محبت کیساتھ میاں کا ادب بھی کرناضروری ہے،میاں کواینے درجہ میں سمجھنا بہت بردی غلطی ہے۔ (۱۱) ....میاں سے ہرگز بھی اپنی خدمت نہلو،اگروہ محبت میں آ کر بھی تمہارے ہاتھ یاؤں یاسردبانے لگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلاسو چوتو سہی کہ اگرتمہارا باپ ایسا کرے تو کیاتم کو گوارہ ہوگا۔ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں غرضکہ ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھو، اور اگر خودتمہارا ہی قصور ہوتو ایسے وقت اپنٹھ کرالگ بیٹھنا تو اور بھی پوری بیوقونی اور نا دانی ہے، ایسی باتوں سے خاوند کا دل بھٹ جاتا ہے۔ (۱۲) .....تمہارا خاوند جب بھی پردیس ہے آئے تو اس کا مزاج پوچھواور خیریت دریافت کروکہ وہاں آپ کس طرح رہے۔ آپ کوکوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ہاتھ پاؤں پکڑلوکہ آپ تھک گئے ہوں گے۔اور پھرسب سے پہلے ان کو کھانے کو پوچھوکہ اگر آپ کوبھوک ہوتو کھانالاؤں۔

اگروہ کہددے کہ لے آؤتوسب سے پہلے پانی کالوٹالاکراس کے ہاتھ دھلاؤاور جو کچھ ہوسکے ان کے سامنے رکھ دواور گلاس پانی کا بھر کر بھی رکھ دو۔ جب وہ کھائی کر لیٹ جائیں تو ان کے ہاتھ پاؤل پکڑلواوران سے یہ کہوکہ لائے آپ کا بدن دبادوں آپ سفر کی وجہ سے تھک گئے ہول گے۔ ورنداگر گرمی کا موسم ہوتو پٹکھا جھلنے کھڑی ہوجاؤ۔ غرضکہ اس کی راحت وآ رام کی باتیں کرواس سے روپے پیسے کی باتیں ہرگزند کرنے گلوکہ ہمارے لئے کیا کیا چیز لائے کتنارہ پیمالائے۔

یہ بھی نہ کرو کہ اس کی جیب ٹٹو لئے لگواوراس کے بٹو ہے کی تلاشی لینے لگو۔ رو پیدکا بٹو اکہاں ہے دیکھیں کتنارو پید ہے۔ جب وہ خود دیو ہے تو لے لویہ حساب نہ پوچھو کہ شخواہ تو بہت ہے، اتنے مہینوں میں بس اتناہی لائے ،تم بہت خرچ کرڈ التے ہو، آخرا تنارو پید کا ہے میں اٹھایا کیا کرڈ الا ،کبھی خوشی کے وقت باتوں باتوں میں سلیقہ کے ساتھ پوچھالوتو خیراس کا کوئی حرج نہیں۔

(۱۳).....اگرخاوند کے مال باپ زندہ ہوں اور روپیہ بیبہ سب ان ہی کود یو ہے اور تمہارے ہاتھ پر خدر کھے تو کچھ براند مناؤ بلکہ اگرتم کو دیو ہے، تب بھی عقل کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں خالو، اور یہ کہو کہ ان ہی کو دیجئے تا کہ ساس سسر کا تمہاری طرف سے دل میلا نہ ہواور تم کو برانہ کہیں کہ ہمار ہے لڑ کے کواپنے ہی پھندہ میں کرلیا۔ اور جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت تا بعداری کو اپنا فرض جانو اور اس میں اپنی عزت سمجھو اور ساس نندوں سے الگ ہوکر رہنے کی ہر گر فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہوجوانے کی یہی جڑ ہے۔

خودسوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پرورش کیا اور اب بڑھاپے میں اس امید پر اس کی شادی بیاہ کی کہ ہم کو آ رام ملے، اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اتر تے ہی ہیہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی سے ماں باپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر جب خاوند کے والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے میٹے کو ہم سے چھڑ اتی ہے تو فساد پھیلتا ہے اس لئے تم تمام کنے کے ساتھ مل جل کررہو۔

(۱۴).....ا پنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کا رکھو، تیھوٹوں پر مہر بانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو۔ا پنا کام دوسروں کے ذمہ نہ رکھواور اپنی کوئی چیز بے جگہ پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کواٹھائے۔

(۱۵)..... جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے شرم اور عار نہ کر وتم خود بے گجان سے لے اواور کر دو۔اس سے سسرال والوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہوجائے گی۔

(۱۲)..... جب دوآ دمی چیکے چیکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہوجاؤ اور اس کی کھوٹ مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوتی تھیں اورخوا پخواہ یہ بھی خیال نہ کرو کہ کچھ ہماری ہی باتیں ہوں گی۔

(۲۰) ..... شوہر کی چیزوں کوخوب سلیقہ اور تمیز سے رکھو، رہنے کا کمرہ صاف رکھو گندہ نہ رہنے دو، بستر میلا کچیلا نہ ہونا چا ہے شکن نکال ڈالو، تکیہ میلا ہو گیا تو غلاف بدل دو، نہ ہوتو سی ڈالو، جب خاوند کے کہنے پرتم نے کیا تو اس میں کیابات رہی لطف تو اس میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کردو، جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہوتو تہ کر کے رکھویوں ہی بے پرواہی کے اِدھراُدھر نہ ڈالو، بلکہ قرینے سے کسی صندوق وغیرہ میں رکھو، کبھی کسی کام میں حیلے بہانے نہ کرونہ کبھی جوٹی باتیں بناؤ کہاس سے اعتبار جاتار ہتا ہے۔ پھر تچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔

با میں بناؤ کہ اس سے اعتبار جا تارہا ہے۔ چر پی بات کا بھی یعین ہیں آتا۔

(۲۱) ......اگر خاوندتم کو غصہ میں بھی پچھ برا بھلا کہتو تم ضبط کر واور بالکل جواب نہ دو بلکہ خاموش ہو جاؤ ، چاہے وہ پچھ بھی کہتا رہے تم چپلی بیٹھی رہو۔ غصہ اتر جانے کے بعد وہ خود شرمندہ ہو گا اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہ کرے گا۔ اور الرتم بھی بول اٹھیں تو بات بڑھ جائے گی ، پھر نہ معلوم کہاں تک نوبت پنچے۔

(۲۲) ..... ذراذرا سے شبہ پر تہمت نہ لگاؤ کہتم فلانی کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو وہاں زیادہ جایا کرتے ہو۔ وہاں بیٹھے کیا کرتے ہو کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا گیے گا۔ اور اگر چی چی اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تم ہمارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف سے دل میلا کرنا ہو تو کر لو۔ ان باتوں سے کہیں عادت جایا کرتی ہے جا عادت چھڑ انا ہو تو تقلندی سے رہو، تنبائی میں چپکے چپکے سے مجھاؤ کجھاؤ۔

اگر سمجھانے اور تنبائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خرصبر کرکے بیٹھی رہو۔ لوگوں کے سامنے گاتی مت پھر واور اس کو بدنا م اور رسوانہ کرو۔ تیز ہو کراس

کومت دباؤ کہ اس طریقے سے ضد زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غصہ میں آ کروہ کام زیادہ کرنے لگتا ہے۔اگرتم غصہ کروگی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کر کے رسوا کروگی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہ بولے گا، چھر اس وقت روتی چھروگی ، اور بیہ خوب یا در کھو کہ مردوں کو خدانے شیر بنایا ہے ، دباؤ اور زبردتی سے ہرگز زیز نہیں ہوسکتے۔ان کے زیر

کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابعداری ہے اور ان پر غصہ گرمی کرے دباؤ ڈالنابڑی منلطی اور نا دانی ہے۔

اگر چهاس کاانجام ابھی سمجھ میں نہیں آتالیکن جب فساد کی جڑیڑ گئی تو تبھی نہ بھی ضروراس کاخراب نتیجہ پیداہوگا۔

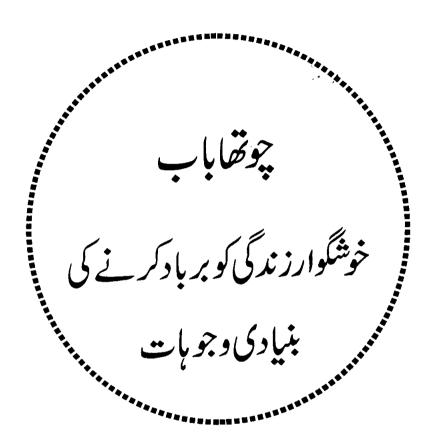

# گھربلونا حاتی کے عمومی اسباب

گھریلو زندگی میں ناچاقی پیدا کرنے والے بہت سے اسباب وعلل ہیں جن کا اسلام نے حل پیش کیا جب ان میں سے اگر ایک ایک سبب تنہا بیان کیا جائے تو ہرایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے کیکن طوالت کے خوف سے نہایت اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے، کیونکہ گھریلو سکون فراہم کرنااس ماحول میں پلنے والے بچوں کے لئے والدین اور تمام بردوں کی ذمہ داری ہے۔

بچگھر کی بھلواڑی ہوتے ہیں ،انہیں مرجھانے سے بچانا قوم وملک کے مستقبل کو سرسبز وشاداب رکھنے کے مترادف ہے ، بیچ مال باپ کی دعاؤں اور تمناؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں ، والدین کے بڑھا پے کا سہارا ہوتے ہیں ، اس لئے ان کی خوشحالی جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہئے ،بعض اوقات تی چیزیں بہت بڑی ناچاقی کا باعث بن جاتی ہیں۔

میکے والے ہوں یا سسرال والے دونوں انسان ہیں، دونوں سے خلطیاں سرزد ہوتی ہیں،ان میں سے کوئی فریق بھی فرشتہ نہیں ہے جس سے خلطی کا امکان نہ ہو، ہر گھر میں مسلے پیدا ہوتے ہیں،لیکن اس کا ایک حل ہے ان خلطیوں کو بنیاد بنا کر ہم ایک طوفان کھڑا کردیں اور نبھا کی کوئی صورت ہم پیدا نہ ہونے دیں تو یہ ہمارا قصور ہے، بعض اوقات خاندانی تفاخراس کا باعث بنتا ہے، دونوں فریقوں میں سے ایک فریق کسی او نجے خاندان او نچے گھرانے اور او نچی سوسائٹی سے ہوتا ہے اور دوسرے کا بظاہر متوسط طبقہ یا قدرے نجلی سوسائٹی کا فر دہوتا ہے اور یہ تقریق کھی نزاع کا باعث بن جاتی ہے۔

### میاں بیوی کی محبت میں حائل ہونے کی ممانعت

قوم کوبھی ان تمام حرکتوں سے ختی کے ساتھ اسلام نے روکا ہے جومرد اور عورت کے تعلقات کوخراب کرتی ہوں ،قرآن پاک میں جادو کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی سب سے بڑی برائی یہ بتائی گئ ہے کہ اس نے میاں بیوی میں تفریق بیدا کرتے ہیں۔ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرأوزوجه. (بقره. ۱۲) سوده لوگ ان دونول سے ایباسح (جادو) سکھ لیتے تھے کہ اس کے ذریعہ کی مرداوراس کی بیوی میں تفریق پیدا کردیتے تھے۔ پھراس جادو کا انجام ذکر کرتے ہوئے قران ہی میں ارشاد ہے:

ولقد علموا لمن اشتره ماله في الاخرة من خلاق. (بقره. ١١) اورضروريبكي اتناجائة بين كه جوهم اسكواختيار كرے اليشخص كا آخرت مين كوئى حصن بين \_

### میاں ہوی میں تفریق ہے شیطان کی مسرت

جس کا ماحصل یہی ہوا کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا بڑا گناہ اور ایساتخص آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابلیس اور اس کی ذرّیات کی شیطنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ابلیس اپنا تخت شاہی بچھا کر جلوہ افروز ہوجا تا ہے اور اپٹی شیطانی فوج کو انسانوں پر بھیجتا ہے تاکہ ان میں فتنے بر پاکرے۔

چنانچے شیطانی فوج اپنی خدمات کی انجام دہی پرروانہ ہوجاتی ہے، اور ابلیس اس فوج میں اس کوزیا دہ نواز تا ہے جس نے سب سے بڑھ کرفتنہ برپا کیا ہو۔ شیطانی فوج جب اپنی فتنہ گری سے واپس آتی ہے تو ان میں سے ہر ایک اپنے سردار کے روبرو رپورٹ پیش کرتا ہے میں یوں کیا ہے، میں نے بیکرڈ الا اور میں نے بی تظیم الثان کام انجام دیا، اس سلسلہ میں ایک شیطان آگے بڑھتا ہے، اور اپنے سردار کے روبرو آکر کھڑا ہوجاتا ہے اور اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے:

'' میں نے اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے اداکی، اور اس وقت تک اطمینان کی سانس نہ لی جب تک میں نے میاں ہوی میں چوٹ ڈالنے میں کامیا بی حاصل نہ کر لی'۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اہلیس بیر پورٹ من کرخوشی سے اچھل پڑتا ہے، اور اس شیطان کو اٹھ کر اپنے سینہ سے چمٹالیتا ہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تونے خوب کیا، اورسب سے بازی کے گیا۔ (مشکو ۃ باب الوسوسه)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی تفریق اور پھوٹ سے شیطان کی مسرت کی وجہ میہ کہ وہ زنا کی کثرت کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ حرامی بیچ پھیلیں اور زمین پرفتنہ وفساد کی گرم بازاری ہو۔ (حاشیہ مشکو ق عن المرقاق ص ۱۸)

### زن وشوہر کے تعلقات بگاڑنے کی مذمت

کسی ذی عقل پریہ بات راز نہیں ہے کہ میاں بیوی کی باہمی کشیدگی اور علیحدگ سے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے اس شخص کی جتنی بھی فدمت کی جائے کم ہے، جو بالقصد میاں بیوی کے تعلقات خراب کرنے کی فکر میں منہمک رہتا ہے اور بیوی کوشو ہر سے اور شو ہرکو بیوی سے بدخل کرنے کی سعی کرتا ہے، یہ انسان نہیں انسانیت کا دشمن ہے۔ اس وجہ ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ليس منا من خبب المراة على زوجها. (مشكوة باب عشرة النساء عن ابى دائود)

جودین ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے اور منتشر افراد کی شیراز ہبندی کے لئے آیا ہو،اس دین مقدس کا پیرواگرایسا کام کرتا ہے جس سے پھوٹ پڑتی ہے اور کشید گی بڑھتی ہے تو واقعہ ہے کہاس میں اینے دین کی کوئی خوبونہیں۔

بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑنا جس سے بنابنایا گھر برباد ہو،عفت و عصمت کوخطرہ لاحق ہو، اور اخلاق واعمال کے گندہ ہونے کا اندیشہ ہو،کسی پیرواسلام کے شامان شان ہیں؟

# جھگڑوں سے کیسے بجیں؟

ابسوال یہ ہے کہ ان جھگڑوں سے کیسے بچیں اور آپس میں محبتیں کیسے بیدا ہوں، اور یہ آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں؟ اس کے لئے حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے امت کو ہڑی باریک بنی سے مدایات عطافر مائی ہیں۔ان مدایات میں سے ایک مدایت آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے اور آپس کے جھگڑوں کوختم کرنے والی ہے۔ کیکن ان ہدایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں:

# جھڑنے ختم کرنے کی ایک شرط: تواضع اورایثار سیجئے

اصولی بات میں محبت پیدا کرنے مگڑے ختم کرنے اور آپس میں محبت پیدا کرنے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے، جب تک وہ شرط نہیں ہائی جائے گی ،اس وقت تک جھگڑے دو نہیں ہوں گے۔

سیدالطائفۃ شخ المشائخ حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سرہ،اگر ان کے کوائف پوچھوں توہ کی مدرے کے فارغ التحصیل بھی نہیں ، با قاعدہ باضابطہ سندیافۃ عالم بھی نہیں ،صرف کافیہ اورقد وری تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے،لیکن جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے پرمعرفت کے دروازے کھولتے ہیں تو ہزار علم وحقیق کے شاوراس کے آگے قربان ہوجاتے ہیں۔ ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نافوتو کی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے بہاڑ اورفقیہ انفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب نافوتو کی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے بہاڑ بھی اپنی تربیت و تزکیہ کیلئے اوراپنے اخلاق کودرست کرانے کے لئے ان کے یاس جاکر زانو کے تلمذ طے کررہے ہیں۔

### اتحاد كيلئے دونترطيں،تواضع اورا يثار

انہوں نے بیعقدہ کھولا کہ جب سب لوگ اتحاداورا تفاق کی کوشش کررہے ہیں،اس کے باجودا تحاد کیوں قائم نہیں ہور ہاہے؟ اس کے جواب میں جو حکیمانہ بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اگراس بات کوہم لوگ کیے باندھ لیس ہمارے معاشرے کے سارے جھگڑے تم ہوجا کیں فرمایا کہ: اتحاد وا تفاق کا بنیادی راستہ یہ ہما شرے کے سارے جھگڑے تم ہوجا کیں فرمایا کہ: اتحاد وا تفاق کا بنیادی راستہ یہ ہوجائے گا اوراگران کہ اپنے اندر دوچیزیں پیدا ہوگئیں تو اتحاد قائم ہوجائے گا اوراگران میں سے ایک چیز بھی مفقو دہوئی تو بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا، وہ دوچیزیں سے ہیں: ایک تواضع، دوسراایار۔

''تواضع'' کامطلب میہ کہ آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میں تواللّٰد کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللّٰہ تعالی کے احکام کا پابند ہوں ، اورا پی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں ،میر اکوئی حق نہیں ،لہذا اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے تو وہ کونسا برا کام کرتا ہے ، میں تو حق تلفی کا ہی مستحق ہوں۔

### اتّحاد ميں رُ كاوٹ'' تكبّر''

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اتحاد اس لئے قائم نہیں ہوتا کہ ہرآ دمی کے دل میں تکبر ہے، وہ یہ بچھتا ہے کہ میں بڑا ہوں ، میر نے فلاں حقوق ہیں ،فلاں نے میری شان کے خلاف بات کی ہے،فلاں نے میری حق تعلی کے خلاف کام کیا ہے،میری حق تعلی کی ہے،میراحق یہ تھا کہ وہ میری تعظیم کرتا ہمین اس نے میری تعظیم نہیں کی ،اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھڑ اکھڑ اہو گیا۔

تکبر کی وجہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑا سمجھنے کے بنتیج میں اپنے لئے کچھ حقوق گھڑ لئے اور بیسو چاکہ میرے درجے کا تقاضہ تو بیتھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا، جب دوسرے نے ایساسلوک نہیں کیا، تواب دل میں شکایت ہوگئ، اور اس کے نتیج میں گرہ بیٹھ گئ اور اس کے بعد نفرت پیدا ہوگئ اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کردئے ۔لہذا جھگڑے کی بنیاد' تکبر'' ہے۔

# راحت والى زندگى كيلئے بهترين نسخه

کیم الامت مجدد ملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں تہمیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتا تا ہوں ،اگرتم اس نسخہ بڑمل کرلوگ تو پھرانشاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ شکایت اور گلہ پیدانہیں ہوگا۔وہ یہ کہ دل میں میسوچ لوکہ بید نیاخراب چیز ہے اور اس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کیلئے ہے ،لہذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچتی ہے تو بیہ تکلیف پہنچتی ہے تو بیہ

تکلیف پہنچناد نیا کی تخلیق فطرت کے عین مطابق ہے،اورا گرد نیا میں کسی کی طرف ہے تہمیں اچھائی پہنچیتو اس پرتمہیں تعجب کرنا چاہئے اوراس پراللہ تعالی کاشکرادا کرنا چاہئے۔

#### الجھےتو قعات وابستہ کرو

لہذاد نیامیں کسی بھی اپنے ملنے جلنے والے سے، چاہے وہ دوست ہو، یارشتہ دار ہو،
یاقر بی عزیز ہو، کسی سے اچھائی کی توقع قائم نہ کرو کہ یہ جھے پچھ دیدے گا، یا یہ جھے پچھ نفع
پہنچادے گا، یا یہ میری عزت کرے گا، یا یہ میری مدد کرے گا، کسی بھی مخلوق سے کسی بھی قتم
کی توقع قائم نہ کرو، اور جب کسی مخلوق سے نفع کی کوئی توقع نہیں ہوگ، پھرا گر کسی مخلوق
نے کوئی فائدہ پہنچاد یا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اس سے تہمیں خوشی ہوگی، اس
پراللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل سے اس کے دل میں بات ڈال
دی جس کے نتیج میں اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

# دشمن سے شکایت نہیں ہوتی

اورا گرمخلوق نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ، تواس سے تکلیف نہیں ہوگی ، کیونکہ پہلے ہی سے اس سے کوئی اچھی تو قع نہیں تھی ۔ دیکھئے!اگرکوئی دہمن تہہیں کوئی تکلیف پہنچائے تواس سے تمہیں کوئی شکایت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ تو دہمن ہی ہے، اس کا کام ، ہی تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لئے اس کے تکلیف پہچانے سے زیادہ صدمہ اور رنجش نہیں ہوتی ، چکوہ اور گلہ نہیں ہوتا ، شکوہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سے اچھائی کی تو قع نہیں اس نے برائی کرلی۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق سے تو قع منادہ۔

# صرف ایک ذات سے تو قع رکھو

تو تع تو صرف ایک ذات سے قائم کرنی چائے ،اس سے مانگو،اس سے تو قع رکھو، اس سے امیدرکھو، باقی ساری دنیاہے امیدیں قطع کردو،صرف اللہ جل جلالہ سے امیدیں وابستہ کرلو۔ چناچہ حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم دعامانگا کرتے تھے: السلّٰهُ۔مَّ اجْعَلُ فِی قَلُبی رَجَائَک ، وَاقْطَعُ رَجَائِی عن مَن سِواک :

اے اللہ! میرے دل میں اپنی امیدؤال دیجئے اورمیری امیدیں اپنے سواہرایک مخلوق ہے ختم کردیجئے۔

# اتحاد کی پہلی بنیا د' تواضع''

اور جب انسان کے اندرتو اضع ہوگی تو وہ اپنا حق دوسروں پرنہیں سمجھے گا کہ میر اکوئی حق دوسرے کے ذہمے ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میر اکوئی حق مقام اورکوئی درجہ نہیں، اللہ تعالی جومعا ملہ میر ہے ساتھ فرما ئیں گے میں اس پر راضی ہوں ۔ جب دل میں یہ تو اضع پیدا ہوگی تو دوسرے سے تو قع بھی قائم نہیں ہوگ ۔ جب تو قع نہیں ہوگی تو بھر دوسرے سے شکوہ نہیں ہوگی ، اور جب شکوہ نہیں ہوگی تو بھر دوسرے سے شکوہ نہیں ہوگی ، اور جب شکوہ نہیں ہوگی تو جھگڑ ابھی پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اتفاق اور اتحاد کی پہلی بنیاد ' تو اضع'' ہے۔

### اتحاد کی دوسری بنیاد' ایثار''

اتفاق اوراتحاد کی دوسری بنیاد'' ایثار''ہے ۔ یعنی مخلوق خدا کے ساتھ ایثار کارویہ اختیار کرو۔'' ایثار' کے معنی یہ بین کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کی قربانی دیدوں اورا پنے مسلمان بھائی کوراحت پہنچادوں ۔ میں خود تکلیف اٹھالوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچالوں ۔خود نقصان اٹھالوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو نفع مسلمان بھائی کو نفع مسلمان بھائی کو نفع ہے بیالوں ۔ نیدا کراو۔ ۔

اس نفع وضرر کی دنیامیں بیہم نے لیاہے درس جنوں اپنا تو زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں

ا پنانقصان کرلینامنظور ہے الیکن اوروں کا نقصان منظور نہیں ۔ یہی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مایا۔

# صحابه كرام رضوان التدليهم اجمعين اورايثار

اور قرآن کریم نے انصاری صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ایٹارکو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يُؤثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَة:

لیمنی بیانصاری صحابہ ایسے ہیں کہ جائے تخت تنگدی اور مفلسی کی حالت ہو، کیکن اس حالت میں بھی اپنے او پر دوسروں کا آیٹار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسافر آگئے جو تنگدست تھے۔ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ کچھ مہمان باہر ہے آگئے ہیں جو تنگدست ہیں، لہذا جس کو استطاعت ہووہ اپنے ساتھ مہمان کو لے جائیں اور ان کے کھانے کا بندو بست کردیں۔

#### ايك صحابي كاايثار

چناچاس موقع پر بیار شادی کرایک انصاری صحابی ایک مہمان کواپنے گھر لے گئے،
گھر جاکر بیوی سے پوچھا کہ کھانا ہے؟ مہمان کھا کیں ۔ بیوی نے جواب دیا کہ اتنا کھانا
نہیں ہے کہ مہمان کوبھی کھلاسکیں، یا تو مہمان کھا کیں گے یاہم کھا کیں گے۔سبنہیں کھا
سکتے ۔ان صحابی نے فرمایا کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دواور چراغ بجھادو، چنا نچہ بیوی
نے کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور چراغ بجھادیا،ان صحابی نے مہمان سے کہا کہ کھانا
کھائے، مہمان نے کھانا شروع کیا اور بیصحابی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن کھانا نہیں کھایا
بلکہ اپنا خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے اور منہ تک لاتے تا کہ مہمان یہ سمجھے کہ کھانا کھا
رہے ہیں، حقیقت میں وہ خالی ہاتھ چلار ہے تھے۔ چنا نچہ میاں بیوی اور بچوں نے رات
بھوک میں گزاری اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔اللہ تعالی کوان کا بیا نداز اتنا پسند آیا کہ قرآن
کریم میں اس کا بیان فرمادیا کہ نیو ٹرون علی انفسہم و لو کان بھم خصاصة
بیوہ ولوگ ہیں جوانی ذات بردوسروں کوتر جے دیے ہیں، جا ہے خودان پر تنگدسی کی

#### ایثار کامطلب

لہذاا ایار یہ ہے کہ اپنے او پرتھوڑی ہی تکلیف برداشت کر لے ہیکن اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کردے۔ یا در کھئے ! جس کواللہ تعالی یہ صفت عطافر ماتے ہیں ،اس کوایمان کی ایسی حلاوت عطافر ماتے ہیں کہ دنیا کی ساری حلاوتیں اس کے سامنے ہی جی ۔ جب انسان اپنی ذات پرتنگی برداشت کر کے دوسر ہے مسلمان بھائی کوخوش کرتا ہے اور اس کے چبر ہے پر مسکر اہٹ لاتا ہے تو اس کی لذت ہے اس کے آگے دنیا کی ساری لذتیں ہی ہیں۔ یہ دنیا معلوم نہیں گئے دن کی ہے، پر نہیں کب بلاوا آجائے، بیٹھے بیٹھے لذتیں ہی ہیں۔ یہ دنیا معلوم نہیں گئے دن کی ہے، پر نہیں کب بلاوا آجائے، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہوجاتا ہے، اس لئے ایثار پیدا کرو، جب ایثار پیدا ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے دلوں میں تحبیل پیدافر مادیتے ہیں، اور ایثار کرنے والے کواپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کو برباد کرنے کے بنیادیں وجوہات کیا ہے؟ اسے نمبروار ملاحظ فرما کیں:

# (۱) پہلی وجہ، گھریلوزندگی میں زبان کا فتنہ

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جومسلمان کی تعریف کی ہے، یہ تعریف کا میاب از دواجی زندگی گزارنے کیلئے از حدضروری ہے۔گھریلوزندگی کو تباہ کرنے والاسب سے بڑا فتنہ زبان کا فتنہ ہے۔

زبان کے ذریعے ایک خوشگوار ماحول کو آتش کدہ بنادیا جاتا ہے۔ساس سسر پر الزام تراثی ،سالیوں پرالزام تراثی ، دولہا و دلہن کی باہمی زبان درازی گھر کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔

جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہرمسلمان کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی جار د بواری سے باہر قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کواس حدیث کے آپئینہ میں دیکھے کہ کیا چار دیواری سے باہر بسنے والے جن کے حقوق بحثیت مسلم کے مجھ پر عائد ہیں اور اس چار دیواری کے اندر بسنے والے لوگ جن کے حقوق میرے ذمہ ہیں، کیا وہ لوگ میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہیں؟

جب روزانداس حدیث کے آئینہ میں اپنا چرہ دیکھے گا اور ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا جنہیں اسلام نے عیب قرار دیا ہے اور ان اوصاف کو اپنانے کی بھر پور کوشش کرے گا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسلام قرار دیا ہے تو انشاء اللہ نتیج میں ایک مثالی معاشرہ کا رفر ما ہوگا۔

اورا گرکسی کی اصلاح مقصود ہوتو اے محفل میں رسوا کرنے کے بجائے تنہائی میں اس کی غلطی ہے آگاہ کریں۔ یہ ہ

زبان غیرے کیاشرح آرز وکرتے وہ خود،اگر کہیں ماتا تو گفتگو کرتے

# زبان کی آ وارگی

عورت کی ناکامی اور بدنامی کی اہم وجہ زبان کی بے اعتدالی ، آوارگی اور بے ہودگی ہے، بلکہ باتوں سے بہت کے مقصد، لا یعنی اور فضول گفتگو سے عورت اپنا مقام کھوبیٹھی ہے، بلکہ باتوں سے باتیں نکالنا، ایک بات ہرایک سے کرنا، فقر بے بازی، طعن زنی اور باتوں کی بتنگر بنانا یہ آج کل کی عورت کا محبوب ترین مشغلہ ہے، حتیٰ کہ بعض ناعا قبت اندیش عورتیں اپنے فاوندوں کے سامنے بھی بدتمیزی اور بدزبانی سے باز نہیں آئیں۔ بلکہ ان کوایک کی دواور دو کی چارسانا بہت بری بہادری جھتی ہیں، کئی تو اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا فاوند آج غصے میں بولا تھا میں نے پھر خوب سنا کیں ہیں، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ استغفر الله۔

یا در کھیں ایسی ا کھڑ مزاج اور چرب زبان عورت بھی سکون اور عزت نہیں پاسکتی بلکہ ہمیشہ ذلت، مار پٹائی اور تباہی کا سامنا کرے گی اور دنیا و آخرت میں ذلیل ورسوا ہوگی، اللّٰد تعالیٰ ایسے انجام سے ہرمسلمان عورت کومحفوظ فر مائے۔ آمین ۔ اگرعورت خاموش طبع میچائی پینداورنرم زبان ہوتو ضرف زبان کی مٹھاس سے اپنی کئی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر کو گلستان بنالیتی ہے۔ اور ساری زندگی چاہت وعقیدت اور محبت سے بسر کرتی ہے اور ایسی عورت ہی روز قیامت عزت وعظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی۔ انشاء اللہ

بروں کی باتیں بھی بری ہوتی ہیں، بزرگوں کا کہنا ہے (اک چپ تے سوسکھ)

یعنی ایک خاموثی سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف زبان کی ذرہ
سی ناجا نزجنبش وحرکت ہزاروں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ سرکار مدین صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان عالیشان ہے: جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس فرمان کے مطابق عورتوں کوزیادہ
منہ شگافیوں اور باتوں سے پر ہیز کرنا چاہئے چہ جائے کہ اپنے حاکم ، سرتاج اور خدائے
مخازی کے سامنے زبان درازی کی جائے۔

عہد رسالت میں ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا اے (گٹھی) یعنی قد کی چھوٹی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے اس قدر براکلمہ کہا ہے کہ اگر اسے میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہوجائے ۔ العماذ باللہ۔

مگرافسوس کہ آج ہرطرف طعنہ زنی کا بازارگرم ہے ہرعورت نقائص وعیوب کی تشہیر کرنا بہت بڑا کمال بھی ہے جبکہ پردہ پوشی بیے خدائی صفت ہے اور خاموشی ، دانائی و سمجھداری کی علامت ہے بلکہ بے شارگنا ہوں سے بیخے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نامہ اعمال میں اکثر گناہ زبان کی آ وارگی کی وجہ سے ہوتے ہیں اورروز قیامت اکثر عورتیں زبان کے فتنوں کی وجہ ہے جہم میں جائیں گ۔ اس طرح دنیا کے دھوں اور چکروں میں ڈالنے والی بھی یہی زبان ہے، اس بات کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہرضیح کو انسان کے تمام اعضاء زبان کے آگے بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں خدارا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اگر تو سیرھی رہی تو ہم بھی سیر ھے رہیں گے اوراگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑ ھے ہوجا کیں گے۔

# سکون اورعزّ ت یانے کے لئے زبان کی حفاظت سیجئے

دنیا کاسکون اورعزت پانے کے لئے زبان کی حفاظت از حدضروری ہے زبان کی حفاظت از حدضروری ہے زبان کی ہے لگا می خطرناک انجام تک پہنچادیت ہے ایسی عورت بھی عزت پاسکتی ہے نہ خاوند کے دل میں اپنی محبت وقدر بٹھا سکتی ہے، بلکہ اپنی فیملی، خاندان اور رشتے داروں کے لئے ذلت کا باعث ہوتی ہے۔

شاعرنے اس لئے اپنی بیوی کومخاطب کرتے ہوئے کہانے

خذ العفو منى تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين اغضب

میرےبارے درگز ری ہے کام لیا کر ہمیشہ میری محبت کے سائے میں رہے گ میرے رعب کے سامنے جب مجھے خصہ آئے تو زبان نہ چلایا کراور حقیقت بھی یہی ہے کہ خاوند کے غصے کی حالت میں اس کے آگے بولنا جلتی پرتیل چھڑ کئے کے برابر ہے اور جلتی پرتیل کوئی خیر خواہ تو نہیں چھڑک سکتا ، اگر بیوی اپنے شو ہرکی خیر خواہ ہے تو وہ جلتی پرتیل کا کام نہ کرے اس میں دونوں کی بہتری ہے۔

میرے اور آپ کے رہبرور ہنما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے ،عرض کی اللہ کے رہبرور ہنما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی زبان کنٹرول میں نہیں ، بدزبان ہے،آپ علیہ السلام نے فوراً کہا طلاق ہے اور پرانا تعلق ہے، طلاق دینا دے، صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اس سے کئی بچے اور پرانا تعلق ہے، طلاق دینا میرے لئے بڑا مسئلہ ہے،آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھراس کو سمجھا، نصیحت کراگر شرم میرے لئے بڑا مسئلہ ہے،آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھراس کو سمجھا، نصیحت کراگر شرم

یر سال بی توبدل جائے گی وگر نہ صبر کر۔ وحیاوالی ہوئی توبدل جائے گی وگر نہ صبر کر۔

خواتين كرام!

ا پینشو ہر کے سامنے زبان چلانا یا بدزبانی کرنانا قابل معافی جرم ہے، اسی لئے تو آپ نے فوراً کہااس کوطلاق دے دو .....

اورسیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ تین طرح کے افراد بدترین ہیں ان میں وہ عورت بھی ہے جواپنے خاوند کی موجودگی میں قینچی کی طرح زبان چلائے اور جب وہ غائب ہوتو اس کے گلےشکوے کرے۔

آ ئے! اس نعت عظیٰ سے بدترین نہیں بہترین بنیں اور اپنی خاموثی و پنجیدگی اور متانت کے ساتھ خوشگوارزندگی بسر کریں ، اکٹھے رہتے ہوئے کوئی اونچ ننچ ہو بھی جائے تو برداشت کرلینے میں ہی بہتر ہے اور معاملہ سدھارنے کا بہترین حل خاموثی ہے۔

#### عجيب واقعه

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت بزرگوں کے پاس آئی اور کہنے گی جمارے درمیان لڑائی جھٹرا بہت ہے، میرا خاوند مجھے ملامت کرتا ہے اور میں اسے براکہتی ہوں۔ لہذا برائے کرم ایبا بااثر تعویذ دے دیں جس سے جمار الڑائی جھٹراختم ہوجائے۔ عورت کی گفتگو سے بزرگ بہچان گئے کہ بیسارا فتنہ وفساداس عورت کی زبان کا ہے اگراس کی زبان رک جائے تو سارامعاملہ بہتر ہوسکتا ہے، چنا نچا نہوں نے اخبار کا مکڑالپیٹ کردے دیا اور کہا کہ جب بھی تمہارا خاوند غصے میں آئے اور بولنا شروع کردے تو تو نے اس تعویذ کو دانتوں تلے رکھ کرخوب دبانا ہے، انشاء اللہ گھر کے حالات جلد سدھر جا کیں گے، عورت نے جاکر یہی سلسلہ شروع کردیا بالا خراڑ ائی جھٹراختم ہوگیا۔

خواتین حضرات! اخبار کا ٹکڑا ہی تو تھا چھومنٹر تو نہیں تھا۔ مگر دانتوں کے پنچے رکھوانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح میاورت اپنی زبان بند کر لے، میال کے آگے بولنا چھوڑ دے، ظاہر ہے جب آگے سے جواب بازی نہیں ہوگی تو معاملہ بہتر ہوجائے گا۔

آئے! خاموثی کواختیار کریں، خاموثی پڑھی کھی خاتون کے لئے زینت اور جاہل کے لئے رہنت اور جاہل کے لئے پردہ ہے۔ آپ اپنی اچھی اور میٹھی گفتگو اور پیارے انداز سے سب کچھ منوا اور کرواسکتی ہیں۔ جسم کی نزاکت کے ساتھ زبان میں لطافت لائے تھوڑ ابولیس ، اچھا بولیس سارے معاملات خود بخو دبہتر ہو جائیں گے۔

\$.....\$.....\$.....\$.....\$

# خاوند کی فطرتی خواهش!

ظاہر ہے سارادن دکا نداری، محنت، مزدوری، کام کاج یا پڑھا کر خاونداس لئے تو گھر نہیں آتا کہ اسے موڈ دکھایا جائے، اس کے آگے زبان چلائی جائے، تلخ، ترش و خشک لہجہ اپنایا جائے، ہے رہنے انداز میں پیش آیا جائے، بلکہ وہ تو آرام، سکون، اطمینان اور خوثی ومحبت کی تمنا کیں، امیدیں اور تو قعات لے کر آتا ہے، اور یقیناً بیوی کے منہ کا ایک میٹھا بول ساری تھا وٹیس دور کر دیتا ہے۔ چہرے کا تبسم ساری مایوسیاں دور کر دیتا ہے۔ چہرے کا تبسم ساری مایوسیاں دور کر دیتا ہے۔ چہرے اسکی طرف کر دیتا ہے، اور نیک بیوی کی شان بھی یہی ہے کہ ''اذا نظر الیما سرتۂ' جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے جسمانی اور روحانی طور پرخوش کر دے۔

اے از دواجی زندگی سے پریشان! گھریلو حالات سے تنگ! اور خاوند کی شفقت سے محروم! بڑی معذرت سے کہوں گا کہ گلے شکوے کا منہیں آئیں گے، ذراا پنے اندر حیانکیں، آپ کا کر دار کیسا ہے؟ آنے والے شوہر کے لئے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ اپنے شوہر کے لئے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ اپنے شوہر کے لئے باعث اطمینان وسکون ہیں یاباعث عذاب؟ ..... آج ہی فیصلہ کیجئے اور اپنے مستقبل کے لئے سوچئے، آپ کے برے روبیہ سے اولا دکا مستبقل بھی روثن نہیں ہوسکتا، اصلاح سیجئے اور زندگی کی بہار لیجئے، نرم زبان سے نرم ہولیے اور اپنے کے دروازے کھو لئے۔

# آج ہی کمل پر ہیز کریں

مندرجہ ذیل عادتیں،حرکتیں اور کمزوریاں گھر کی بربادی کا باعث ہوتی ہیں،انہی وجوہات سے گلشن اجڑتے اور ویران ہوتے ہیں،ازراہ کرم اپنے مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے پیطورطریقے فی الفورجھوڑ دیں۔

ا....خاوند كےسامنے اونچا بولنا

۲....خاوند کے سامنے غصے سے بولنا

٣....خاوند كے سامنے بيہودہ بولنا

ہ۔...خاوند کی غیرموجود گی میں اس کے گلے شکوے کرنا

۵....خاوند کے راز کوفاش کرنایا کمی کوتاہی کی تشہیر کرنا

۲ .....خاوند کے منہ سے جذبات میں نگلنے والی بات کو بھلانے کی بجائے دل میں رکھنا
 ک ..... میکے جا کراینے والدین یا بہن بھائیوں کو گھریلو حالات کے متعلق ایک کی دو

اور دو کی چار بنا کرسنا نا ، بھڑ کا نا اور ان کے اشاروں پر چلنا۔

اے خاتون اسلام .....! بیرسات ایسے زہر یلے جراثیم ہیں کہ جس عورت میں جنم لے لیں وہ مبھی سکیر، چین اور عزت نہیں پاسکتی .....گر صدافسوں کہ آج کل تقریباً ہر عورت بیرمہلک جراثیم بڑے فخر سے اپنے اندرموتیوں کی طرح سجائے ہیٹھی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم مسلمان عورت کوان ہے بیچنے کی تو فیق دے۔ آمین

اور یادر گلیں! اگر کوئی عورت ان خطرناک جراثیموں سے پاک صاف ہے تو وہ دنیا و آخرت کی کامیاب ترین خاتون ہے۔ بالفرض اگراس کے باوجود بھی خاوندا چھاسلوک نہیں کرتا تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ یادر کھ لیس اللہ تعالی ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کوروحانی سکون عطافر مائے گا اور بہت جلد ہی خاوند کے طلم وستم سے نجات ملے گی۔ (انشاء اللہ)

# مكمل خيال ركفيس

اپنے خاوند کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے بیا تھی طرح جان لیں اور یقین کرلیں کہ آپ کا شرہر آپ کا حاکم ،سرکا تاج ،محن اور خدائے مجازی ہے۔ایسے ظلیم انسان کے سامنے محبت بھری نگاہ مؤد باندانداز اور نرم الفاظ کا استعال کرنا ضروری ہے۔ آپ مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت جلد ہی خاوند کی شفقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہیں:

ا ۔۔۔۔۔اپنے خاوند کی موجودگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں ، بغیر سو چے سمجھے جو منہ میں آئے کہد ینا حد درجہ آ وارگ ہے،اور یہی آ وارگی ہر بادی کا سبب بنتی ہے۔ ہزرگوں کا کہنا ہے:'' پہلے تو لو پھر بولو''۔ یہ کلمہ انتہائی مختصر مگر جامع ، کئی فوائد پر مشتمل ہے۔اگر عورت اس پڑمل کر بے تو ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں ، کیونکہ سوچ سمجھ کر کہی جانے والی بات ہمیشہ وزن رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ گھر بلومسائل میں ایسی عورت کی باتوں اور مشوروں پر بھروسہ، اعتما داور عمل کیا جاتا ہے، بصورت دیگر اگر عورت بے خیالی، بے پرواہی اور بغیر سوچے سمجھے با تیں کرنے کی عادی ہوتو گھر، خاندان، برادری اور معاشرہ میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسی عورت صرف اپنی زبان کے ناجائز استعال سے قدر کھوبیٹھتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی بات یارائے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لہذا ہمیشہ چھی تلی گفتگو کریں اور سوچ سمجھ کراپنی پیاری سی نرم زبان کو حرکت دیں۔

اسسبات کرتے ہوئے زم کہے کے ساتھ ساتھ چہرے پر ہلکی ی مسکراہٹ بھی رکھیے، ماتھے کے تیور، پیشانی کی شکنیں، آنکھوں کی سرخی، چہرے کی خشکی اور لہجے کی ترشی وقتی آپ کے لئے از حدنقصان دہ ہے۔ایسی گھٹیا حرکات کر کے اپنی بات منوانا یا خاوند کا دل جیتنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

سسساگر حالات کی تنگی کے پیش نظریا کسی دوسری مصلحت کی بناء پر آپ کی تمنا،
آرز واور فر مائش پوری نہیں ہوئی یا آپ کی بات پڑ کمل نہیں ہوسکا تو ناشکری و بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، مایوس نہ ہوں، جذبات میں نہ آئیں بلکہ خوش دلی ہے اپنے خاوند کی رضا پر لبیک کہد دیں اور اپنا معاملہ بارگاہ اللّٰہ میں پیش کریں، آپ کا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ (انشاء الله)

۳ .....خاوند کی بات مکمل توجه اورعمل کی نیت سے سنیں ، اللہ اور اس کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بعدا بے خاوند کے فیصلے کوحرف آخر سمجھیں۔

جس دن آپ ان با توں پر عمل کرنا شروع کردیں گی، وہ آپ کی کامیا بی کا پہلا دن ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں کارخ ،خوشیوں کی برسات آپ کے آشیانے پر ہوتی رہے گی۔

#### آ خری بات

ملے گی ،اور یا در ہے مسکرا ہٹ پیسوں سے خرید نی نہیں پڑتی بلکہ اگر دل میں خاوند کی محبت ہوتو چہرے پرخود ہی آ جاتی ہے،اللہ کے لئے چہرے کی مسکرا ہٹ میں ذرااضا فہ کرلیں، دیکھیے ..... جہاں آپ کے مشوروں پڑمل ہوگا وہاں آپ کے جذبات واحساسات کوقدر کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا۔

# (۲) دوسری وجه ..... بدگمانی اورگھٹیا سوچ

الله تعالی نے بے شار مخلوقات کو پیدا فر مایا اور اپنی تمام مخلوقات میں ہے انسان کو بلند مقام عطافر مایا، حالا نکہ کئی مخلوقات قد کا ٹھر، وجود اور جسم کے لحاظ ہے انسان سے بڑی بیں اور مضبوط بھی ہیں۔ انسان کی برتری، فوقیت اور امتیازی حیثیت کی بنیا دی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو جھنے کی صلاحیت، شعور کی دولت، سو پنے کی قدرت اور غور وفکر کا ملکہ عطافر مایا۔

اور یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بہتری اورتر قی کی راہوں پر چلتا ہوااورتر قی کی منازل طے کرتا ہوا کا ئئات پرحکومت کرتا ہے اور زمانے میں معزز ومکرم اورمحتر م کہلاتا ہے۔

گرافسوس که آج ہم ان صلاحیتوں کا غلط استعال کرنے میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ زندگی تنگ ہو چکی ہے۔ گھر کی چارد یواری جیل کی کوٹھڑی سے زیادہ بری لگی ہے۔ ٹیک ساتھی، شریک زندگی اور سرتاج موجود ہونے کے باوجود ہر وقت افسر دگی، اداسی اور بے چینی و بے قراری کا عالم رہتا ہے، غرض کہ سب پچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں، اطمینان نہیں، طبیعت میں فرحت ومسرت ہونے کی بجائے تذبذب وتر دد ہے، آخراس کی کیا وجہ ہے ۔۔۔۔؟ بھی ہم نے شنجیدگی سے غور کیا ۔۔۔۔؟

کیا اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی وجہ تلاش کی ہے .....؟ جی ہاں وہ صرف اور صرف بد گمانی اور منفی سوچ ہے، جس نے تمام نعمتوں کی موجود گی میں آپ کا جینا حرام کیا ہے۔ ہر وقت منفی سوچنا، جب بھی سوچنا برا سوچنا اور سوچتے ہی رہنا اور برا گمان رکھنا، یہایک ایساروگ ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کولگ جائے اور یہ شیطان کا ایسا زہر یلا،خطرناک وار ہے اگر کسی پر چل جائے تو وہ بھی سکون نہیں پاسکتا۔ آج کل مسلمان مذہبی عورتوں پریہی وارچل چکا ہے اور بری طرح بیروگ لگ چکا ہے اور حالت بیہ ہے کہا پنے گھروں کو برباد کئے ہوئے زندگی کے سانس پورے کررہی ہیں۔

آئ کل عورت اپنے خاوند کی تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے، اس کی وفاؤں کی بے قدری کرتے ہوئے، اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے مندموڑتے ہوئے اور اس کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے بڑے زوروشور سے کہدری ہے جی میراخاوندتو میری طرف توجہ بی نہیں دیتا، گھر دیر سے آتا ہے، پیتے نہیں باہر کیا کرتار ہتا ہے، مجھ سے میری طرف توجہ بی نہیں کرتا، ہاں ہاں بیتو دوسری شادی کے چکروں میں پھرتا ہے، میری تو کوئی محبت بی نہیں کرتا، میری تو گھر میں کوئی حیثیت اور عزت بی نہیں۔ جب بیوی کی سوچ سے پوواہ بی نہیں کرتا، میری تو گھر میں کوئی حیثیت اور عزت بی نہیں۔ جب بیوی کی سوچ اس شوہر یا اہل خانہ کے متعلق اس قدر گھٹیا، گری ہوئی اور گندی ہو، بدگمانی اور منفی سوچ اس قدر بے لگام ہوتو کیا پھر گھر میں پیار قرار اور سکون آسکتا ہے۔۔۔۔۔؟ ہرگز نہیں بلکہ ایسا گھر جہاں بدگمانیوں کے ڈیر سے ہوں اور گھر کی ملکہ ہمیشہ براہی سوچتی ہووہ گھر نہیں بلکہ جہنم ہے۔اللہ تعالی ہر مسلمان عورت کوا چھی فکر ، سوچ اور نیک گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

خواتین کرام! بیتو حقیقت ہے اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو دنیا بدل جاتی ہے،
اچھی تو قعات اور نیک گمان رکھیں تو زندگی پرسکون، خوشیوں سے بھر پوراور رنگارنگ کے
خوش نما پھولوں کی طرح مزین اور معطر ہوجاتی ہے۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ اچھا گمان
رکھیں، بالفرض وہ برا بھی ہے تو آپ برا سوچ سوچ کراپنی مت نہ ماریں۔ اس صورت
میں آپ اللہ کی نگا ہوں میں اس سے زیادہ بری ہوجائیں گی، کیونکہ اللہ تعالی الیی
صورت میں آپ کو برا سوچنے یا برگمانی رکھنے کا حکم نہیں دیتے بلکہ خدمت گزاری کا حکم
دستے ہیں، آپ فر مانبرداری، وفاشعاری اور شوہر کی خدمت میں اور آگے بر ھیں انشاء
دستے ہیں، آپ اچھی سوچ سے اچھا کردار پیش کریں گی تو سارے معاملات خود ہی بہتر ہوجائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نوراور بہار پیدا فرمادیں گے۔

ویسے بھی ایک باشعور ہمجھدار اور خاندانی شریف عورت کو بد گمانی اور اپنافیتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے بلکہ حوصلے اور ہمت کو بلندر کھتے ہوئے شوہر کی خدمت اور اللہ ک عبادت کرنی چاہئے ، اوریہ یقین کرلینا چاہئے کہ دربار اللی سے دریتو ہوسکتی ہے اندھیر نہیں ہوسکتا۔ اور دین اسلام کا بھی یہی تھم ہے۔

فرمان باری تعالی ہے: اے ایمان والو!

اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم

زیادہ بد گمانی سے بچواس لئے کہ بعض بد گمانی گناہ ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ بدگمانی سے جہاں سکون ختم ہوتا ہے وہاں انسان گناہ گار بھی ہوجا تا ہے اس لئے ہمیں بداچھی طرح جان لینا چاہئے کہ بدگمانی سے گھر بھی برباد ہوجاتے ہیں اور نامۂ اعمال بھی تباہ ہوتا ہے۔

اسی طرح سرورقلب وسینه ،سرکار مدینه سلی الله علیه وسلم نے فرمایا (ایسا کے ہو المظن فان المظن اکذب المحدیث) برگمانی سے بچوبیسب سے بڑا حجوث ہے۔

اندازہ فرمائیں! شریعت نے کس قدر سخت الفاظ اور انداز میں بدگمانی سے منع فرمایا گرآج کل بغیر ثبوت اور پروف کے ہرطرف بدگمانی کاباز ارگرم ہے۔ بس جود ماغ میں شیطان نے ڈال دیا ہی پرکار بند ہوگئے۔ کسی نے کیا خوب کہا: \_

اس زلف پیچیتی ہےشب دیجور کی سوجھی اند ھے کواندھیرے میں بہت دور کی سوجھی معزز خواتین! اچھا گمان اور بہتری کی امید بہت بڑا نیک عمل ہے بلکہ بہترین عبادت ہے، رسول ہاشمی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔

حسن الظن من حسن العبادة الحِيها گمان بہتر ين عبادت ہے، الله تعالى اس حدیث برعمل کرتے ہوئے ہرایک کو حسن ظن اور خوش گمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)۔

\$.....\$....\$....\$....\$

#### ایک نئے اور حساس بندھن کا تقاضا

میاں ہوی کارشتہ بھی قدرت کا بہت بڑا شاہ کار ہے، کیونکہ اس رشتہ میں دومختلف وجود ہی نہیں ملتے بلکہ مختلف عادات، ماحول اور سوچ رکھنے والے دوالگ الگ افراد کو ساری زندگی آپس میں اکٹھا رہنا ہے، جب ایک دسرے کے مزاج وطبیعت سے بھی واقفیت نہیں، پنداور ناپند بھی معلوم نہیں بلکہ بالکل اجنبیت ہے تو پھرالیں صورت میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے لئے بہتر سوچنا از حدضروری ہے۔ اچھی سوچ اور خوش گمانی ہمیشہ پیار میں اضافے کا باعث ہوتی ہوتی ہے اور جب ہم اپنی سوچ اچھی اور بہتر رکھیں گے تو ہردن خوشیوں کے ساتھ طلوع ہوگا وگرنہ بدگمانی، بیار مجبت اور اس نرم نازک رشتے کے لئے زہر قاتل ہے۔

اور یه بات مجھی نه مجولیں، اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں اور ذہن نشین فرمالیں .....کرآپ کاشوہر 100 فیصد درست نہیں ہوسکتا ......آخر وہ انسان ہے فرشتہ نہیں، اس کی شخصیت میں کی کوتا ہی ہوسکتی ہے، بعول سکتا ہے، مانا کہ غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے .....گراس کا میم طلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کی ساری صلاحیتوں کو بیکار سمجھ کر،خوبیوں سے انکار کردیں اور چند کمزوریاں لے کرزندگی میں طوفان کھڑا کردیں اور گشن سدا بہار کے خوشنما بھولوں کو بدگمانی کے گڑمیں بھینک دیں .....اللہ سے ڈرجا ئیں .....اور

یادر کھیں بیسوچ آپ کو مار بھی سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں نئی روح اور طاقت بھی پھونک سکتی ہے ہمل اختیار آپ ہی کے پاس ہے، اس لئے اپنے اس نئے رشتہ کی نوعیت، کیفیت اور نزاکت کو بچھتے ہوئے مثبت کردارادا کریں۔انشاءاللہ مثبت سوچ سے ہمیشہ بہتر نتائج ہی برآ مد ہوں گے۔

# ہروقت بدگمانی کی فضااحی تنہیں

آپی نی اور پیاری زندگی کا آغاز حسن ظن اورخوش گمانی ہے کریں۔آپ زندگی کا ہر لطف محسوں کریں گی وگرنہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بداعمادی اور بدگمانی سے زندگی کا لطف ختم ہوجائے گا۔ ذہنوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو عیوب ابھر کرسا منے آ جاتے ہیں، ساری خوبیاں دب کرنظروں سے اوجھل ہوجاتی ہیں اورخوشگوارزندگی کا خواب ادھورے کا دھورارہ حاتا ہے۔

ا الله کی بندی! ذرہ سوچ بیضروری نہیں کہ آپ کا خاوند جب بھی باہر جاتا ہے اخلاقی بندھنوں کو تو ٹر ہو کر وقت اخلاقی بندھنوں کو تو ٹر ہو کہ وقت سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر وقت ضائع کرنے جاتا ہے۔ ایسی گھٹیا سوچیں سوچ کراپی زندگی بے مزہ نہ کریں۔ شکی ذہن، قلب متشککہ (شکی دل) اور بدمزاجی تباہ کن امراض ہیں ان سے اپنی زندگی اور گھر برباد نہ کریں بلکہ اچھا گمان رکھ کر اللہ سے دعا کریں، بہتری اور خیریت کی التجا کریں اور خاوند کے گھر آنے پرتسلی واطمینان کے ساتھ پیش آئیں۔خدمت میں آگے بردھیں انشاء اللہ کے گھر آنے پرتسلی واطمینان کے ساتھ پیش آئیں۔خدمت میں آگے بردھیں انشاء اللہ کے ایسی کی دونل دوبالا ہوجائے گی۔

### شوہراینے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے یاس ہو

تو کئی غورتوں کے آئین میں آگ لگ جاتی ہے، ہاں ہاں یہ میرے خلاف ہی با تیں کررہا ہے، میرے خلاف ہی نامین کررہا ہے، میرے خلاف ہی ذہمن مجررہے ہیں، اللہ نہ کرے ماں باپ یا بہن محائیوں سے ملنے کے بعدا گر گھر میں کوئی ذراسی او نچ نچ ہوجائے تو سرچڑھ کر بولنا اپنا حق سجھتی ہے۔ طعنہ زنی اور زبان چلانے کا بہترین موقع تصور کرتی ہے۔ حالا نکہ بیحد درجہ دین سے دوری، زبان کی آوار گی اور بدگمانی ہے۔

عورت کا یہ بھنا کہ شوہر ہرونت میر نے قدموں میں رہے ہیں یہی و فا اور مجت ہے کہیں بیٹے ، اٹھنے اور ملنے نہ جائے یہ ذہن سراسر غلط ہے ، خاندانی شریف عورتوں کو ایسی فضول تو قعات ہرگر نہیں رکھنی چاہئیں کیونکہ ایساممکن ہی نہیں ، اگر وہ آپ کا شوہر ہے تو بوڑھے معصوم والدین کا بیٹا اور زندگی کا سہارا بھی ہے۔ وہ بھی چاہئے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے دکھ در دکا ساتھی ہے اور ہمارے پاس بیٹھ کر ہماری آئکھوں کو ٹھنڈ اکرے ۔ آخروہ بیاری معصوم بہنوں کا بھائی ہمی ہے وہ بھی اپنے بھائی ہے آس امیدر کھتی ہیں اگر بھائی نے بہنوں کو کئی اسوٹ یا گفٹ لا دیا ہے تو جل کر راکھ نہ ہوں بلکہ خوشی محسوس کریں نے بہنوں کو کوئی کیڑ اسوٹ یا گفٹ لا دیا ہے تو جل کر راکھ نہ ہوں بلکہ خوشی محسوس کریں

کہ میرا شوہرا پنے قر ابتداروں کے حقوق اداکر رہا ہے ادراس میں میری عزت ہے۔
مگر شاید کہ بعض عور تیں سیمجھتی ہیں کہ چونکہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ اچھا
سلوک نہیں کرتے لہٰذا میرے شوہر کو بھی اپنی بہنوں سے بے رخی کا مظاہرہ کرنا چاہئے
لیکن میسوچ بھی دیندارعورت کے شایان شان نہیں۔ آپ کا شوہر جب بھی اپنے بہن
بھائیوں کے پاس جائے تو اسے خوشی سے رخصت کرتے ہوئے محبت سے اس کی واپسی
کا انتظار کریں ، اسی خوبی اور سوچ میں آپ کی عزت اور کا میابی کا راز پوشیدہ ہے۔

### بدگمانی اور بری سوچ کے شدید نقصانات

۲) .....دل میں نفرت اور نفاق بڑھ جاتا ہے اور جسم کا سب سے عظیم اور متحرک عکزا بریار ہوکررہ جاتا ہے۔ دلی سکون کے لئے ذہن کا گندے جراثیم سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ بدگمانی اور بری سوچ کا دل پر بہت برااور گہرااثر ہوتا ہے ....اپنے دل کی ہی فکر کرلیں۔

۳۷).....نقطہ چینی اور اعتراض برائے اعتراض کی بری عادت بڑھ جاتی ہے، ساری صلاحیتیں دوسروں کی برائی اور خامی ڈھونڈ نے میں صرف ہوجاتی ہیں،اگر کسی میں ننا نوے خوبیاں اورا کیک خامی ہے تو اس قسمت کی ماری نے خامی کوہی بیان کرنا اورا چھالنا ہے اوصاف حمیدہ اوراجھی عادات کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا .....کیا بہی وین دار اور

مسلمانی ہے ....؟

۳) .....نعتوں کی بے قدری بڑھ جاتی ہے، اچھا شوہر، اچھا مکان، صحت وسلامتی اور مال اولا دیہ سب اللہ کی بہت بڑی نعتیں ہیں، لیکن جب عورت برگمانی کے تباہ کن مرض میں مبتلا ہوتی ہے تو بڑی بے در دی ہے تمام نعتوں کی بے قدری کی جاتی ہے۔

### خاندانی بیاری تونهیں ....؟

ہم سجھتے ہیں بیہ مرض موروثی بھی ہوتی ہے لیعنی ماں باپ اور خاندان والوں کی طرف سے ورشہ میں ملتی ہے، گئ عورتیں جہیز کے سامان کے ساتھ بدگمانی کے صندوق بھی جھرلاتی ہیں، الیم عورتوں کولا کھ صفائیاں کیا حلفیہ بیان تک بھی دیدیں وہ بدگمانی اور بری سوچ کی دلدل سے باہر نہیں آتیں، الیم عورتوں کی اصلاح کے لئے ہزارجتن کرلیں وہ راہ راست پر آنے کا نام ہی نہیں لیتیں ساری گفتگو اور کلام سننے کے بعد پہلا سوال یہی کریں گئ جھے میرے بارے س نے جھراہے '''''کھے میرے بارے س نے جھراہے '''''' میں سمجھ گئی ہوں، ہاں ہاں میں پہنچ گئی ہوں ان کی کی تو نہیں ہوں:

خواتین کرام! آپ بدگمانی، شکی ذہنیت اور گھٹیا سوچ کے نتائج بڑی تفصیل سے پڑھ چکی ہیں، ازراہ کرم اپنی اور دوسروں کی زندگی تنگ نہ کریں بلکہ اپنے روثن ذہن کا رخ اچھائی کی طرف کریں اپنے خاوند کے لئے بہار بن جائیں اس کا چین وقر اربن جائیں اور بیسب پچھاسی صورت ہیں ممکن ہے کہ آپ ہمیشہ کے لئے اپنے شوہر کے بارے بدگمانی چھوڑ دیں اور اچھا سوچا کریں۔

### احچھی سوچ اورخوش گمانی کے چندفوائد

ا).....جوعورت اچھی اور مثبت سوچ رکھے اور بہتری کی امید کرتے ہوئے زندگی بسر کرے وہ ہمیشہ ذہنی سکون اور دلی اطمینان محسوس کرتی ہے مزاج میں لطافت، طبیعت میں فرحت اور زندگی میں لذت یاتی ہے۔

۲)....اس کا شاراللہ کے محبوب ترین عبادت گز اراوگوں میں ہوتا ہے چونکہ احیصا

گمان بہترین عبادت ہے۔

س) .....کی گناہوں مثلًا نفاق ، غیبت ، نفرت ، پروپیگنڈ ہوغیرہ سے نجات ملتی ہے۔
م) .....بدحالی ،خوشحالی میں تبدیل ہوتی ہے اور ترقی میں اضافہ ہوتار ہتا ہے
م) .....آپ کاشو ہر بھی آپ ہی کا ہوکر رہ جائے گا ..... یقین جانیئے ! نداق نہیں
بارگاہ اللی میں دعا کے ساتھ ساتھ مسلمان بہنوں سے امید بھی ہے کہ وہ یقیناً اپنے ذہن کو
روشن کرتے ہوئے ، اچھی سوچ ، حسن ظن اور خوش گمانی کوفر وغ دیں گی اور جوعور تیں ضدی ،
شکی ، بد مزاج اور گھٹیا سوچ کی مالک ہیں ان کی اصلاح بھی کریں گی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوخیر
خواہی کے جذبہ سے بھر یور روش فکر اور د ماغ عطافر مائے آمین ۔

### (۳) تیسری وجه.....نا فرمانی اورمن مانی

جب بیوی ہی نافر مان اور من مانی کرنے والی ہوتو دنیا کی کوئی طاقت گھر کو بربادی سے بچانہیں سکتی۔ ایسی صورت میں شادی کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، کیونکہ شادی کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، کیونکہ شادی کا سب سے بڑا فا کدہ سکون ہے کہ شوہرا پنی رفیقہ حیات کود کھے کرراحت، اطمینان، دلی قرار اور روحانی سکون محسوس کرے۔ لیکن جب بیوی نافر مان ہوگی تو دنیا کا سب سے بڑا مدر داور اس کی عذاب ہوگی۔ بیوی کی نافر مانی، بے توجہگی، بے رخی اور بے پرواہی کا درد اور اس کی شدت وختی وہی شوہر محسوس کرسکتا ہے جواپنی بیوی سے ہزاروں، بہاروں اورخوشیوں کی امیدر کھتا ہوا وراسے اپنالباس مجھتا ہو۔

 مقام ہے۔اللہ تعالی نے شوہر کی بلندی،عظمت اور برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ولسلسر جال علیهن در جة اور مردول کوعورتوں پر درجہ حاصل ہے۔خاوند کے بلندر ہے اور در ہے کی قدر کرتے ہوئے ہے دل ہے اس کی خدمت اور فرما نبرداری کرنی چاہئے اور خاوند کو بہتر، برتر اور بڑا ہمچھ کراس کی خدمت کرنا، اس کی فرما نبرداری اور اطاعت کرنا فرض ہے اور اس اہم فرض کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا:

لو امرت احدا ان یسجد لاحد لا موت المراة ان تسجد لزوجها اگر میں اپنی امت میں ہے کی کو تکم دیتا، کہ وہ کی کو تجدہ کرے، تو صرف اور صرف عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے۔ اللہ اکبر، اور آپ علیه السلام نے مزید ارشاد فرمایا: و لا تبجد حلاوة الایمان حتی تو دی حق زوجها: کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں یا سکتی جب تک اپنے خاوند کے حق کو ادانہ کردے۔

ا ساللہ کی بندی! اپنے خاوند سے منہ پھیرنے والی ، اسے کمتر جان کراس کی عزت نہ کر نیوالی ، اسے حقیر بھیر نے والی ، اسے حقیر بھھتے ہوئے اپنی من مانی کر نیوالی ، ذرا حدیث شریف کے دونوں حصول پیغور کرتے ہوئے اپنے شوہر کی حیثیت اور قدر کو بیجان! اور اپنے کر دار کی طرف د کھے! شاید کہ تیری دنیا بہتر ہوجائے ، تیری زندگی خوشگوار ہوسکے اور تیری آخرت سنور جائے۔

### عورت کوسجدے کا حکم کرنا

سجدہ کرنا بیخدمت گزاری اور فر مانبرداری کی آخری حد ہے، آپ علیه السلام نے فر مایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کوسجدہ جائز ہوتا تو پھر نبی کوسجدہ نہ ہوتا اور نہ ہوتا اور نہ ہوتا اور نہ ہی کسی قبر پر شجر پر بلکہ صرف اور صرف بیوی اپنے سرکوشو ہر کے قدموں میں جھکاتے ہوئے ہوئے ہو کے سجدہ ریز ہوجاتی:

آپ کو بحدہ نہ کروں .....؟ آپ کاحق دنیا کے بادشاہوں سے کئی حصے زیادہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس موقعہ پر بھی ارشاد فر مایا: اے میرے پیارے اگر میری امت میں کسی دوسرے کو بجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے خاوند کو بجدہ کرتی ، یا در کھ اللہ کے سواکسی کو بجدہ جائز نہیں۔

لحد فکریہ! وہ عورت کہ قریب تھا اسے شوہر کے لئے سجدہ کا حکم ملتا، خاوند کے آگے اپنا جسم جھکانے اور گرانے کا اعلان ہوتا ...... مگر آج وہی عورت آ وارہ عورتوں کے پروپیگنڈہ کا شکار ہوکر، قرآن وحدیث سے دور ہوکر، قبر، حشر، آخرت اور جہنم کو بھلا کر خاوند پر تسلط، اس کو نیچا کرنے اور سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کررہی ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون.

## ایمان کی مٹھاس

کئی مذہبی عورتیں نماز، روزہ، تلاوت اور عبادات کی تو بڑی پابند ہوتی ہیں جو کہ بہت بڑی خوبی حدیث ہیں ہوکہ بہت بڑی خوبی ہے مگراس کے باوجود خاوند کوسید ھے منہ بلانا اپنی تو ہیں بہت ہوں ،اس کی معمولی کی کوتابی اور خلطی کود کھے کرآ سان سر پراٹھالیتی ہیں، صبر ،حلم، برداشت اور معافی کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے، وفائے تمام وعدے تو ڑتے ہوئے، ناراضگی ، گلے، شکوے، علیحدگی اور طلاق تک نوبت پہنچادیت ہیں۔

شایدید با تیں ذہن میں نہیں رکھتن کہ اگر نماز پڑھنا نیکی ہے تو خاوند کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کو معاف کردینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اگر تلاوت قرآن، روزہ، صدقہ وخیرات نیکیاں ہیں تو خاموثی ، برداشت اور درگز رکرنایہ گناہ کے کام تو نہیں ، یہ بھی حد درجہ اعلیٰ نیکیاں ہیں بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ رات بھر کے قیام سے ورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو بلندر تبہ برداشت ، صبر، درگز ری اور حسن اخلاق سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی لئے یہ بھی فرمایا کہ عورت لاکھنیکیاں کر لے، عبادت کی لذت اور ایمان کی چاشنی ومٹھاس اس وقت تک حاصل نہیں کر عتی جب تلک اپنے شوہرکی فرما نبرداری کرتے ہوئے اس کے حقوق ادانہ کرے۔

ہم شبھتے ہیں! جس عورت کے پاس سو چنے شبھنے والا روثن د ماغ موجود ہے ایس عورت کے لئے یہی حدیث کافی ہے، اللہ تعالی ہرعورت کوشو ہرکی خدمت اور اطاعت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## عظيم فرمان

خاوند کی خدمت واطاعت اور فر ما نبر داری کی اہمیت وفرضیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

يا معشر النساء اعورتوں كى جماعت

لوتعلمن بحق ازواجكن عليكن

اگر تمہیں اپنے شو ہروں کے حقوق کاعلم ہوجائے ،تم معلوم کرلو کہ شوہر کاحق سس قدر زیادہ ہے۔

لجلعت المراة منكن تمسح الغبار من قدمى زوجها بخدودها تو ہرعورت اپنے شوہر كے پاؤں كا غبارا پئے رخساروں كے ساتھ صاف كرنا شروع ہوجائے۔اللہ اكبر۔

خواتین کرام! خاوند کی خدمت میں عظمت وعزت ہاس لئے ہمہ وقت شوہر کی خدمت میں آگے بردھیں اس کی اطاعت میں سعادت محسوں کریں ،اس کے سامنے ایسی حرکات اور باتیں کرنے سے باز آ جائیں جن ہے وہ آگلیف، بیزاری اور تنگی محسوں کریں ۔غرض کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لئے ہزاروں جتن کریں ،مختلف انداز اپنا ئیں ، انشاء اللہ جب خاوند کی فر ما نبر داری کے لئے آپ ہر طرح تیار ہوجا ئیں گی تو سارے مسائل بہتری کی طرف سفر کریں گے ،انشاء اللہ۔

### فرما نبردار نیک عورت کی نشانیاں

رسول رحمت صلی الله علیه وسلم سے آسانی وسہولت کے لئے وہ علامات اور نشانیاں بھی ذکر فرمائیں جن کو اپنا کرعورت دنیا آخرت کی کامیابی اور عزت حاصل کر سکتی ہے،

www.bestardubooks.wordpress.com

آ پ علیدالسلام نے فرمایا نیک عورت دنیا کاسب سے بردا فرزانہ ہے اور نیک عورت کی بنیادی تین نشانیاں ہیں۔

ا ..... جب شوہراس کی طرف نگاہ اٹھا تا ہے تو وہ پیار سے مسکراتے ہوئے اپنے شوہرکوخوش کردیتی ہے۔

۲..... جب وہ اس کو حکم دیتا ہے تو وہ فوراً فر ما نبر داری کرتے ہوئے قدموں میں آ جاتی ہے۔

سسساوراس کی غیرموجودگی میں گلے شکوے،غیبت اورعزت پر حملے نہیں کرتی بلکہ مال،اولا دکی حفاظت کرتی ہے۔

اس طرح آنخضرت نے مزید دونشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا: حیسو نسائکہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین وہ ہالمو اتیہ جو موافقت کرنے والی ہوالم والمدو اسیما ور ہمدردی کرنے والی ہوا عربی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فر مایا سب سے بہترین قریش عورتیں ہیں ،خوبی کیا ہے ۔۔۔۔۔؟احسناہ علی طفل اپنے بچ پر سب سے نہترین ورج اپنے خاوند کی عزت اور اس کے سے زیادہ پیار محبت کرنے والی ہوتی ہیں ارعام علی زوج اپنے خاوند کی عزت اور اس کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔

آج ہماری مسلم خواتین کو بھی ان پیاری صفتوں سے آ راستہ و پیراستہ ہونا چاہئے ، یہی وہ علامتیں ہیں جو کامیاب اور نیک عورت کی پیچان ہوتی ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں اپنانے اور بڑھانے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

# جنتىءورتوں كى صفات

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کے لئے صرف نماز، روزہ ہی کافی نہیں بلکہ اپنے خاوند کے حقق ق اداکرتے ہوئے اس کی خدمت کرنالازمی وضروری ہے۔ آج کل اکثر خواتین شوہر کی ناراضگی کوکوئی اہمیت نہیں دیتیں،ان کی طبیعت پر ذراا (نہیں ہوتا۔ بلکہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میراشوہر مجھ سے ناراض ہے،میری وجہ سے پریشان ہے میں صلح صفائی یا معافی کی طرف آجاؤں .....الیم سوچ نہیں آتی بلکہ بڑی ہے باکی اور جراُت

www.besturdubooks.wordpress.com

سے یہ جملہ عام کہا جاتا ہے'' حچھوڑیں جی اس کوتو ناراض ہونے کی عادت ہے، یہ تو ہر وقت منہ بنا کررکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں میری صحت پر کیا اثر .....؟ میرا تو قصور ہی نہیں ۔

خوا تین کرام! الیی موڈی اور فرعونی ذہن رکھنے والی خوا تین ہمیشہ ذکیل ہوتی ہیں، جہال وہ خاوند کی نظروں ہے گر جاتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار، شریف مزاج ، اور بہترین بلکہ جنتی عورت کی صفت بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فر مایا الا احبر ریسے بسسائکم فی المجنة کیا میں تہمیں بتلاؤں تمہاری جنتی عورتیں کون ہیں ۔۔۔۔؟ ہر محبت کرنے والی ، بچے جننے والی ، جب غصے میں آجائے یا اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہوجائے تو وہ کہے۔

هذه يدى في يدك، لااكتحل بغمض حتى ترضيٰ

یہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں اس وفت تک آ کھے جھپکنے کے برابر آ رامنہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، سجان اللہ۔

خواتین کرام! ذرہ اپنے کردار کوسا منے رکھتے ہوئے سوچیں کیاالی عورتیں ہم میں موجود ہیں ۔۔۔۔؟ اگر ہیں تو خوش نصیب ہیں وگر نہ آج کل ہرعورت اناولا غیری میں ہی سب کچھ ہوں کے چکروں میں گھنڈ، غروراور نقر کی زندگی بسر کررہی ہے۔ہم یہ بات بڑی ذمہ داری اور دعویٰ سے کہتے ہیں کہ عورت اگر اس قدر عاجز ،منکسر المز اج ،شریف انفس ،فر مانبردار، اطاعت گزار اور خدمت شعار ہوجائے تو زندگی کے سارے روگ ختم ہوجا کیس ، عاجزی واکساری اور شرافت کی دولت سے مالا مال اور گھر پیار کی دولت سے دوبالا اور بارونت بن جا کیس ۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا دوسر افر مان ہے جوعورت اس حال میں فوت ہوئی کہ زوج ہے اعدے اراض یتی اس کا شوہراس پر راضی تھا،خوش تھا دخل میں فوت ہوئی کہ زوج ہے اعدے اراض یتی اس کا شوہراس پر راضی تھا،خوش تھا دخل میں داخل ہوگئی۔اللہ تعالیٰ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتے موے دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطافر مائے۔ آمین

# جّت کے لئے خاوند کی اطاعت شرط ہے

خاونداگر براہے تو اس کی برائی کا وبال اس پر ہوگا ،اگر وہ غلط ہے تو غلطی کا خمیازہ بھگت کررہے گا، ظالم ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑ اسکتی .....گر آ پ ان تمام کوتا ہیوں ، زیاد تیوں کے باوجود حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے ، خدمت گزاری اور فرما نبر داری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو کا میاب کرے گا اور اس کے بدلے جنت عطافر مائے گا۔ کم از کم اپنی آخرت اور جنت کے لئے خاوندگی تابعدار اور فرما نبر دار بن جانیں۔

محبوب كائنات عليه الصلوة والسلام نے فرمایا: جوعورت پانچ نمازیں پڑھے گی، رمضان كے روزے ركھے گی، پاكدامنى كاخيال ركھے گى اوراپيخ شوہر كى فرمانبردارى كرے گى، جب روز قيامت عدالت ميں پنچے گى تواعلان ہوگا اد حسلى المجنة ابو اب السجينة اى شيئت جنت اور جنت كے دروازے تيرے سامنے ہيں، جس دروازے سے جى جا ہتا ہے اللہ كى جنت ميں چلى جاؤ۔ سجان اللہ۔

اے اللہ سے دور، قرآن سے دور، نماز سے دور! اے بے سمجھ عورت بیڈ راھے،
فلمیں، ڈائجسٹ، ہنی مذاق، ننگ منہ بازاروں میں پھرنا، بے حیائی اور فحاشی بیسب کچھ
تیرے لئے وبال جان اور تباہی کا سامان ہے، دنیا کے چند چسکوں کی خاطرا پی قبراند ھیر
نہ کر، قیامت کی ذلت ورسوائی کو دعوت نہ دے، بھڑ کتی ہوئی آگ کو سینے نہ لگا۔۔۔۔۔اس
روز ضرور پچھتائے گی ۔۔۔۔۔۔گرکوئی کام نہ آئے گا۔ برے انجام سے پہلے پہلے اللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لے اور اپنے خاوند کی فرما نبر دار بن کر زندگی بسر کر،
انشاء اللہ جنت کے سارے دروازے تیرے انظار میں کھلے ہوں گے۔

### فرشتول کی لعنت ہے بجیں!

عورت اپنے مرد کے لئے باعث سکون ہے اس کا مرد جب بلائے فوراً حاضر غدمت ہونالازی ہے، مگر کنی عورتیں شوہر کی آواز باحکم کی کچر پروانہیں کرتیں، پلکہ بری WWW.besturdubooks.Wordpless.com ستی سے قدم اٹھاتے ہوئے ، روٹھا اور مرجھایا ہوا چہرہ لے کر بیزاری سے جواب دیت ہیں جب کہ خاوند کی آ وازس کر بے پرواہی اور بے توجہگی کا مظاہرہ کرنا محبت میں دراڑیں ڈالنے کے برابر ہے، اپنے خاوند کے حکم کواگر اہمیت نہ دی جائے تو نفرت سے جراثیم فوراً جنم لے لیتے ہیں اور گھر آ بادی کے بجائے برباد ہوجاتے ہیں، آ مخضرت صلی اللّٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آ دی اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اوروہ انکار کردے لعنتھا المملائکة حتی تصبح تو فرشتے الی عورت پرضح تک لعنت کرتے رجتے ہیں۔

اس حدیث ہےمعلوم ہوا خاوند کے جذبات واحساسات اورخواہش کا خیال رکھنا ہر حالات میں فرض ہے سوائے کسی شرعی مجبوری کے۔

#### نا فر مان بیوی کی نماز

عورت کوفر مانبردار کی تلقین کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فر مایا اگر کوئی عورت خاوند کی نافر مان ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوطرح کے لوگوں کی نماز سروں سے او پہیں جاتی ،مفرور غلام یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے ، وامرا قعصت زوجھا اور خاوند کی نافر مانی کرنے والی عورت یہاں تک کہ نافر مانی سے باز آجائے۔

بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہالی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جوالی حالت میں نمازیڑھے کہ ذوجھا علیھا ساخط یعنی اس کا شوہراس پر ناراض ہے۔

# شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت جائز نہیں

اس سلسلہ میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے غور سے پڑھیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے گی: اے اللہ کے رسول! جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میر اشو ہر ججھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتی ہوں تو پور آئہیں کرنے ویتا اور خود اس کی عملی حالت سے ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلے پڑھتا ہے۔ عورت کی ساری گفتگون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے بوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عورت کا شوہر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کہ ہی لمبی سورتیں پڑھتی ہے اور میں اس کو نوافل پڑھنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اختصار سے پڑھنے کو کہتا ہوں کیکن سے باز نہیں آتی۔ اور نیا دون سے بھی اس لئے منع کرتا ہوں کہ جوان آدی ہوں گناہ میں مبتلا ہونے کا خدیث سے

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شوہر کے دونوں جواب سن کر اس موقع پرارشاد فرمایا: کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہے ندر کھے اور نہ بی نفلی نماز کولمبا کرے۔ ایک چھوٹی سورت کافی ہے، آخر میں آ ب صلی الله علیه وسلم نے بوچھا: صبح کی نماز لیٹ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا: الله کے رسول! اہم وجوہات کے پیش نظر رہ جاتی ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے جب نماز رہ جائے تو چھوڑ انہ کرو بلکہ جب نیندے آئکھ کھلے تو فور آپڑھ لیا کرو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ:

ا .....میاں ہوی کے اختلاط میں صرف ہوی کے مؤقف، بیان یابات برکلی اعتاد نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی عورتوں کی باتوں میں آ کریک طرفہ فیصلہ کرنا چاہئے بلکہ خاوند کامؤقف سننا از حد ضروری ہے، شاید عورت حقیقت کے سراسر خلاف کہہ رہی ہواور اپنی معصومیت ظاہر کرتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کروالے۔

۲....نفلی عبادت میں خاوند کی رضا،خوشی اورا جازت ضروری ہے بالخصوص جب خاوند کے آرام کا وقت ہوتومصلے پر بیٹھنے کی بجائے بستر کی زینت بننا چاہئے۔ خاوند کے آرام کا وقت ہوتومصلے پر بیٹھنے کی بجائے بستر کی زینت بننا چاہئے۔ ۳....خاوند کی کمی کوتا ہی نہ اچھالیس بلکہ مناسب حل اور حسن طن رکھیں۔

#### فرمانبردار بیوی کاایک پیاراانداز

کتب تاریخ میں موجود ہے کہ اس عورت کے شوہر سے گھریلو حالات کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگا میری شادی کو ہیں سال گزر چکے ہیں لیکن میری ہیوی نے مجھی میری نافر مانی یا حوصلہ تکنی نہیں کی ،اور میں نے اس طویل عرصہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس پر مجھے غصہ آیا ہو.....اللہ اکبر۔

# کیاابیامکن ہے؟

جی ضرورممکن ہے مگر اس صورت میں کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس پڑمل کرتی جائیں، اپنی برداشت، درگز ری بڑھائیں اور ہرنیکی، اچھائی اور احسان کرنے کے باوجودبھی اپنے آپ کوحقیر وفقیر اور گنہگار ہی سمجھیں۔

# نافرمانی کی مروّجہ چندفشمیں

اسسمن پسند بات اور حکم مان لینا اور جو بات اور حکم پسند نه آئے اس پرموڈ بنانا یا ناراض ہو جانا نافر مان عورت کی نشانی ہے، عورت پر فرض ہے کہ وہ شو ہر کے ہر حکم کو بخوش سالیم کر ہا اور اس پڑمل کر ہے ہوائے ان با توں کے جودین اسلام کے خلاف ہوں۔

یا در کھیں! ہر بادی کی بنیا دی وجہ نافر مانی ہے، بعض عور تیں فر ما نبر داری ، جی حضوری اور بات قبول کرنے کی بجائے انکار واصر از پر فخر محسوس کرتی ہیں جبکہ ایسا کرنا کسی خاندانی ، نیک ،صالحہ اور شریف عورت کی سیرت وکر دار کے خلاف ہے، دعا ہے اللہ تعالی ایٹ شو ہرکی ممل تا بعد اری ،فر ما نبر داری اور خدمت کی توفیق عطافر مائے۔

سسساپے انجام سے غافل، اللہ کی محبت سے دورگی عورتیں اپنے خاوند کی محبت سے دورگی عورتیں اپنے خاوند کی موجودگی میں تو فر مانبرداری کا مظاہرہ کرتی ہیں مگر خاوند کی غیر موجودگی میں تمام حدود کو کھلا نگتے ہوئے نافر مانی وسرکتی پراتر آتی ہیں، مثلاً خاوند کی موجودگی میں پردہ کرلیا اور غیر موجودگی میں ننگے منہ بے حیائی کا مظاہرہ کیا، خاوند کی موجودگی میں، لغویات، فضولیات، ڈائجسٹ، ڈراہے اور دیگر آوارگیوں سے مکمل پر ہیز سسسگر جب شوہرگھر سے باہر، یا ڈیوٹی پر ہوتو ہرکام بڑی جرات اور جسارت سے کرتی ہیں، کامیا بی اورگھر کی آبادی کے لئے ظاہر وباطن ایک، نیک اور پاک صاف ہونا از حدضر وری ہے۔اللہ ہر عورت کو بی با تمیں ذہن میں رکھ کھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

سسسی پھی ورتیں اسکول، کالج یا مدرسہ میں پڑھانے یا کسی ادارہ میں ملازمت کی وجہ سے غلط بہی کاشکار ہوجاتی ہیں، شوہر پرشا گردوں اور ماتحوں کی طرح تھم چلانا اپناحق سیجھتی ہیں، اور خاوند کی خدمت سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بعناوت وسرکشی پراتر آتی ہیں، جبکہ اگر کوئی عورت مبلغہ، عالمہ یا معلّمہ ہے تو اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ خود فرما نبر دار کرے، خود ماننے کی بجائے اپنی بات فرما نبر دار کرے، خود ماننے کی بجائے اپنی بات منوائے۔ بلکہ بجھدار، باشعور اور پڑھی لکھی عورت کو خاوند کی خدمت، اطاعت اور تابعداری میں اور آگے بڑھنا چاہئے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان پڑھ عورتوں کی بنبعت تابعداری میں اور آگے بڑھنا چاہئے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان پڑھ عورتوں کی بنبعت

پڑھی لکھی عورتیں جس قدر زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گی اسی قدر زیادہ بے لگام، نافر مان، موڈی من پرست،شوخ اورسرکش ہوں گی ،سادگی ، عاجزی اورشرافت کی بجائے اپنے خاوند کے لئے اوران پڑھ یاغریب عورتوں کے لئے بہت بڑا فتنہ ہوں گی۔

د ماغ میں علم اور ملازمت کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ گھر سدھرنے کی بجائے اجڑ کررہ جاتا ہے ۔۔۔۔۔ لاکھوں افسوس الیی ملازمت، تعلیم، پر کہ جس کی وجہ سے عورت این خاوند کی خدمت کی بجائے اس پررعب جھاڑ ناشروع ہوجائے۔

#### آ خری بات

خواتین کرام! تابعداری، فرمانبرداری اور خدمت گزاری بہت بردی صفت ہے، اپی حیثیت منوانے کے لئے دوسروں کے دلول میں قدر بٹھانے کیلئے، سکون، اطمینان، وقار اور عزت کی زندگی بسر کرنے کے لئے الئے سیدھے، تھکنڈوں، طریقوں اور دھندوں کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کریں، بات مان جایا کریں، انشاء اللہ ایسا کرنے سے دل ہی نہیں گھر بھی آبادہوں گے۔

### (۴) چوقتی وجه..... بیصبری اور تکلف بسندی

کمل پرہیز کرتے ہوئے یہ اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ سچائی، سادگی اور حقیقت واصلیت میں ہی عزت، وقار اور رعب ہے۔ شادی کے بعد دونوں طرف سے جواختلافات اور لڑائی جھٹڑے ہوتے ہیں اور لڑائی جھٹڑے ہوتے ہیں اور لڑائی جھٹڑے ہوتے ہیں تو محبتیں بھی رخصت ہوجاتی ہیں۔ اسلئے پہلے دن ہے، جاندراعتدال بیدا کریں۔

### تہلی اوراصو کی بات

اکشر عورتوں برساری زندگی بیے حقیقت آشکارہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس میں تنگی ہنتی، پریشانی غرض کہ تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید ہماری خواتین بیہ بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا میں ایسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے ہماری خواتین سے بھول جاتی میں کہ جائی اور کھانے پینے کے دو برتن تھے، چشم فلک نے ایسی وفا دار، صابرہ خواتین کا بھی نظارہ کیا کہ جن کے شو ہرساری زندگی پیمار ہے۔ لیکن انہوں نے بھی حد درجہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری زندگی خدمت میں گزار دی اور بالآ خرزندگی کی بہارد کیھے بغیراس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔

اگر بسااوقات حالات تنگ ہوجا ئیں ، آپ کی فر مائشیں پوری نہ ہوں تو بھی گھر کا امن تباہ کرنے کی بجائے صبر سے کام لیس ،صبر سے اللّٰہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور مستقبل روش بھی ہوگا۔

اس دنیافانی میں جینے اللہ کے محبوب لوگ آئے تمام کو حالات و مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تعالی نے بار باریبی ارشاد فرمایا: واصر وااے میرے پیاروں! صبر کرو، حوصلے سے کام لو، میری مد دصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں صبر کرنے والوں کو بھی ناکام نہیں کرتا۔ بلاآ خراس دنیا میں سب سے زیادہ حسین وجمیل، کردار کے عالی، گفتار کے شیریں میرے اور آپ کے رہبر رہنما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، فاقے کائے، پیٹ پر تشریف لائے تو آپ کو بھی ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، فاقے کائے، پیٹ پر پھر باند ھے اور لوگوں کے ظلم وسم کا نشانہ بنے، مگر اس سب کچھ کے باوجودع ش والے نے اپنے بیارے معصوم پنجمبر کو بہی حکم فرمایا:

فاصبر كماصبر اولواالعزم من الرسل.

آ پاسی طرح صبر کریں جیسے بلند حوصلوں والے رسولوں نے صبر کیا۔

#### نئے ماحول میں

اپنے ماحول، والدین اور بہن بھائیوں کوچھوڑ کرئی جگہدل لگانا، وہاں کے ماحول کو سمجھ کراپنی طبیعت کواس کے مطابق ڈھالنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن یہ کمال کم عورتوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرتے ہوئے، صبر وخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عافیت و سلامتی کی زندگی بسر کریں، وگرنہ شادی کے چند ماہ بعدصبر کی تمام حدود کو پھلا نگتے ہوئے بات لڑائی جھڑے ہے تک پہنچ جاتی ہے اور عورت خاموثی وصبر کی بجائے شوہر کی ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض بچھتی ہے۔ اور کچھ عورتیں اپنے میکے کے پاس جا کرسسرال والوں کا ایسا نقشہ کھنچتی ہیں جیسے کہ وہ دوزخ کی بدترین وادی میں جاگری ہیں۔ پھر جذباتی، بستہ مجھودالدین بھی صبر وخل، برداشت اور حوصلے کو خیرآ باد کہہ کر جلتی پرتیل جھڑ کے کو کرانیوں کا اداکرتے ہیں۔ اس طرح یہ نیا گھر خوشیوں، رونقوں اور بہاروں کی بجائے ویرانیوں کا قبرستان بن جا تا ہے۔

اگر کوئی عورت اپنے اوپر بہت بڑاا حسان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تین مقامات پرصبر مخل ، بر داشت اور حوصلے کامظاہر ہ کرے تو گھر تبھی بر با ذہبیں ہوسکتا :

ا ..... بسااوقات اگرسسر، ساس، نندیا شوہر وغیرہ ہے کوئی غلط یا زیادتی والا جملہ نکل جائے تو اسے برداشت کرلے۔ اپنی محبت اور خدمت میں کوئی کی ندآ نے دے۔ غصے میں نکلنے والی باتوں غصے میں نکلنے والی باتوں کا جنگر بنانے کی بجائے خاموثی وصبر کا ثبوت دیں تو چن میں بھی بدامنی و بدظمی پیدائییں ہوگئی۔

۲ .....اگر گھر میں غربت ہے، شوہر کے مالی وسائل زیادہ نہیں تو فکر نہ کریں ، اپنے آپ کوروگ نہ لگا کیں ، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے صبر سے کام لیں ، صبر میں برکت ہے، صبر کا کھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اچھی طرح جان لیں ، آپ کی بے صبری ، ہائے میں مرگئی، میں رُل گئی، میرے بلے پھنہیں رہا .....اس طرح کے گھٹیا جملے کہہ کر حالات مزید بگڑتو سکتے ہیں سدھر نہیں سکتے۔ لہٰذِا اپنی زبان اور کردار سے حالات کو بگاڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔

۳ .....اگرآپ کاشوہر بیار ہے بظاہر شفاء کی کوئی صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ مایوں نہ ہوں ،اس کی تلخیوں کا براند منائیں ، بلکہ اللہ سے بہتری کی امیدر کھیں ، خدمت اور دعاؤں میں اضافہ کریں مبر کا مظاہرہ کریں۔

اللّٰد آپ جیسی نیک سیرت عورت کو بھی ضائع نہیں کرے گا ، کیونکہ اللّٰد کا وعدہ برحق اور بالکل پیچ ہے ، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ دعاہے کہ اللّٰد تعالیٰ ندکورہ تینوں مقامات میں صبر کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### ایک صابره عورت کاعظیم کردار

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تمام صحابیات صبر و تخل اور برداشت کاعظیم پیکر ہیں،
ایک دفعہ حضرت اسلیم رضی الله عنها کا بیٹا بیار ہوگیا اور بیاری اس قدر بڑھ گئی کہ بیار اسا
معصوم بیٹا فوت ہوگیا، حضرت اسلیم رضی الله عنها کے شوہر گھر پرموجو دنہیں تھے سیدہ اسلیم گھر والوں سے کہنے گئیں میرے شوہر ابوطلحہ گھر میں تشریف لائے سیدہ اسلیم نے خود ہی ان کو بتلا دوں گی، چنا نچہ حضرت ابوطلحہ گھر میں تشریف لائے سیدہ اسلیم نے آپ کے سامنے کھانا رکھا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اسلیم نے پہلے زیادہ بناؤ سنگھار کیا دونوں میاں بیوی وظیفہ زوجیت سے فارغ ہوئے تو اسلیم نے شوہر کو پرسکون سکھار کیا دونوں میاں بیوی وظیفہ زوجیت سے فارغ ہوئے تو اسلیم نے شوہر کو پرسکون عموں کیا تو کہنے گئیں: اے ابوطلحہ ذرہ بتلاؤ! کہ اگر پچھلوگ کسی گھر والوں کوکوئی چیز عارضی طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیا ان کے لئے عارضی طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگیں تو کیا ان کے لئے حارث ہے کہ وہ دیے سے انکار کر دیں ابوطلحہ نے جواب دیا کہیں۔

امسلیم رضی الله عنهانے کہا:تم پھراپنے بیٹے کے بارہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوتمہارا بیٹا بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، چنانچے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی

www.besturdubooks.wordpress.com

وفات کی خبردی تو آپ سلی اللّهٔ علیه وسلم نے فر مایا: بارک اللّه فی کیکتاکما الله تعالی ثم دونوں کے لئے تمہاری اس رات میں برکت فر مائے ، چنا نچہ حضرت امسلیم رضی الله عنها حامله ہوگئیں اور الله تعالیٰ نے نیک بیٹا عطافر مایا جس کا نام عبدالله رکھا گیا، اسی عبدالله کی اولا و سے نولڑ کے ہوئے جوسب کے سب قران کے عالم حافظ اور قاری تھے۔ سبحان الله

ے نولا کے ہوئے جوسب کے سب فران کے عالم حافظ اور قاری تھے۔ سجان اللہ خواتین کرام! اس واقعہ ہے ہمیں معاشر تی زندگی کے لئے بہت می ہدایات ملتی ہیں کہ ایک صابرہ عورت نے اپنے بچے کی وفات پر کوئی واویلا، نوحہ و ماتم یا بین نہیں کیا بلکہ خاوند کے آنے پراس کی خدمت گزاری میں مزید اضافہ کر دیا اور پھر پر سکون مناسب موقعہ دکھے کر بچے کی وفات کے بارے میں خبر دی ، اس لئے ہرعورت کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ خاوند کی خدمت اور اس کے آرام وسکون کا ممل خیال رکھے، لیکن آج کل عورتیں خاوند کے گھر داخل ہوتے ہی آسان سر پہاٹھا لیتی ہیں، ذرہ برابر پریشانی اور مصیبت کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں گویا کہ یہ گھر نہیں بلکہ دکھوں کی منڈی ہے ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ مسلم خواتین کو اسلامی ہدایات اور کر دار صحابیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تو فیق دے۔

### جّنت کی سر دارشنرا دی دنیامی*ن*

سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبز ادی ہیں مگر مرتبہ ومقام کے لحاظ ہے اس قدر بڑی ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت ان کی عظمت وشان کا مقالم نہیں کرسکتی، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا گلڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے جھے تکلیف دی، پھر فرمایا جنت کی عورتوں کی سر دار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ خوا تین کرام!غور فرما ئیں اس قد رعظیم رہتے کے باوجود آپ کی گھریلوز ندگی س قدر محنت ومشقت ہے بھری پڑی ہے کہ پانی کے مشکیز ہے بھر بحر کر، چکی پرآٹا پیس پیس کراور با قاعدگی سے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے جسم تھکا وٹ سے چکنا چور ہو چکا ہے، کندھوں پرنشانات پڑ چکے ہیں، ایک دفعہ سیدناعلی المرتضی رضی اللہ عند کوانی خدمت گزار، سلیقہ شعار اور وفادار بیوی پرترس آیا کہنے گے جاؤا سے ابو سے کام کاح کے لئے گزار، سلیقہ شعار اور وفادار بیوی پرترس آیا کہنے گے جاؤا سے ابو سے کام کاح کے لئے

غلام لے آؤ، چنانچے صبر و کمل کا مجسمہ میری اور آپ کی امال جان سیدہ فاطمہ سلام الله علیہ اسلام الله علیہ آخورت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں مگر شرم کے مارے سوال نہ کرسکیں ،غرض کہ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی گھر کے کام کاج کرتے ہوئے نڈھال ہوجاتی ہے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایارات کوسوتے وقت ۳۳ دفعہ سجان الله ۱۳۳ دفعہ الحمد لله اور ۳۳ دفعہ الله اکبر پڑھ لیا کرو، الله کا ذکر دنیا کے غلاموں سے کئی در ہے بہتر ہے، الله ذکر کی برکت سے تمام تھکا وٹیس دور کردے گا۔ سجان الله سیدنا حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وظیفے کو پڑھے بغیر بھی نہیں سویا۔

خوا تین کرام! سیده فاطمه صابره سلام الله علیها کی گھریلوزندگی سے چنداہم تربیتی پہلونمایاں کرتے ہیں ان پرغور کرتے ہوئے صرف گزرنہ جائیں بلکہ اصلاح سیجئے۔

اسسا گرانہیاء کے سردار کی بیٹی ساری زندگی محنت و مشقت سے گھریلوزندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اللہ کو جاملی سستو پھر آپ کو بھی گھر کے کام کاج اور صفائی ستھرائی سے جی نہیں چرانا چا ہئے ، آئے دن صفائی کی وجہ سے لڑائی نہیں ڈائنی چا ہئے ، کیونکہ اپنے گھر کے کام کاج کرنا کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ عزت وعظمت کی علامت ہے ، آج کل اکثر عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جملے عام کہتی ہیں 'میں اس گھر کی کل اکثر عورتیں ہو تیں وغیرہ' یاد نوکرانی تو نہیں ، سب کام میں ہی کروں ، مجھ سے روز صفائیاں نہیں ہوتیں وغیرہ' یاد رکھیں ایس ہوتیں وغیرہ' یاد

۲ ...... ماں باپ کوبھی صرف دنیا کی سہولتوں ، فراوانیوں اور فراخیوں پر ہی زور نہیں در نہیں در نہیں در پہلے ہولتوں ، فراوانیوں الہی ہے آگاہ کرنا جا ہئے ، مسنون دعا ئیس ، اذکاریا دکروانے کے ساتھ ساتھ تلاوت قر آن کا شوق دلانا چاہئے ، اس کئے کہ بچی کو جب کوئی پریشانی یا مصیبت لاحق ہوتو وہ گھٹیا حرکات کی بجائے ذکر الہی میں مصروف ہوجائے ......

سسساگر بیٹی اپنشوہر کے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو ماں باپ کو پریثان نہیں ہونا چاہئے ،ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان عورت کے لئے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گھریلوزندگ

میں بہت بڑاسبق ہے،آج ہرعورت آپ کی گھریلوزندگی دیکھ کراپنے گھر کومحت و پیار کا گوارہ بناسکتی ہے۔مگراصلاح کی سعادت کم عورتوں کوہی حاصل ہوتی ہے۔

# صبر کی کلی مسکرا پڑی

عمران بن حلان کی بیوی از حدخوبصورت اور حسین وجمیل تھی مگر عمران حدر وجہ برصورت اور کالے رنگ کا تھا، ایک روز عمران کی بیوی اے دیکے کرزور ہے بنس پڑی، اپنی بیوی کے چہرے پرشرارت آمیز بنی دیکے کرعمران نے وجہ پوچھی .....؟ تو بیوی کہنے گئی حضرت صاحب میں اس لئے بنسی ہوں کہ آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں، عمران نے کہاوہ کیسے .....؟ بیوی کہنے گئی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ جیسی حسیس پری عطاکی ہے اور آپ اللہ کاشکرادا کرتے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ جسیا سیاہ اور بری عطاکی ہوں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صابر بھی جنت میں جائے گا اور شاکر بھی ، اس لئے میں بیسوچ کرمسکر ایرا ہی ہوں۔

خواتین کرام! اپنی جنت کے لئے ہی صبر کرلیں اگر کوئی البحص ،مصیبت و پریشانی آئینچی ہے تو وہ بے صبری سے دور تو نہیں ہوسکتی ،لہذاصبر کریں ،گھر کوآ با در کھیں ،انشاءاللہ پھریریشانی بھی دور ہوگی اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔

# گناه گارجهتمی عورتیں

بے صبری سے گھر ہی برباد نہیں ہوتے بلکہ آخرت بھی تباہ ہوجاتی ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ان الفساق هم اهل الناریقیناً سخت گناہ گار ہی جہنم میں جائیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے پوچھا اے اللہ کے رسول من الفساق، سخت گناہ گارکون ہیں ۔۔۔۔؟ آپ نے فر مایا النساء عورتیں، ایک صحابی نے عرض کیا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں ہیں۔۔۔؟ آپ نے فر مایا یقیناً ہیں کیکن ان کا جرم بہت کہ اذا ابتلین کم یصر ن جب ان پر آز مائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتیں، اللہ اکبر آج ہم عورت کو اپنے کردار، معاملات اور گھر بلو حالات کی نظر ثانی کرنی چاہئے ،صبر وخمل اور قوت

برداشت کو بڑھانا چاہئے اس میں بہتری اور کامیا بی ہے، وگر نہ بے صبری کا انجام گھر کی بربادی اور آخرت کی تباہی ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہرعورت کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائیں ۔

### مجمعى سكون نصيب نهيس هوگا

بہرحال اجب بھی دوآ دمیوں کے درمیان تعلقات ہوگے، چاہے وہ مردہوں،
یاعورتیں ہوں، اس تعلق کے نتیج میں طبیعتوں کا اختلاف ضرور ظاہر ہوگا، اوراس
اختلاف کے نتیج میں ایک کودوسرے سے تکلیف بھی پہنچ گی۔اب دوہی راستے ہیں:
ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب بھی دوسرے سے تہمیں کوئی تکلیف پنچچتو اس پراس سے لڑو،
اوراس تکلیف کوآلیس میں چپقاش اور ناچاتی کا سبب بناؤ، اگرتم یہ راستہ اختیار کروگ تو تہمیں بھی بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔

### دوسروں کی تکالیف پرصبر

دوسراراستہ میہ ہے کہ جب دوسرے سے تکلیف پنچے توبیہ سوچ لو کہ جب طبیعتیں مختلف ہیں تو تکلیف تو پہنچی ہی ہے اور زندگی بھی ساتھ گزار نی ہے،اور بیزندگی ہمیشہ کی زندگی تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہمیش وقت یہاں سے روانہ ہوجا کیں ۔لہذا اس چندروزہ زندگی میں اگر دوسرے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ کر بھی ہے تو اس پراللہ کے لئے صبر کرلو۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچ گی تو اس وقت تمہارے دل میں اشتعال پیدا ہوگا،غصہ آئے گا،اوردل میہ چاہے گا کہ میں اس کامنہ نوچ ڈالوں ،اس کو برا بھلا کہوں ،اس کی غیبت کروں، اسکی برائی بیان کروں، اس کو بدنام کروں ،اس لئے کہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔

### حمهیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟

لیکن بیسو چوکداگرتم نے بیکام کر لئے تو تہہیں کیافا کدہ حاصل ہوا؟ ہاں بیہوا کہ معاشرے میں لڑائی جھڑا پھیلا اور ذراسادل کا جذبہ ٹھنڈ اہوگیا۔لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ ٹھنڈ انہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک مرتبہ دشنی کی آگ بھڑک جاتی ہے تو پھروہ ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی ہے۔ چلئے مان لیجئے کہ بیتھوڑ اسافا کدہ حاصل ہوگیا، لیکن اس بر لے لینے میں تم نے جوزیادتی کی ہوگی اس کا تمہیں قیامت کے دن جو حساب دینا ہوگا اور اس بر تمہیں جو عذاب جھیلنا ہوگا وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کی تکلیف پر صبر کر لیتے اور بیسوچتے کہ چلواس نے اگر چہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن میں اس بر صبر کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں۔

#### صبرکرنے کااجر

اگر صبر کرلیا تواس پراللہ تعالی کاوعدہ ہے:

انَّمَايُوَفِّي الصِّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِحِسَابٍ .(سورة الزمر، آيت ١٠)\_

یعنی الله تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطافر ماتے ہیں۔

کوئی گنتی ہی نہیں ، اگر اللہ تعالی چاہتے تو گنتی بیان کردیتے ، لیکن ہم لوگ گنتی سے عاجز ہیں ، ہمارے پاس تو گنتی کیلئے چند عدد ہیں ، مثلا ہزار ، لا کھ ، کروڑ ، ارب ، کھر ب ، پدم ، لیس آ کے کوئی اور لفظ نہیں ہے ، اللہ تعالی چاہتے تو صبر کا اجرد ہنے کے لئے کوئی لفظ پیدا فرمادیتے ، لیکن اللہ تعالی نے فرمادیا کہ صبر کرنے والے کو اجرد ہنے کیلئے کوئی گنتی ہی نہیں۔ مثلاً اگر کسی نے تہمیں ایک مکا ماردیا تو اس اگر بدلہ میں تم نے بھی اس کو ایک مکا ماردیا تو تمہارے لئے یہ بدلہ لینا جائز تھا ، لیکن اس بدلہ لینے کے نتیج میں تمہیں مکا ماردیا تو تمہارے لئے یہ بدلہ لینا جائز تھا ، لیکن اس بدلہ لینے کے نتیج میں تمہیں کیا ملا ؟ کی خیبیں ۔ اور اگر تم نار بھی نہیں کر سکو گے ۔ لہذا صبر پر ملنے والے اس اجروثو اب کوسوچ کرغصہ بی جاؤ اور بدلہ نہ لو۔

#### بدله لينے سے كيا فائدہ؟

اورا گرکوئی دوسرا شخص تہمیں تکلیف پہنچار ہاہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہاس تکلیف کوجس حدتک رو کناتمہارے لئے ممکن ہے ،اس حد تک اس کاراستہ بندکرنے کی کوشش کرلو،لیکن اپنے اوقات کواس تکلیف دینے والے کے دریے آزاد ہونے میں صرف کرنا ،اوقات کا اس سے بڑا ضیاع کوئی نہیں۔مثلأ آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں آ دمی مجلس کے اندرآپ کی برائی کرر ہاتھا،اب اگرتہہیں پہتہ ہی نہ چلتا كەفلال آ دى برائى كرر ماتھا، پھرتو كچھ بھى نە ہوتا،كيكن دوسر ئے خص نے تنہيں بتاديا، اس کے نتیجے میں تمہارے دل پر چوٹ لگ گئی ،اب ایک راستہ یہ ہے کہتم اس کی کھوج میں لگ جاؤ کہ اس مجلس میں کون کون موجود تھے اور پھران میں سے ہرایک کے پاس جا کر تفتیش کرو کہ فلاں نے میری کیا برائی بیان کی ؟اور ہرایک سے گواہی لیتے پھرو، اورا پناساراوفت اس کام میں خرچ کردو، تو اس کا حاصل کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں ۔اس کے برخلاف اگرتم نے بیسوچا کہ اگرفلاں شخص نے میری برائی بیان کی تھی تووہ جانے ،اس کا اللہ جانے ،اس کے اچھا کہنے سے نہ میں اچھا ہوسکتا ہوں ،اوراس کے برا کہنے ہے نہ میں براہوسکتا ہوں ،میرامعاملہ تو میرےاللہ کے ساتھ ہے،اگر میرامعاملہ میرےاللہ کے ساتھ درست ہےتو پھر دنیا مجھے کچھ بھی کہتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے خلقے پس او دیوانہ و دیوانہ بکارے ساری مخلوق اگرمیری برائی کرتی ہے تو کرتی رہے میرا معاملہ تو اللہ تعالی کے

ساری شوں انزیری برای کری ہے تو کری رہے ۔میرا معاملہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ہے،اگر بیسوچ کرتم اپنے کام میںلگ جاؤتو یہ''صبرعلی الاذیٰ'' ہے جس پراللہ تعالیٰ بےحساب اجرعطافر مائیں گے۔

#### برابر كابدله لو

اورا گرتم نے دل کی آگٹھنڈی کرنے کے لئے بدلہ لینے کاہی ارادہ کرلیا کہ میں تو بدلہ ضرورلوں گا، تو بدلہ لینے کیلئے وہ تر از داور پیانہ کہاں سے لاؤگے جس سے یہ پہتا ہے کہ میں نے بہنچائی تھی ؟ اگر تم چلے کہ میں نے بہنچائی تھی ؟ اگر تم www.besturdubooks.wordpress.com

تکلیف پنچانے میں ایک اپنی اور ایک تولہ آگے بڑھ گئے تو اس پر آخرت میں جو پکڑ ہوگی اس کا حساب کون کرے گا؟ اس لئے بدلہ لینے کا آپ کوخق حاصل ہے ، مگریہ حق بڑا خطرناک ہے لیکن اگرتم نے معاف کر دیا تو اس پر بے حساب اجروثو اب کے مستحق بن جاؤگے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ (سورة النحل ، آيت ٢٦ ١) لين صَبَرُتُمُ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ (سورة النحل ، آيت ٢٦ ١)

### موقع ضائع نەكرىي

صبر بہت بڑی نیکی ہے،اس عظیم نیکی کوضائع نہ کریں بلکہ جب بھی گھر میں اونچے نیچ ہوجائے فوراً صبر کی چادراوڑھ لیں، خاموثی کا مظاہرہ کریں، ہر غلط بات کو اپنے روثن د ماغ میں جگہ نہ دیں ہے کہاڑ خانہ نہیں/ بلکہ اللّہ کیلئے بھلادیں،اللّہ کی تقسیم، تقدیر اور فیصلے پر راضی ہوجائیں۔انشاء اللّہ ضرور بہتری ہوگی،عربی کی مشہور کہاوت ہے،من صبر ظفر جس نے صبر کیا کا میاب ہوگیا۔

وگرنہ بے صبری سے بدامنی وبنظمی تو پھیل سکتی ہے، ہزاروں گناہ تو جنم لے سکتے ہیں، غرض کگشن حیات اجڑتو سکتا ہے آباد نہیں ہوسکتا .....!

# (۵) یانچویں وجہ.....فخر وغروراور گھمنڈ

انسانیت کے لئے دین اسلام کاسب سے بڑاتخدیمی ہے کہ اسلام نے انسان کی عظمت اور شان کی بنیاداس کی عمل و کر دار اور اچھے اخلاق پر رکھی ہے نہ کہ مال، دولت، پیشہ اور خاندان پر، اور اس طرح عورت کی عزت وعظمت اور کامیا بی بھی ،عاجزی، انکساری اور تواضع میں پوشیدہ ہے، جوعورت جس قدر زیادہ منکسر المز اح ہوگی اسی قدر رشتہ داروں میں زیادہ معرِّز، مکرم، مقبول اور شوہرکی محبوب ہوگی۔

عاجزی، انکساری اور جھکا و سے زندگی خوشحال ہوجاتی ہے، الجھے ہوئے مسائل، گرٹ ہوئے معاملات اور برباد گھر آباد ہوجاتے ہیں،غرض کہ ہرخوشی اور بہار عا جزی وانکساری والی عور'ت کے قدم چوم کیتی ہے۔

اوراس کے برعاب اورکوئی عورت، اکھڑ مزاج کی مالک ہوتو وہ جہاں اپنا گھر برباد
کرتی ہے وہاں عزیز رشتہ داروں اور بالخصوص شوہر کے لئے وبال جان، باعث عذاب
اور تباہی کا سامان ہوتی ہے، آج کل اکثر عورتیں اس تباہ کن مرض میں بری طرح مبتلا
ہیں نہ کوئی چیز پیند آتی ہے اور نہ ہی کسی کی بات برداشت ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی
ہے جب دل و د ماغ میں غرور، فتور، گھمنڈ اور تکبر کے گندے جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں تو
صبر وشکر ہمیشہ کے لئے وہاں سے رخصت ہوجاتے ہیں۔

# عورت کا تکبر کیاہے؟

جوعورت اپنی طبیعت،خواہش اور فر مائش کےخلاف معاملہ برداشت نہیں کرتی، گھر میں رہتے ہوئے کسی بات پراونچ نچ ہونے کے بعد غصے میں نکلنے والی جذباتی باتوں کونہیں بھلاتی، دوسروں کے ساتھ گھٹیا جملوں سے پیش آتی ہےوہ اچھی طرح جان کے اس کے مغرور، پرفتوراور متکبر ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔

اس طرح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے جب تکبر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ''الکبر بطرالحق'' تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے یعنی حق کو حق سجھتے ہوئے اس کے آگے اکر جانا، اسے تسلیم نہ کرنا، اس کے سامنے گردن نہ جھکانا، بلکہ تسلیم حق میں، ہتک، ہے عزقی اور تو بین محسوس کرنا ہے تکبر ہے'' وغمط الناس' اور لوگوں کو حقیر جاننا یعنی اپنے آپ بر مان کرتے ہوئے ، اتراتے ہوئے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی جہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، برتر اور اعلی ترسیجھتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کو کم تر، گھٹیا، حقیر اور نیچا جاننا ہے تکبر ہے۔

خواتین کرام! سوچے ....! ہم میں کتنی عورتیں ایس ہیں جو سے دل سے دوسرے کی قدرصرف اس لئے کرتی ہوں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے، دوسری عورت بھی میری طرح اللہ کی بندی ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہرا یک کا ادب واحتر ام کرنا مجھ پر فرض ہے، یقینا ایسی پاک صاف اور نیک سوچ رکھنے والی عورتیں بہت کم ہیں۔

اور پھر بالحضوص شوہرتو آپ کامحسن اور جا کم ہے،اس کا ہر لحاظ ہے دی احترام آپ پر فرض ہے، وگر نہ آپ فود فیصلہ فرمائیں جب آپ اپنے محسن وجا کم کی خدمت ہے منہ موڑیں گی، قبول کرنے کی بجائے موڈ دیکھائیں گی،اس کے ماں باپ،رشتہ داروں کی عزت کرنے کی بجائے ان سے کنھدک رکھیں گی تو اس کو گھمنڈ اور فقور کا نام نہ دیں تو کیا کہیں .......

کیونکہ تکبرتمام ترفتنوں کی جڑ ہے، جب گندی جڑ ہی کٹ جائے گی تو آپ کے گلشن میں کوئی بد بودار پودا پیدانہیں ہوگا، بلکہ پیارومحبت کی فضا پیدا ہوگی، اور پھر ہمیشہ خیریت وعافیت، عاجزی، اعکساری اور بہتری وسلامتی کے پھول ہی تھیلیں گے۔اللہ ہر مسلمان عورت کوعا جزی وانکساری کے زیورسے آراستہ و پیراستہ فرمائے آمین۔

## کیانعمتیں تکبر کے لئے ہیں

اکش عورتیں مقام، شان، عزت اور بعض معاملات میں امتیازی حیثیت اور برتری ہونے کی وجہ سے خاوند کی قدر کھود تی ہیں، ان کی نگاہوں میں خاوند کی بات یا تھم کا کوئی رعب نہیں رہتا، ہمارے ہاں بعض عورتوں کواپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے اور بعض کواپنی مجھداری اور عقمندی پر بھی کواپنی مالی حیثیت پر ناز ہوتا ہے اور بعض کو اپنی مجھداری اور عقمندی پر بھی کواپنی مالی حیثیت پر ناز ہوتا ہے کہ دنیا کے اس کھیل جان، ہمت اور ساری طاقت صرف اسی کوشش میں صرف ہورہی ہے کہ دنیا کے اس کھیل میں اور نمود و نمائش کی اس دوڑ میں کسی نہ کسی طرح دوسرے سے آگے نکل جائیں، کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا کہ اپنی بڑائی دوسرے کے سامنے جمان نہ دی جائے اور دوسرے کی کمتر ہونے پر ہلکی ہی چوٹ نہ لگادی جائے ، بعض عورتیں تو فخر و غرور کا اظہار اس قدر چالا کی اور تیزی سے کرتی ہیں کہ زبان سے بچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی صرف قدر چالا کی اور تیزی ہیں، اور اپنی بڑائی کے تیر چلاد تی ہیں، اور اپنے انداز و اطوار سے ثابت کرتی ہیں میرے مقابلہ میں تم کیا چیز ہو؟ بہرصورت جن چیزوں پر گھمنڈ اطوار سے ثابت کرتی ہیں میرے مقابلہ میں تم کیا چیز ہو؟ بہرصورت جن چیزوں پر گھمنڈ اور غرور کرتے ہوئے گھر برباد ہوتے ہیں ہم اختصار سے ان کو تیں کرتی ہیں۔

# ا.....خوبصورتی اورحسن برفخر

كى كىشكل وصورت مير عيب نكالنا، ناك، كان كاندا ق اڑانا، الله يراعتراض اور الله تعالیٰ کو مذاق کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ شکل وصورت عطا کرنے والاصرف الله تعالیٰ ہےاس میں کسی دوسرے کا تطعی طور پر کوئی اختیار نہیں۔ اگر کوئی عورت خوبصورت، خوب رواور حسین وجمیل ہے تو اللہ کی مرضی ہے ہے،اسی طرح اگر کوئی عورت سیاہ رنگ، بدصورت ،موٹے ناک یا چھوٹے قد کی ہے تواہے بھی رب تعالیٰ نے تخلیق فر مایا ہے۔ دین اسلام میں کا لے کو گورے برکسی شم کی کوئی فضیلت نہیں ، حیار دن کی حیاندنی پھرا ندھیری رات ، بڑھا پاحسن و جمال کوخاک میں ملادیتا ہے۔اگر آ پ خوبصورت ہیں تواینی خوبصورتی پرشکر کریں ،فخر نہ کریں ،اپنے خاونداور دوسرے عزیز رشتہ داروں کوشکل وصورت کے طعنے نہ دیں، اللہ تعالی کو ایس حرکتوں سے بہت نفرت ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیده عائشه رضی الله عنهان آپ سلی الله علیه وسلم کی سی بیوی کوچھوٹے قد کی کہا، تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا:اے عا ئشتو نے اپیا جملہ کہا ہے کہ اگر اسے میٹھے سمند ر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہوجائے گا۔اللہ اکبر، آج کل چھوٹی چھوٹی بات پررنگ روپ اورشکل وصورت کے طعنے شروع ہوجاتے ہیں ،اور پیمرض عورتوں میں عام ہوتا ہے جب کدا گرعورت ظاہری حسن کے ساتھ اپنے باطن کو بھی حسین اور خوبصورت کرلے تو د نیاوآ خرت کی معزز ترین ہستی بن سکتی ہے۔

### ۲..... مال ودولت برفخر

چار پیسے آجائیں تو بڑے بڑے اپنی اصلیت بھول جاتے ہیں بسااوقات تو دولت قات تو ہر کی قاتل شرافت ثابت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر مالدار، صاحب حیثیت عور تیں شوہر کی نافر مان یا مطلقہ ہوتی ہیں جبکہ دولت اللہ کی بہت بڑی ہے۔ تھورکی بے تمجھدار خاتون کواینے خاوند پرزیادہ سے شوہر کی بے تھری کرتے ہوئے سعادت محسوں کرنی جا ہئے ، دولت کے بل بوتے پر گھر برباد

-www.besturdubooks.wordpress.com

کرلینا کہاں کی عظمندی اور شرافت ہے ۔۔۔۔؟ بلکہ یہ تو حددرجہ جہالت اور بیوتو فی ہے۔
خواتین کرام! گرآپ میں سے کوئی صاحب حیثیت اور مالدار ہے،اللہ تعالیٰ نے
کسی طرح اس کے لئے آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے تواسے شکر کرتے ہوئے خاوند کی خدمت
کرنی چاہئے، گھریلو معاملات میں خرچ کرتے ہوئے فراخ دلی اور خوش دلی کا مظاہرہ
کرنا چاہئے جبکہ ہمارے ہاں اکثر خواتین یا تو پسیے خاوند سے چھپا کرر کھتی ہیں یا اس پر
خرچ کرنے پر بار بار جملاتی رہتی ہیں، یہ دونوں صور تیں تکبرہی کی پیداوار ہیں۔ نیک،
شریف، خاندانی عورت دولت آجانے سے اپنے شوہر کی خائن یا غدار نہیں ہوتی، بلکہ خیر
خواہی، ہمدر دی کا معاملہ کرتے ہوئے اپ شوہر کوشریک مشورہ رکھتی ہے اور مال
آجانے پر اپنی محبت، خدمت اور وفا میں ذرا برابر کی نہیں آنے دیتی، بلکہ دولت سے
این گشن میں بہار پیدا کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ تر وتازہ اور آبادر کھتی ہے۔

یا در کھیں! دولت نے بھی کسی ہے و فانہیں کی ، بلکہ قارون و فرعون جیسے دولتہ ند کو بھی خزانوں سمیت ذلیل ورسوااور تباہ و ہر باوکر دیا گیا ، اسلئے اس کا جائز اور بہتر استعال کریں وگرنہ مالدار نافر مان عورت سے فر مانبر دارغریب عورت ہزار درجے بہتر اور افضل ہے۔

# سىتعلىم يرفخر

علم سے جہالت ختم ہوتی ہے، تعلیم انسان کا زیور ہے، علم زندگی کا ایسا نور ہے جس سے آوارگی و جہالت کے تمام اندھیرے حصٹ جاتے ہیں، علم سے شعور، طریقہ بندگی اور سلیقہ زندگی سے آگاہی ہوتی ہے، کیکن افسوس کہ آج یہی علم باعث غرور وفتور بن چکا ہے، ہر مخص اپنے علم پرنازاں ہے، عورتیں بھی پڑھ لکھ جانے کے باوجود، عمدہ قابلیت اور اچھی تعلیم ہوتے ہوئے بھی گھر برباد کئے بیٹھی ہیں۔

وجہ صرف یہی ہے کہ تعلیم کے اصل مقصد کو فوت کرتے ہوئے جذبہ ٔ خدمت و اطاعت ختم کر بیٹھتی ہیں اور مجھتی یہ ہیں کہ اب شو ہر سے خدمت کروانا ہماراحق ہے جبکہ بیہ بات سراسر غلط ہے، نفع مندعلم سے عاجزی، شرافت اور سادگی میں اضافہ ہوتا ہے، جس قدرعلم بڑھتا جائے ہے بی وکم عملی کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے۔

## کئی گھروں کی بربادی

ایک معلّمہ، مبلغہ یا استانی جوخود خوشحال، صبر وشکر اور عاجزی وانکساری سے از دواجی زندگی بسرکرتی ہے بقیناً وہ کی طالبات اور عورتوں کے لئے رہنمائی اور کامیا بی کا باعث بنتی ہے، وگرنہ پڑھی لکھی، نافر مان، سرکش ، احسان فراموش اور خاوند کی باغی عورت کے کر دار سے کئی طالبات اور عورتوں کی عملی حالت کمزور ہوجاتی ہے، اور اس طرح پڑھی کھی نافر مان عورت کئی گھروں کی ہربادی کا سامان ہوتی ہے۔

یادر کھیں پڑھ کھ کرجس قدرعمل ،شرافت ،سادگی اورعا جزی زیادہ ہوگی رب تعالیٰ اسی قدر خاندان میں عزت اور معاشرے میں مقام عطا فرما ئیں گے، وگرنہ کی تعلیم یا فتہ خواتین کی بدعملیاں اور آوار گیاں آپ کے سامنے ہیں۔

# فخر وغرور کی تباه کاریاں

جس دن سے عورت اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کردے اس دن اس کا زوال شروع ہوجا تا ہے، گھر بربادی کی طرف چل نکلتا ہے، ہم اختصار سے فخرو غرو کے تین نقصانات بیان کرتے ہیں۔

ا ...... محبت اللی سے محرومی : فخر و خرور کے مرض میں مبتلا خاتون مبھی بھی اپنے اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کرسکتی چاہے دیگر جتنے مرضی اعمال وحسنات کرتی رہے جب تک وہ فخر و خرور کے شائبہ تک سے پاک نہ ہواللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے رہیں گے ، ایسی مغرور خاتون سے اللہ کی رحمت برکت اور مد دناراض ہو جاتی ہے۔

٢ ..... لوگول كى طرف سے بيزارى:

فخر وخر ورکی بوجلد محسوں ہوجاتی ہے، جس عورت سے آنا شروع ہوجائے تمام اہل خاند، عزیز رشتہ دار ایسی عورت کے لئے محبت و احترام کے درواز سے بند کردیتے ہیں، ساری چاہتیں، عقید تیں فوراً ختم ہوجاتی ہیں، اوراس طرح جب شوہرا پنی بیوی کے طوراطوار، حیال حیلن اور گفتگوسے فخر وغرور کا کڑواذا گفتہ محسوں کرتا ہے، توالی بیوی کے لئے پیار ومحبت اور

وفا کے تمام جذبات ختم ہوجاتے ہیں۔

س....کام کاج سے نفرت:

بعض گھروں میں لڑا ئیاں صرف صفائی سے ہوتی ہیں، کئی خواتین گھر کی صفائی وستھرائی کرنے اور جھاڑو دینے میں بہت عاریجھتی ہیں، برتن صاف کرنا ان کے لئے بہت بڑی مصیبت کا کام ہوتا ہے، غرض کہ ہرکام سے جی چرانا شروع کر دیتی ہیں..... یا در کھیں ایسی سوچ وفکر سے گھر آباذہیں ہوتے ..... بلکہ برباد ہوتے ہیں۔

## نام زندہ کیسے رہے گا ....؟

جوعورت فخرو خرور کے جراثیم سے پاک ہواور عاجزی وانکساری کے زیور سے آ راستہ و پیراستہ ہو،اللہ تعالیٰ الیی شریف، نیک اور صالح خاتون کے اجھے کردار، مثالی گھر اور بلند نام کو ہمیشہ زندہ اور آ بادر کھتے ہیں، شو ہرسمیت سارا خاندان اس کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے، وگرنہ اس دنیا میں بڑی بڑی جا گیردار اور قد آ ورحسین وجمیل خواتین آئیں کیکن پانی کے بلیلے کی طرح فوراً مٹ گئیں، دنیا میں ان کا نام ونشان تک ندر ہا، مگر چشم فلک نے ایسی صاحب کردار عورتوں کا نظارہ بھی کیا کہ جنہوں نے رہی تمی لباس، نازو خیمت، زیورات اور شاہی چوغوں کو ٹھکراتے ہوئے عاجزی و انکساری اور سادگی کواپنی زیت بنایا، صبر شکر کا جام پیااور پھر عظمت کی بلندیوں پر اس طرح فائز ہو کیں کہ آج بھی ان کا تذکرہ تاریخ کے اور اق میں سنہرے حوف سے روشن ومنور ہے۔

سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه کی بیوی بھی ان صالحات وطیبات میں سے ایک ہے کہ جس نے شنرادی بننے کے باوجود ساری زندگی فیش کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ آنے دیا۔

یادر تھیں .....! دنیا کے نشے میں مست، دنیا کے نازنخروں اور فیشوں میں غرق ہونے سے نام ونشان مٹ جاتے ہیں، بلندی صرف عاجزی اور سادگی سے ملتی ہے اس کو اپنائیں اور بڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان خواتین کو عاجزی وانکساری اور سادگی کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے شرافت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطاء فر مائے ، آمین ثم آمین ہ

## فخر وغرور كابدترين انجام

دنیا میں سب سے پہلے فخر وغرور اور تکبر کے مرض میں شیطان مبتلا ہوا ،اس نے جھکنے کی بجائے کہاانا حیب مندہ میں اس سے بہتر ہوں تو رب تعالی نے ہمیشہ کے لئے لعنت کرتے ہوئے اپنی رحمت و بخشش سے دور کر دیا ،اور اسی طرح آپ بالتر تیب تاریخ جہاں کا مطالعہ فر ما کیں جن جن لوگوں نے فخر وغرور کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھارب تعالی نے تھوڑی مہلت کے بعد ہمیشہ کے لئے تہس نہس کردیا ،غرض کہ دنیا کی زندگی میں سوائے بدنا می ،رسوائی اور ذلت کے بچھ ہاتھ نہ آیا۔

آج کل بھی اکثر گھر اس لئے برباد ہوتے ہیں، مسلم صرف انانیت کا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی جاتی نہیں بالآ خرگھر تباہ ہوکررہ جاتا ہے اور بالکل حقیقت صرف یہی ہے کہ تکبر سے برداشت مت جاتی ہے، اور جب برداشت ختم ہوجائے تو گھر آ بادنہیں رہ سکتا ، کئی تعلیم یا فتہ خواتین ساری زندگی اپنی حیثیت منوانے کے چکروں میں سرگرداں رہتی ہیں، جب کہ یقینا ایس گھٹیا سوچ ہے ہمیشہ برے نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس میں ذرا برابر بھی فخر وغرور ہوا الله تعالی اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی محبت سے بلائیں گے بلکه روز حشر وہ ذلیل ورسوا ہوگا اور بالآ خرفر شتے الئے منہ جہنم رسید کر دیں گے اور ایک حدیث پاک کے الفاظ میں لاید خل الجنة من کانی فی قلبه مثقال ذرة من کبر جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ فخر وغرور سے دونوں جہان اجڑ جاتے ہیں ،سوائے شرمندگی اور ذلت کے پچھ ہاتھ نہیں آتا ۔۔۔۔۔لہذا دنیا و آخرت کی بہتری کے لئے اپنے غصے کی اسپیڈ ، جذبات کی فنی وترشی اور دماغ کی تیزی پرکمل کنٹرول رکھیں ،انشاءاللہ اس سے کامیا بی و کامرانی ہوگی۔ الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کوساری زندگی غرور ، فقور ، گھمنڈ ، موڈ ، انا نیت ، فرعونی بواور تکبر ہے محفوظ فرمائے ، اور عاجزی وانکساری ، جھکا و اور تواضع کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین ثم آمین

#### میں مارنے کا طریقتہ

ا.....اپنی اوقات اوراصلیت کو بھی نہ بھولیس بلکہ ہمیشہ سامنے رکھیں اوراجھی طرح جان لیس لکل عروج زوال ہر عروج کو زوال ہوتا ہے وہ وفت جلد آئے گا کہ آپ کی شخصیت مٹ جائے گی اور نام ونشان تک ندر ہے گا۔

۲ ..... بہت جلد آپ زمین کے نیچ جانے والے ہیں، اس لئے زمین پراکڑ کر چلنا آپ کیلئے اچھا ثابت نہیں ہوگا بلکہ قبر کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی وہشت اور فرشتوں کی حق کے سامنے آپ کے تمام نازخرے اور شوخیاں جواب دے جائیں گی۔

۳ ..... اللہ کے دربار کی حاضری کو ہمیشہ یا دکیا کریں، جس وقت تمام وڈیوں اور چو ہدریوں کی گردنیں جھک جائیں گی اور دل ڈرجائیں گے، اگر آپ دربار الہی کی ذلت برداشت کر سکتے ہیں تو نخر و فرور اور تکبر کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس روز عزت اور کامیا بی صرف اور صرف شریف، نیک عاجزی پندلوگوں کو ملے گی۔

### خاتمہ فخر وغرور کے لئے دعا

کوشش، محنت اور نیک ارادے سے سب پچھمکن ہے، آپ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل مسنون دعا کیں ضرور پڑھا کریں، بید دعا کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔

ا ..... اللهم انى اعوذبك من الكبر ٢.....اللهم اجعلني في عيني صغيراً وفي اعين الناس كبيراً

#### اشعار مذمّت تكبّر

حباب بحرکودیکھووہ کیسے سراٹھا تا ہے تکبرہ ہری شے ہے جوفوراً ٹوٹ جا تا ہے غربت ہرگزنہیں ہے عیب غرور سے گریز کر غربت ہرگزنہیں ہے عیب غرور سے گریز کر انجام فرعون ونمرود ذہن میں رکھاور تکبر سے پر ہیز کر (ان الله لا یجب کل مختال فخور)

الله هرتکبروالےشوخ مزاج کو پسندنہیں کرتا۔ پر

### بژائی کامعیار

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے خاندانی تفاخر کوحرام قرار دیا ہے بلکہ اسے عصبیت کا نام دیتے ہوئے دور جاہلیت کا ایک وصف قرار دیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کسی بڑے کو چھوٹے پر، کسی عربی کو مجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اولا د آدم ہونے کے ناطے سب برابر ہیں اورا گر کوئی تم میں واقعی بڑا ہے تو وہ بڑائی قوم، ملک، رنگ، نسل یا زبان کی وجہ سے نہیں بلکہ .....(ان اکرمکم عنداللہ اتقا کم )

جوتم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ برا ہے

ہاتی سب چھوٹے ہیں، یہ کہہ کراسلام نے سارے تفاخر ختم کر دیئے۔

برائی کا معیار صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خطبہ نکاح میں جن تین آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں اللہ سے ڈرنے کی چار
بار تلقین کی گئی ہے گویا! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا انتخاب کرکے

بارتلقین کی گئی ہے گویا! رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان آیات کا امتخاب کرکے فریقین کے دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش فر مائی ہے۔ اگرتمہارے دل میں بڑا بننے اور بڑا کہلانے کا جذبہ موجود ہوتو اس جذبے کی تکمیل

یہ بات ظرف کی ہے مگرکس سے میجے! قطرہ بھی آج کل ہے سمندر بناہوا

# (٢) چھٹی وجہ .....دوسروں کیلئے میک اپ کمال اور شوہر کیلئے

#### گندےبال

اسلام صفائی اورخوبصورتی کا دین ہے، جواپنے ہر ماننے والے کو پا کی اور طہارت کا حکم دیتا ہے، صفائی وستھرائی اور نفاست سے انسان کی شخصیت تکھر جاتی ہے، اچھی وضع قطع اور لباس باعث عزت ووقار ہوتا ہے۔

فیشن پرسی کے اس پرفتن دور میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میک اپ اور خوبصورتی کا اہتمام کرنا بالکل درست اور جائز ہے بلکہ محبت میں اضافے کا باعث ہے، شادی کے بعد عورت کی خوبصورتی اور چہرے کی چیک دمک صرف شوہر کے لئے ہونی چاہئے ،لیکن آج صورت حال بالکل اس کے برعکس اور الٹ ہے، ہماری خواتین بازاروں کی زینت اور سہیلیوں کی مجلس کے لئے بڑے تکلف اور فخر سے میک اپ کرتی بازاروں کی زینت اور سہیلیوں کی مجلس کے لئے بڑے تکلف اور فخر سے میک اپ کرتی ہیں بلکہ اپنے سرتاج کے لئے میک اپ تو در کنار صفائی و تھرائی اور پاکی تک کا خیال نہیں کرھتیں ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیز خوشبو اور بجنے والا زیور عورت پر حرام ہے اور جوعورت میک اپ یا خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے وہ بدکار ہے اسے حرام ہے اور جوعورت میک اپ یا خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے وہ بدکار ہے اسے جا ور جوعورت میک اپ یا خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے وہ بدکار ہے بدکار ہے اسے جا ور جوعورت میک اپ یا خوشبو لگا کر بازار جاتی ہے وہ بدکار ہے بدکار ہے اسے جا وہ جو کہ بین جا کوشل کرے۔

اس تخت وعید کے باو جود عام خواتین بھی قرآن و حدیث سننے کے لئے ، سالانہ دین اجتماعات اور پروگراموں میں شرکت کرنے کے لئے اس قدر تیز خوشبواور بجنے والا زیور، بناؤ سنگھار، میک اپ اور تکلف وفیشن کرتی ہیں کہ شاید مغربی حیا باختہ اور فیشن پرست خواتین بھی ان کود کی کر شرما جا کیں ۔ اس قدر پا کیزہ اور روحانی مجلس میں سادگ و خلوص کا نام ونشان تک نہیں ہوتا بلکہ زیورات و ملبوسات کے مختلف اسٹائل متعارف کرائے جاتے ہیں، گویا کہ ہماری فرہی خواتین ان مبارک کھات کو اپنی اصلاح وتر بیت کرائے جاتے ہیں، گویا کہ ہماری فرقیت، حیثیت اور برتری ثابت کرنے کا بہترین موقع تصور کرتی ہیں۔ انالله و اناالیه راجعون۔

ع ره گئی رسم اذ ال روح بلالی ندر ہی

بہترین اور مثالی زندگی گزار نے کے لئے دوسروں کے سامنے سادگی کا مظاہرہ کریں اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میک اپ، بناؤ سنگھار اور خوبصورتی کا اظہارا پنے شوہر کے سامنے کریں، گھر کی آبادی اور شوہر کادل جیتنے میں آپ کی نفاست، نزاکت اور خوبصورتی اہم کردار اداکرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاوند کے لئے نفاست اور خوبصورتی کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا بلکہ آپ نے مردوں کومنع فرمایا کہ وہ جب لمبے سفر سے واپس آ کیں تو رات کو اچا تک گھر نہ آئہ کیں بلکہ پہلے اطلاع دے کرآ کیں یادن کے وقت گھر پہنچیں۔

سیدنا حضرت جابرضی اللہ عنفر ماتے ہیں ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم واپس مدینہ آئے تو فوراً اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے میرے صحابہ ابھی رک جاؤ ..... تھہر جاؤ ..... رات کے وقت اپنے گھروں کو جانا تا کہ تمتشط الشعثہ پراگندہ ، بکھرے بالوں والی عورت اچھی طرح ککھی کرلے وستحد المغیبة اور جس کا شوہر گھر سے غائب ہووہ اپنے جسم کے ذائد طرح ککھی کرلے وستحد المغیبة اور جس کا شوہر گھر سے غائب ہووہ اپنے جسم کے ذائد طرح ککھی کرلے واللہ اکبر۔

خواتین کرام! اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ بلاشک وشبہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ بالخصوص جب شوہر کی آمد کاعلم ہویا وہ اپنے شوہر کی آمد ورفت کو جانتی ہوتو اس کی آمد سے پہلے پہلے صاف ستھرالباس پہن لیجئے ،سرمہ،اور واضح رنگت والی ہلکی خوشبوو غیرہ استعال کرے تاکہ وہ اسے دیکھ کرنفرت، بیزاری اور بے توجہگی کا مظاہرہ نہ کرے۔

# عقلمند مال کی بیٹی کونصیحت

ایک سلیقه شعار اور سمجھدار مال نے جب اپنی گخت جگر کو گھر سے رخصت کیا تو چند اہم، کارآ مد اور مفید نصیحتیں تخفے میں دیں اور کہا اے میری بیٹی .....! اپنی زینت اور خوبصورتی کا ہر وقت خیال رکھنا، جب تیرا شوہر تیری طرف نگاہ بھرکے دیکھے تو اپنے انتخاب پرخوش ہوجائے، یا در کھ..! تیرےجسم ولباس ہے کوئی بویا کراہت ندا تھے جس ہے وہ نفرت کرے والکحل احسن الحسن اپنی شرمیلی آئکھ کوسرے سے پر کشش رکھنا کیونکہ تیری نگاہ شوہر کے لئے خوشی کا مرکز ہے۔

خواتین کرام ....! ہم یہ بات دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ جوعورت بیان کردہ خرابیوں کوچھوڑ کراس نصیحت بیمل کرےاس کا گھر بھی بریا ذہیں ہوگا انشاء اللہ۔

#### شوہرکے لئے زینت کرنے کے فوائد

ہرعورت اپنے لبوں کی سرخی ، آنکھوں کی سیابی ، رخساروں کی لطافت اورجہم ولباس کی طہارت سے اپنے شوہر کے دل پر حکمر انی کر سکتی ہے۔ ویسے بھی جب عورت بیان کر دہ کمز وریوں کو چھوڑ کر صفائی کا خیال رکھے گی تو اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ شخصیت میں رعب کے ساتھ ساتھ بات میں اثر بھی ہوگا۔ مزید چند فوائد درج ذیل ہیں۔

ا) ..... صفائی وطہارت میں جہاں ایمان کمل ہوتا ہے وہاں اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوجاتے ہیں۔گویا کہ اپنی زینت اورخوبصورتی کا خیال رکھنے والی اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی بھی فر مانبر دار ہے۔

۲)...... شوہر کے دل میں آپ کا وقار، پیاراوراحتر ام بڑھ جائے گا،محبت میں اضافہ ہوگااوراس طرح آپ عیش وعشرت اورخوشی کی زندگی بسرکریں گی۔

س)......آپ کا شوہرعورتوں کے فتنوں، چکروں اور جالوں میں بھی نہیں بھینے گا بلکہ آپ ہی کا ہوکررہ جائے گا۔

۳).....آپ کے اس عظیم کر دار کو د کھھ کر کئی عور تیں اپنا گھر آباد کرلیں اور اس طرح آپ کی ذات کئی گھروں کی آبادی کا باعث ہوگی۔

# شوہرکی مالی حیثیت کا خیال رکھیں

ا کیے طرف تو عورتیں بناؤسنگھار اور صفائی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتیں اور دوسری طرف ہزاروں روپے کا میک اپ اورفیشن ہوتا ہے اور شوہر بیچارہ اس وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ عورت کے میک اپ کا سامان اور نا زخر ہے ہی بور نے بیں ہوتے ۔

خواتین کرام! اعتدال کی راہ سب سے بہتر ہے۔ اپنی حیثیت کو دیکھ کر قدم اٹھا کیں۔ آپ کوزیت کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب سے ہر گرنہیں کہ نخواہ کا اکثر حصہ میک اپ کے سامان پر ہی صرف ہوجائے اور ظاہر ہے جب آپ ہر ہیلی، ہرمجلس اور ہر گھر کے لئے الگ الگ تکلفات، بناؤ سنگھار اور میک اپ کریں گی تو خرچہ بڑھ جائے گا اور جب آپ ضرورت کے پیش نظر صرف شو ہر کے لئے تیار ہوں گی تو زیادہ خرچ نہیں ہوگا، اور بالفرض آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تو مبئے میک اپ کی تکلیف نفر ما کیں۔ عام درمیانی ہلکی پھلکی بیاری ہی خوشبو پر بھی شو ہر کے دل کو اپنی طرف مائل کیا جاسکتا ہے۔ لہندا بنی حیثیت دیکھ کراعتدال کا مظاہرہ کرے۔

#### (۷)ساتویں وجہ .... باہمی مشاورت کا نہ ہونا

انسان کی معاشرتی زندگی جاہے گھر کی جارد یواری تک محدود ہو یا ملک کی سرحدوں تک پھیل چکی ہو،اسلام کا نظام شورائیت اس کی بقا کے لئے بہترین معاون ہے۔

اس لئے گھر بلوجھگڑ وں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر کا سربراہ صرف تھم چلانا چاہتا ہے اور گھر کے گھر کا سربراہ صرف تھم چلانا چاہتا ہے اور گھر کے کسی دوسر نے فر دسے مشورے کا بالکل روا دار نہیں ہوتا ، جب وہ کسی سے مشورہ کئے بغیر زبر دستی ان پر اپنا تھم مسلط کرنا چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے جو گھر بلوسکون کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔

چونکہ جب انسان من مانی کرنے لگتا ہے تو دوسرا میں بھتا ہے کہ اس کی من مانی سے میری حق تکفی ہور ہی ہے اس لئے کہ میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں میری بات بھی سیٰ جانی چاہئے ، مانی جانی چاہئے ، گھر کا سربراہ جو بات بھی کہتا ہے بیضروری نہیں ہوتی کہ بڑوں کی ہر بات صحیح ہو،اس لئے کہ ملطی کا امکان تو بڑوں میں بھی موجود ہے۔

ہوسکتا ہے وہ بات جوتھو نمپنا چاہتے ہیں وہ غلط ہواس لئے بڑے بوڑھوں کا مقولہ ہے''مشورے میں خیر ہے''مشورے کے بعد درحقیقت اللّٰہ کی نصرت اس کام میں شامل حال ہوجاتی ہے جس سے وہ کام حسن وخو بی سے انجام یا تا ہے،مشورہ ہی غلط ہوگیا تو اس مشورے کا کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کے منتبج میں جونقصان ہونا تھا اللہ اس نقصان سے آپ بغیرا پنی من نقصان سے آپ بغیرا پنی من مانی کرنے لگتا ہے تو اس کام سے اللہ کی مدد ونصرت اٹھ جاتی ہے اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔
خسارہ ہے۔

#### مشورے میں خیرہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغبر ہونے کے باوجود اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خودصا حب علم وحکمت تھے اس کے باوجود آپ مشورہ فرماتے تھے۔

چنا نچہ غزوہ بدر میں جب کفار کے ستر بڑے بڑے سردار قید ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ لیا ، صحابہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ م نے یہی مشورہ دیا کہ اس وقت مسلمان کافی حد تک مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور انہیں روپے پیسے کی سخت ضرورت ہے اور بید قیدی بڑے بڑے چو ہدری ہیں ان سے مال بھی بہت ملے گا، آپ ان سے فدید لے کر انہیں چھوڑ دیں اوروہ فدیہ ہم آپس میں غریبوں میں تقسیم کرلیں گے جس سے ہماری مالی معاونت ہوگی اور معیشت مضبوط ہوجائے گی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمان ہوجا کیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دائے بھی یہی تھی اکیلے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی رائے تمام صحابہ کرام کی رائے کہ ایکل برعس تھی ، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک برعس تھی ، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر میرامشورہ ما نیس تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کھر کے سرغنے قابو میں آئے ہیں، اگر انہیں آئے زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ نقصان بہنے اکیس گے۔

اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ان سب کوتل کردیا جائے اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ مسلمان میں جو جوان کا رشتہ دار ہووہ اپنی تلوار سے اپنے کا فررشتہ دار کا سرقلم کرے، کیونکہ اگر آج بیزندہ نچ گئے تو ان کی زندگی سے اسلام کو جوفقصان پہنچے گا،وہ اس مالی منفعت سے کہیں زیادہ ہوگا جوآج ان سے حاصل کریں گے۔ بیسب سے منفرد مشورہ تھا۔

لیکن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس رائے کو پسندنہیں کیا ، آپ صلی الله علیه وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو اکثر صحابہ کرام کا مشورہ تھا ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔

فیصلے کے دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سی سورے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رور ہے ہیں، وجہ معلوم کرنے پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! فدیہ قبول کرنے پر جو چیز ہم پر پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رور ہا ہوں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پران کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا اور اللہ نے بی آیت نازل فرمائی: (الرحیق المحقوم: سسمی کسی زیادہ قریب پیش کیا گیا اور اللہ نے بی آیت نازل فرمائی: (الرحیق المحقوم: سسمی کسی سلمن فی الارض مساک ان لینسی ان یکون لیہ اسری حتی یسخن فی الارض تسریہ دون عوض الدنیا واللہ ہریدالا خرة واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم علیہ عذاب الیم)

کسی نبی کیلئے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے ہم دنیا کا سامان چاہتا ہواور اللہ آخرت چاہتا ہواور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگریہ بات لوح محفوظ میں ہم نے پہلے سے نہ کلھ دی ہوتی (تم یہ فیصلہ کرو گے ہم تہ ہیں معاف فرمادیں گے) تو تمہارے اس فیصلے یر جوتم نے آج کیا ہے اللہ کی طرف سے خت عذاب آجا تا۔

بعض روایات میں ہے کہاس عذاب کواللہ نے اپنے فضل سے ٹال دیا اورا گراللہ کا عذاب نہ ٹلتا تو عمر کے سوا کوئی بھی باقی نہ بچتا۔

اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مشورہ کے باوجود جب فیصلہ غلط ہواتو اللہ نے اس غلط فیصلہ پر جو عذاب آنے والا تھا اسے ٹال دیا گویا مشورے میں بین خیر پائی گئی کہ وہ تمام

اصحاب ایک عظیم نقصان سے نیج گئے۔

مشاور ہے کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اپنے پینمبرکو حکم دیا کہ
(و شاور هم فی الامر فافا عزمت فتو کل علی الله) (.....)
آپ زندگی کے معاملات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کریں پھر جب
فیصلہ و جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔

## میاں بیوی کی باہمی مشاورت

گھر کی چارد یواری کے اندر بھی اگریہ شورائیت رکھی جائے تو بیکافی حدتک گھر کے سکھ چین میں معاون بن جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم عورتوں کو وہ حثیت نہیں دیتے جو حثیت انہیں اسلام دیتا ہے، عورتوں سے مشورہ کرنا مردوں کی تو بین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بیسوچ اسلامی نہیں ہے، اسلام کا حکم ہے کہ مشورہ اس سے کرو جو ہمارا خیرخواہ اور ہمدرد ہواور دوسراگر بیہ کہ مشورہ اس سے کرو جو اس معاملے کو سمجھتا اور جانتا ہومثلاً اگر سائیکل کے پنچر لگانے والے سے آپ بیمشورہ کریں کہ جھے گردے میں پھری ہے مشورہ دو جھے کیا کرنا چاہئے؟ تو پنچر والا اس بیاری کے بارہ میں آپ کو کیا مشورہ دے گا؟

کینی جس شمن میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس لائق کے کسی مشیر سے مشورہ کیں گردے سے متعلق علاء سے رہنمائی لیں ،

اسی طرح گھر بلوزندگی میں گھر کے بجٹ کا معاملہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، بچوں کی اسی طرح گھر بلوزندگی میں گھر کے بجٹ کا معاملہ ہوتہ بچوں کی ماں سے بہتر اور کون خیرخواہ ہوگا؟ اور کون زیادہ ہوتہ وہوگا؟ اس لئے آپ اس سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر گھر میں وفادار بیوی موجود ہوتو خاوند کے لئے آپ اس سے بڑھ کر خیرخواہ کوئی نہیں اور خواندگی زندگی کو بیوی سے زیادہ کون جا نتا ہوگا۔

اس سے بڑھ کر خیرخواہ کوئی نہیں اور خواندگی زندگی کو بیوی سے زیادہ کون جا نتا ہوگا۔

ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک بات فرض کر لی ہے کہ عورت زادتو کم زادہ ہوتی ہے، کم عقل ہوتی ، کم ظرف ہوتی ہے، کم خورت زادتو کم زادہ ہوتی ہے، کم عقل ہوتی ، کم ظرف ہوتی ہے، کم خورت زادتو کم زادہ ہوتی ہے، اب اس سے کیا مشورہ لینا؟ جبحہ ہماری

پیسوچ غلط ہے۔

## رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاامم سلمه رضى الله عنها يعيم مشوره

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو کفار نے مکہ میں داخلے سے روک دیا اور کفار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین معاہدہ ہوا جو صحابہ کرام کی سمح نہیں آرہا تھا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود کفار کی ہربات مانتے چلے جائیں اور کفارا پنے کفر کے باوجود ہم سے اپنی ہربات منواتے چلے جائیں سے بات مسلمانوں کی غیرت کے خلاف باوجود ہم سے اپنی ہربات منواتے چلے جائیں سے بات مسلمانوں کی غیرت کے خلاف

ب کیکن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جس حکمت کے تحت کفار کے مطالبات تشلیم کررہے تھے وہ حکمتیں اور ان حکمتوں میں نبہاں اسرار ورموز صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھے، صحابہ کے تعجب کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی۔

حالانکہ چند کیے قبل جب کفار کی طرف سے ایک ایکی آپ ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ان کے اصحاب کے دلول میں وہ مقام ومرتبہ ہے جو بڑے بڑے بادشا ہوں کو بھی حاصل نہیں ہے، اس نے جاکراپی قوم کو بتایا کہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم اگر منہ سے لعاب مبارک جھیئتے ہیں تو ان کے اصحاب اسے زمین برنہیں گرنے دیتے بلکہ کسی کا ہاتھ سامنے آجا تا ہے اور وہ اسے ہاتھ پر لے کر بڑے فخر سے ایے جسم پرمل لیتا ہے۔

آپ ضلی الله علیہ وسلم اگر وضو ، فرمائتے ہیں تو لوگوں کا جموم آپ صلی الله علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بہنے والے وضو کے پانی کو زمین پرنہیں گرنے دیتے ، لیکن جب ان عقیدت مندوں کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگیا ہے ، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال کریں گے ویدل برداشتہ ہوجاتے ہیں اور بیصدمہ اس انتہا کو پہنچا کہ جب آس سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

تمہارے جانور قربان گاہ تک پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ابتم اپنے بال منڈواؤ اور احرام کھول دو، تو صحابہ کرام آپ کے اس حکم کو سنتے ہیں کیکن اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور کوئی بھی شخص نہ بال منڈوانے پر آمادہ نظر آتا ہے اور نہ احرام کھو لنے پر، حالانکہ چند کمیے پیشتر یہی لوگ تھے جوآپ کا لعاب مبارک بھی زمین پرنہیں گرنے دیر ہے تھے لیکن اب آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کو بھی تیان ہیں ہورہاں صورت حال سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بریثیان ہوگئے۔

اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی الله علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے گئے، خیمے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی الله عنها موجود تھیں، انہوں نے آپ کی پریشانی کو جھانپاعرض کی الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم آپ کی پریشانی کا کیا سبب ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا! لوگوں کو میں نے سرمنڈ وانے اور احرام کھولنے کا حکم دیا ہے کیکن کوئی شخص میر ایک کھم مانے کو تیار نہیں ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت وہ لوگ شخت صد ہے میں ہیں آپ کے فیصلے کی حکمتوں کو فی الفور سمجھ نہیں پار ہے، اس لئے آپ میر امشورہ مانیں تو انہیں حکم نہ کریں بلکہ ان کے سامنے جا کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بال منڈوائیں اوراحرام کھولیں چنانچے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

د کیھتے ہی دیکھتے تمام اصحاب نے اپنے سرمنڈ وادیئے اوراحرام کھول دیئے۔ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سکراتے ہوئے دوبارہ خیمے میں تشریف لائے اور فر مایا اے ام سلمہ! تونے توخوب مشورہ دیا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ عورتوں کے د ماغ میں اتنی اچھی بات ڈال دیتا ہے جواس وقت مرد کے د ماغ میں نہیں ہوتی۔

عورت کے ناقص انعقل ہونے کے یہ معنی ہر گرنہیں ہیں کہاس کی ہربات ہوقو فی پر مبنی ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بے ثمار پیچیدہ مسائل کے حل کیلئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے رجوع فرماتے تھے۔

چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ، اپنی پریشانی انہیں بتائی اور انہوں نے صحیح مشورہ بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ پرعمل بھی کیا اور اس میں اپنی تو ہین محسوس نہیں کی بلکہ مسکراتے ہوئے خیمے میں والپس تشریف لائے اور آ کرداد بھی دی کہ امسلمہ تبہارامشورہ تو بہت کارگر ثابت ہوا۔
اس واقعے سے ببق لیتے ہوئے گھر بلوزندگی میں عورت سے مشورہ کیا جانا چاہئے ،اس
سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی بیا حساس ہوتا ہے کہ گھر میں اس کی ایک حیثیت ہے اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ خاوند کے دل میں اس کی محبت ہے ،اس احساس کے نتیج میں وہ عربحر جڑی رہتی ہے۔

اگرعورت کوگھر میں اس کی حیثیت نہ دی جائے مثلًا خاوندا گرصرف اپنی ماں اور اپنی بہنوں کوعلیحد گی میں بلا بلا کران سے مشورے کر تار ہے تو خاوند کا بیطرزعمل میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں اور فاصلے پیدا کرسکتا ہے۔۔

فاصلے ایسے بھی ہونگے یہ بھی سوچانہ تھا سمامنے بیٹھا تھا میرے وہ مگر میرانہ تھا

#### (۸) آڻھويں وجہ .....نکاح شغار (بیٹہ سٹہ)

شغار کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ تو اگر ہمارارشتہ لے گا تو ہم تمہارارشتہ قبول کریں گے یاتم ہمیں اپنارشتہ دو گے تو تب ہم تہہیں اپنارشتہ دیں گے۔

اسے ہمارے ہاں''بیہ سٹہ'' کہا جاتا ہے اور حدیث کی اصطلاح میں اسے'' لکا ح شغار'' کہتے ہیں۔ لے اور دے کی جو شرط ہے اسے شغار کہتے ہیں اور یہی حرام ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے:

(لاشسعاد فی الاسلام) اسلام میں شغار یعنی بدسٹر دام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ رہے کہ اگرایک گھر اتفاقی حادثات اور ناچا قیوں کا شکار ہوکر نہ بسے تو دوسرا گھر جہاں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی فریقین میں سے کسی کوئیس ہوتی تو وہ انتقاماً اجڑ حاتا ہے۔

کیونکہ انہیں بیشکایت ہوتی ہے کہ جب فریق اول نے ہماری بیٹی کوخوش نہیں رہنے دیا تو ہم ان کی بیٹی کوخوش کیوں رکھیں؟

اس لئے شریعت نے اس نکاح کوہی ناجائز قرار دیا ہے چونکہ ہے کے نکاح میں بلاوجہ اور بلاتصور ایک لڑکی جاہے وہ کتنی نیک،شریف النفس،شریف الطبع، وفاشعار، www.besturdubooks.wordpress.com اطاعت گزاراورسلیقه شعار کیوں نه ہوتب بھی وہ انقامی آگ کی جھینٹ چڑھ جائے گی۔ لیعنی ہروہ شکل، ہروہ صورت جس ہے کسی کا گھر برباد ہوسکتا تھا اللہ نے اسے حلال رکھا ہی نہیں۔

#### (٩) نویں وجہ .... بے اولا دی یا اولا دنرینه کانہ ہونا

بعض جہلا اپنی بیوی پراس لئے ظلم وسم کرتے ہیں کہ اس کے یہاں صرف اڑکیاں پیدا ہوتی ہیں نرینہ اولا دنہیں ہوتی ،اس طرح تقدیر کے ہاتھوں مجبوراس دلہن کو اس کے ناکر دہ گنا ہوں کی جھینٹ چڑھا کراہے معاشرے میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے گھرسے نکال دیا جاتا ہے۔

بیسب جہالت کی وجہ ہے ہوتا ہے، نہ تو لڑ کے پیدا کرناعورت کے اختیار میں ہے اور نہ لڑکیاں پیدا کرنا، بیسب رب کا نئات کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلاول اور بختاور دونوں (لڑکے اور لڑکیاں) ملاکردیتا ہے۔

ويجعل من يشاء عقيما

اورجے جا ہتا ہے بانجھ بنا کرچھوڑ دیتا ہےاور کچھ بھی نہیں دیتا۔

اس میں ہم اور آپ کیا چیز ہیں۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے دولڑ کیوں کو جوان ہونے تک پالا ان کی تعلیم وتر ہیت کر کے ان کا نکاح کردیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیائی انگی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر فر مایا وہ قیامت کے دن (جنت میں) میر سے ساتھ ساتھ ہوگا جیسے بید دنوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ (مسلم کتاب البر والصلة)۔

#### بے اولادی

اس پڑھے لکھے دور میں بھی جہلاء کی کمی نہیں ہے،اللہ کے فیصلوں میں دخل دیتے ہیں،اگرعورت کواولا د نہ ہوتو تمام سسرال والے اسے منحوں اور خشک کو کھوالی کہتے ہیں،

ا پی بہوبیٹوں کواس سے دورر کھتے ہیں ،خوشی کے کسی موقع پر شرکت کی اسے قطعاً اجازت نہیں ہوتی تا کہاس کامنحوس سابیان کی خوشیوں کاصفایا نہ کردے۔

ایسا ذہن رکھنے والوں کو اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہئے کہ کل اس کی بیٹی بھی کسی کی بہو بن سکتی ہے اور وہ بھی بے اولا داور بانجھ ہو سکتی ہے۔اس لئے جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اس کو بنیا دینا کرکسی کی خوشیاں چھین لینا اللہ کے قہر کودعوت دینے کے مترادف ہے۔

### اسال بعد چه بچول کاجنم

حال ہی میں میم نومبر ۲۰۰۲ء بروز جعد ' روز نامہ جنگ کرا چی ' میں یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ فیصل کے کہ اسال کے کہ اسال کے کہ اسال کی کہ کا سال کا کہ کہ کہ کہ کہ اسال بعد کہا کہ مرتبہ چھ بچے جڑوال دیئے جن میں جارا کہاں اور دولڑ کے ہیں ، زچہ و بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔

یہاس کی اپنی حکمتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں اللہ کے فیصلوں میں وخل دے کرنہ تو اللہ کونا راض کرنا جا ہے اور نہ اپنا گھر پر باد کرنا جا ہے۔

\$....\$...\$...\$....\$

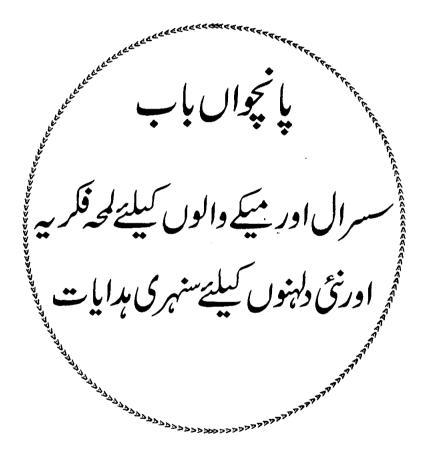

## نئىزندگى كا آغاز آ زمائش كى گھڑى

لڑی کی شادی سے پہلے کافی عرصہ تک اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے۔ اور اس عرصہ میں والدین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ استعلیم وتر بیت اور امور خانہ داری سکھاتے ہیں۔ اور جب شادی کی عمر ہوجاتی ہے تو اچھا رشتہ تلاش کر کے اسے رخصت کردیے ہیں۔ اس کی کردیے ہیں۔ اس کی ہرطرح سے خیال کرتے ہیں، اس کی ہرطرح کے ناز ونخ سے ہرداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے افراد خانہ بہن بھائی ہم چھوٹی موٹی باتوں پردرگز رہے کام لیتے ہیں۔

لیکن شادی کے بعد جب رخصتی ہوجاتی ہے تو چونکہ لڑی کے لئے بالکل نیا ماحول ہوتا ہے اور جانبین میں مناسبت بھی نہیں ہوتی ،اس لئے سسرال والے ابتدا میں لڑی کے ہرکام کواعتر اض کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اصلاح کی غرض ہے ساس یا نند کسی بات یا کسی خلاف مزاج کام پرٹوک بھی دیا کرتی ہیں، یہ با تیں ایک نئی دلہن کے لئے بڑی آزمائش ہوتی ہیں کہ سسرال میں کس طرح رہے اور کس طرح زندگی گزارے۔

#### نئی وُلہنوں کے لئے مدایات

رخصتی ہونے کے بعد ساس کواپی سگی ماں کی طرح ،سسر کو باپ کی طرح ، دیور کو بھائی کی طرح اور نندکو بہن کی طرح خیال کرو۔ساس سسر کاادب اپنے ماں باپ کی طرح کرو۔ شوہر اورساس ،سسر کی خدمت لازی سمجھ کر کرو۔ان کی مزاج شناس بنو۔ساس کی کسی بات کا جواب تختی کے ساتھ نہ دواورا گرساس کسی بات پر تنبیہ کر ہے تو اس کی بات کو خاموثی کے ساتھ سنو۔اورادب سے ہر بات کا جواب دو، نرمی سے کہو کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں آئے تندہ ایسا ہی ہوگا۔ ہر بڑے کا ادب کر واور چھوٹے کے ساتھ شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آؤ۔امور خانہ داری میں فضول خرچی اور اسراف سے بچو۔ ساس اور نند سے بچو۔ ساس اور نند سے بچو۔ باس اور نند سے بچو۔ باس اور نند سے بچو چھ کر چلواور ان کے مشورے پر عمل کرو۔ آگر ساس کی کوئی بات بری گئے تو

اس کی شکایت شوہر سے نہ کرو۔ میکے کی کوئی بات اپنے سسرال میں ذکر نہ کرواور نہ ہی اپنے سسرال کی برائی کسی کے سامنے بیان کرو۔ نا گواریاں اور خلاف مزاج باتیں بہت پیش آئیں گی لہذا ہرنا گواری کوخوشگواری سے برداشت کرنا پڑے گا،صبروشکر کے ساتھ زندگی گزارونماز،روز ہاور جملہ عبادات کی پابندی کرو۔خوش رہو، آبادرہو،ان ہدایات کا خیال رکھوگی تو انشاء اللہ بہت آرام وسکون اورخوشگوار زندگی بسر کرسکوگی، اورتم سے اللہ تعالیٰ بھی راضی اورخوش ہوں جائیں گے۔

### ا پنا گھر بر بادنہ کریں

بعض تیز مزاج لڑکیاں دوسری عورتوں کی باتوں میں آکراپنی ساس کی ہر بات کا الٹا جواب دیت ہیں، جس سے ایجھے خاصے گھر میں فتنہ، فساد ہر پا ہوجا تا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرلڑائی جھڑ ہے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں پچھتاتے ہیں کہ کاش الی نوبت نہ آتی ۔ اب علاء سے رجوع کرتے ہیں کہ کسی طرح مفتی صاحب کوئی گنجائش نکالیں تا کہ ہم دوبارہ باہم عقد نکاح کرسکیں ۔ لیکن جب مفتی صاحب کی جانب سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو اب ہائے واویلا ہوئی گولی دوبارہ واپس نہیں ملتا تو اب ہائے واویلا ہوتا ہے دیکھئے جس طرح بندوق سے نکلی ہوئی گولی دوبارہ واپس نہیں آسکتی۔

اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی طلاق بھی واپس نہیں ہوسکتی۔لہٰذا اگر شروع میں ہی احتیاط سے کام لیا جاتا تو پھر ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تجرب اور مشاہدے میں چندا یی باتیں آئی ہیں کہ اگر ابتدا ہی سے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو ان پریشانیوں اور فسادات سے نجات مل سکتی ہے۔ ذیل میں نئی دلہنوں کے لئے چند ضروری ہدایات پیش کی جارہی ہیں۔

#### (۱)شوہرکادل جیت لینے کی تدابیر

میاں بیوی میں ایک دوسرے سے مناسبت اور جوڑ ہوتو از دوا جی زندگی میں چین اور سکون مکمل طور پر حاصل ہوسکتا ہے۔اس کے بغیر زندگی غیر کمل اور دکھی شار ہوتی ہے۔اسی لئے عورتوں کوشو ہر کا دل جیت لینے کی تدبیر شیکھنی جا ہے ۔جس کے بغیر حیارہ نہیں عورت حا ہے کتنی ہی پڑھی لکھی اور کتنی ہی خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہو،لیکن ان تدابیر کے جانے بغیروہ خاوند کے دل کی ملکنہیں بن سکتی۔للہٰ داخاوندکوا بنا بنانے کیلئے چند حکمت بھری باتیں کھی جاتی ہیں ،خوشگوارزندگی گزارنے کیلئے ان تدابیر بیمل کرنابہت ضروری ہے۔ 🖈 .....خاوند کی مرضی کےخلاف جھی کوئی کام نہ کرو۔

🖈 .....ایی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت یوری کرو۔

🖈 .....اس طرح رہو کہ تہمیں دیکھ کراس کا دل خوش ہو جائے۔

🖈 .....شو ہر ہے بھی ہمی اس کی گنجائش ہے زیادہ فر مائش نہ کرو ۔

🖈 .....ا گرشو ہرکسی وجہ سے پریشان ہے تواپی شیریں زبان سے اس کاغم ملکا کرو۔

🖈 .....کفایت شعاری کے اصول اپناتے ہوئے تھوڑ بے پیپوں میں گھر کاخر چہ چلاؤ۔ 🖈 ..... ہر کام حسن انتظام ہے کرو۔

🛣 ..... شو ہر کی راز کی با تیں دل ہی میں محفوظ رکھوئسی کے سامنے بھی بھی ان کا ذکر نہ کرو۔

#### (۲) شوہرکوا پنی طرف مائل کرنے والی خوبیاں

شو ہرکوا پنی طرف مائل اورمتوجہ کرنے کے لئے حسب ذیل اوصاف اورخوبیوں کی

(۱) ..... ہرفتم کے چھوٹے بڑے گناہ ہے بچنا جاہئے ۔کوئی گناہ ہوجائے تو فورأ تو بہواستغفار کر لینی جا ہے۔

(۲)..... شوہر کے مزاج کو بہجا ننا اوراس کے مطابق اس کے ساتھ برتا وُ کرنا ، شوہر جس طرح عورت کے رہنے کو پسند کرتا ہے عورت کو چاہئے کہ اس طرح رہے بشرطیکه شرعی حدود کے خلاف نہ ہو۔اینے اندرصبر وخمل کی عادت بنانانہایت ضروری ہے، نیزشیرین زبان سے بات کرناای طرح اپنی خوبصورتی اورخوب سیرتی ہے اس کے دل کو جیتنااوراس کے پیندیدہ بناؤ سنگھار کی کوشش کرنا بھی عورت کے لئے ضروری ہے۔

#### (۳) عورت کیلئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے

سسرال میں جانے کے بعد شوہر کے ماتھ زندگی گزار نے کے لئے کیا کیا طریقے بیں؟ اس بات کو جاننا چاہئے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہت مضبوط اور گہر بے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ بیزندگی بھر کا سودا ہے دونوں کی زندگی گاڑی کے بہتے کی مانند ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی کا دل مل جل گیا تو اس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ، اور اس کو بیسے میں اور اس کو بیسے میں اور اس کو بیسے میں اور اس کے بیس خدا نخواستہ دونوں کے بول سے میں خدا نے جنت ہے ، اس کے برعس خدا نخواستہ دونوں کے دل اگر ایک بنہ ہو سکے تو پھر اس سے بڑھ کراور کوئی مصیبت نہیں گویا کہ بید نیا ہی ان کے لئے جہنم بن جاتی ہے۔

شادی کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانا اکثر عورتوں کے باتھوں میں ہوتا ہے۔ اس کئے جہاں تک ہو سکے شوہر کے دل جیت لینے کے لئے اس کی فر مائشوں کے رنگ میں رنگنا اور اس کے اشارہ پر لبیک کہنا چاہئے ، کیونکہ شوہر حاکم اور عورت محکوم ہے۔ دنیا کی نگاہ میں عورت اسی وقت مقام حاصل کر سکتی ہے جب وہ خاوند کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا ہے ہے۔ یا در کھیں کہ شوہر کی نگاہ میں جس عورت کی عزت نہ ہوتو دنیا کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ عورت شوہر کے دل کو جیت کرانی دنیا کو جنت بناسکتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر سکتی ہے۔

#### (۷) عورت شوہر کواپنامجبوب کیونکر بنائے؟

(۱)..... ہیوی کواس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ شوہر سے بڑھ کراس کے لئے کوئی بھی سچا دوست نہیں بن سکتا ہے۔

(۲).....شوہر بریمھی بداعتا دنہ ہوبلکہاس پر پورا بھروسہ کرے۔

(۳)..... نکلیف، د کھاورمصیبت میںعورت کوشوہر کی تن من دھن سے مدد کرنی چاہئے اور نازک حالات میں اپنی ذات کو اس کے لئے فنا کر دے ۔ شوہر کی محبت اور اس کا اعتاد حاصل کرنے کے لئے بہت قربانی دینے کی ضرورت ہرتی ہے۔ اس لئے کہ بید --وقت بہت ہی نازک اورا ٹاز ماکش کا ہوتا ہے۔

(۴)..... شوہر کی عدم موجود گی میں اس کی کسی بات کا چرچا نہ کر ہے۔

(۵) ....عورت ہمیشہ کوشش کرے کہ شوہر کی عزت وقار میں اضافہ ہو۔اس لئے عورت کو چاہئے کہ شوہر کی عزت وقار میں اضافہ ہو۔اس لئے عورت کو چاہئے کہ شوہر کی غیر موجود گی میں دوسروں کے سامنے اس کی تعربی ہونا چاہئے ، نیزعورت کو شوہر کی تمام تر تکلیفیں دور کرنے ، اس کو آرام اور راحت پہنچانے کا ہمیشہ خیال رکھنا

(۷).....خوبصورت لباس اوراپی ذات کی خاطر ضروری سامان کے لئے شوہریر پو جھے نہ ڈالے۔

### (۵) عورت گھر میں شو ہر کے سامنے کیسے رہے: حکایت

ایک بزرگ بوی کا قصہ ہے کہ وہ ہررات کوعشاء کی نماز کے بعد خوب زینت کرتیں، عمدہ لباس پہنتیں، زیورات ہے آ راستہ ہوکر کنگھی، سرمدلگا تیں اوراس حالت میں شوہر کے پاس آ کران ہے دریافت کرتیں کہ آ پکومیری حاجت ہے؟ اگروہ کہتے کہ ہمجھے حاجت نہیں تو پھر کہ ہاں تو ان کے پاس پچھ دیر لیٹ جا تیں، اوراگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہتیں کہ اچھااب مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہوجاؤں۔ چنا نچیشو ہرکی اجازت کے بعدوہ اپنالباس اورزیوروغیرہ اتارکرر کھ دیتیں اور سادہ لباس پہن کرتمام رات عبادت کرتیں۔ دیکھئے بزرگ بیوی ایک وقت میں کیسی زینت کرتیں اور دسرے وقت کمبل اور ناٹ میں رہتیں، اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتاتو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں جواس قدرزیب وزینت کا اہتمام کرتی ہیں گرکسی کو دیکھتاتو یہی کہتا کہ یہ کسی بزرگ ہیں جواس قدرزیب وزینت کا اہتمام کرتی ہیں گرکسی کو بلکہ چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کوشوہر کے لئے خوب زیب و زینت کرنا جائے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے تو اب ملتا ہے۔ جائے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے تو اب ملتا ہے۔ جائے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے تو اب ملتا ہے۔ جائے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے تو اب ملتا ہے۔ جائے (اس لئے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے تو اب ملتا ہے۔

وہ بزرگ ہوی حکم شرعی کے تابع تھیں، جہاں شریعت کا حکم تھا، وہاں خوب زیب و زینت کرتی تھیں کیونکہ جب شو ہرزینت کو کہتو دلہن کوختہ وخراب رہنے کا کیاحق ہے؟ مگر جب شو ہرکو کچھ غرض نہ ہوتی تو وہ اپنفس کے لئے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھیں کاملین (اللہ والے) زینت اور ترک زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنفس کے لئے کچھ ہیں کرتے۔(التبلیغ صفحہ 8 ج 8 ج 8)

## (۲) شوہر کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فر مائش نہ کرنا

شوہری حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو جو پچھ ملے اپنا گھر سمجھ کرچئنی روٹی کھا کے بسر کرلو۔ اگر بھی کوئی کیڑ ایا زیور پہند آیا اور شوہر کے پاس خرچ نہ بوتو اس کی فر مائش نہ کرو۔ نہ اس کے نہ ملنے پر حسرت (افسوس) کرو بالکل ایسا کلمہ منہ ہے بھی نہ نکالو۔ خود سوچو، اگرتم نے کہا تو وہ اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہمارا پچھ خیال نہیں کہ ایس ہے موقع فرمائش کرتی ہے بلکہ شوہراگر مالدار ہوتب بھی جہاں تک ہوسکے خود کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو بلکہ وہ خود یو چھے کہ تمہارے واسطے کیالا کیں؟ تو بتلا دواز خود فرمائش نہ کرو، کیونکہ فرمائش شرکرو، کیونکہ فرمائش کرتا ہے۔ (جہتی زیور صفحہ ۲۳)

#### (۷) ضد، ہٹ دھرمی اور بدزبانی سے احتر از

کم مجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ ہے بعض ہویاں الیی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے کہیں ہے موقع زبان چلادی ،کوئی بات طعن وتشنیع کی کہدڈ الی غصہ میں جلی کئی باتیں کہددیں کہ خوانخواہ س کر بری لگیں پھر جب اس کا دل پھر گیاتو روتی پھرتی ہے۔

یے خوب ہمچھلو کہ دل پرمیل آ جانے کے بعدا گردو چاردن میں تم نے کہدین کر منابھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر ہزار باتیں بناؤ۔عذر معذرت کرو،لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ولیم محبت نہیں رہتی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو بہی خیال آ جاتا ہے کہ بیون ہے جس نے فلانے فلانے دن ایسا کہا تھا۔اسلئے اپنے شوہر کیسا تھ خوب

سوچ سجھ کرر ہنا چاہئے کہ خدا اور رسول ﷺ کی بھی خوثی ہوا ور تمہاری دنیا وآخرت دونوں درست ہوں۔ دیکھو! بھی کسی بات پرضد اور ہٹ دھر می نہ کر واگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہوتو اس وقت جانے دو پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا۔
اگر میاں کے بیہاں تکلیف سے گذر ہے تو بھی زبان پر نہ لاؤ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہوتا کہ مردکور نج نہ پہنچے اور تمہارے اس نباہ کرنے سے اس کا دل بس تمہاری شھی میں ہوجائے۔ (بہشتی زبور صفحہ ۳۳ج ہو)

### (۸) شوہر کے غصہ اور نا راضگی کی صورت میں عورت کو کیا

#### كرناجا ہے؟

(تہہارا شوہراگر) کسی بات پرتم ہے خفا ہوکر روٹھ گیا ہوتو تم بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھ رہو بلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح ہے اس کو منالو چاہے تہہارا قصور نہ ہوشو ہر ہی کا قصور ہوتب بھی تم ہرگز نہ روٹھو اور ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کو اپنا نخر اور عزت مجھوا وراگر خود تمہارا ہی قصور ہوتو ایسے وقت میں خفا ہوکرالگ بیٹھنا تو اور بھی پوری بیوتو فی اور نادانی ہے ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے۔ شوہر کواگر کسی بات پرغصہ آگیا ہوتو ایسی بات مت کہوکہ غصہ اور زیادہ ہوجائے ، اوراگر غصہ میں کسی بات پرغصہ آگیا ہوتو ایسی بات مت کہوکہ غصہ اور نیادہ ہو جائے ، اوراگر غصہ میں کہی بیٹھی رہو۔ غصہ از نے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش ہوگا اور پھر چیکی بیٹھی رہو۔ غصہ از نے کے بعد دیکھنا خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش ہوگا اور پھر معلوم نو بات بڑھ جائے گی پھر نہ معلوم نو بت کہاں تک پنچے!! (بہشتی زیورصفحہ ۱۳)

مثو ہر کے واسطے زینت اختیار کرنا شو ہر کاحق ہے شریعت مطہرہ کا تھم ہے کہ عورت کوشو ہر کے لئے خوب زیب وزینت اختیار کرنا چاہئے اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے ثواب ملتاہے۔ لمحہ فکر میہ: آج کل عورتوں کی میہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھنگنوں کی طرح گندی میلی کچیلی رہتی ہیں اور کہیں برادری میں جاتی ہیں تو سر سے پیرتک آ راستہ ہوتی ہیں،اورا گرکوئی پیچاری شوہر کی خاطرزینت کرے تو اس کو ککو بتاتی ہیں کہ کر ہائے اسے ذرا بھی حیاوشر منہیں میائے شوہر کے واسطے کیسے چو چلے کرتی ہے۔

افسوس جس جگه زینت کا حکم تھا وہ تو اس پرطعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہووہاں اہتمام کیا جاتا ہے، جب شوہرزینت اختیار کرنے کو کہے تو دلہن کو خراب وخسته رہنے کا کیا حق ہے؟ (خیرالارشاد التبلیغ صفحہ ۵ ج ۲۰۰۱)

#### عورتوں کی زبردست غلطی

یہ عجیب بات ہے کہ عور تیں گھر میں تو بھگنوں اور ماماؤں (نوکرانیوں) کی طرح رمیں اور ڈولی (رکشا وغیرہ) آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحبہ بن جا کیں۔ ہر چیز کی کوئی غرض غایت ہوتی ہے، کوئی ان سے بوجھے کہا جھے کپڑے پہننے کی غرض وغایت کیا ہے؟ کیا صرف غیروں کو دکھانا ہی اس کی غرض و غایت ہے، تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کپڑے ہے اور جس کے دام گھاس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے جا کیں اور غیروں کے سامنے پہنے جا کیں! یہ با تیں اگر چہشرم کی ہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اصلاح کیلئے کہی سامنے پہنے جا کیں۔ جا تیں! یہ با تیں اگر چہشرم کی ہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اصلاح کیلئے کہی جاتی ہیں۔

جیرت ہے کہ خاوند ہے بھی سید ھے منہ نہ بولیں ۔ بھی اچھا کپڑ ااس کے سامنے پہن کر پہن کر نہ جائیں اور غیروں کے سامنے کپڑ ہے بھی ایک سے ایک بڑھ چڑھ پہن کر جائیں ،کام آئیں غیروں کے اور دام کگیں خاوند کے بیکون ساانصاف ہے؟
جائیں ،کام آئیں غیروں کے اور دام کگیں خاوند کے بیکون ساانصاف ہے؟
(دواء الیوں التبلیغ صفح ۱۹۶۶)

### شوہرکوتا بع کرنے کی تدابیر

بیخوب یا در کھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے وہ دباؤ اور زبردتی میں ہرگز تا بع نہیں ہو سکتے ، ان کو زیر کرنے ( اور تا بع کرنے ) کی بہت آ سان تر کیب خوشامہ اور

تابعداری ہے۔

ان پرغصہ کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنا بڑی غلطی اور نادانی ہے، اگر چہاس کا انجام بھی سمجھ میں نہیں آتالیکن جب بیروش فساد کی جڑ پڑ گئی تو بھی نہ بھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا۔ (بہشتی زیور صفحہ اسم)

اس میں اگر مرد بے قصور ہوتو خود سوچو کہ اس کو کتنا برائے گا اور اگریج مجے اس کی عادت ہی خراب ہے تھے اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے ،رو ٹھنے سے یاکسی اور طریقے سے دباؤ ڈال کرز بردی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے۔

اپی طرف سے دل میلا کرانا ہوتو کرالو۔ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹی ہے عادت چھڑانا ہوتو عقلمندی سے رہو۔ تنہائی میں چیکے سے مجھاؤ بجھاؤ جس دن سے میاں کو اللہ نے ہدایت دی اس دن سے بس یوی کے غلام ہوجا ئیں گے۔اورا گر مجھانے اور انتہائی سمجھانے میں عبرت حاصل نہ کر ہے تو بھی لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو۔اور اس کورسوانہ کرو ورنہ گرم غصہ میں آکر اور زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے اگرتم غصہ کروگی اور لوگوں کے سامنے بک کر کے رسواء کروگی تو جتناتم سے پہلے تعلق تھا اتنا بھی نہ ہو لے گا پھراس وقت روتی پھروگی۔ ( بہتی زیور )

## مردوں کودیندار بنانا بھی عورتوں کی ذمہداری ہے

عورتیں دین حقوق میں ایک کوتاہی سر کرتی ہیں کہ مرد کوجہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتیں کہ مرد ہمارے واسطے حلال وحرام میں اہتمام نہیں کرتیں کہ مرد ہمارے واسطے حلال وحرام میں مبتلا ہے اور کمانے میں رشوت وغیرہ سے احتر از نہیں کرتا اس کو سمجھا ئیں کہتم حرام آمدنی مبتلا ہے اور کمانے میں رشوت وغیرہ سے احتر از نہیں گی اسی طرح اگر مرد نمازنہ پڑھتا ہوتو اس کو بالکل نصیحت نہیں کرتیں حالا نکہ اپنی غرض کے لئے اس سے سب کچھ کرالیتی ہیں۔ اگر عورت مرد کو دیندار بنانا چاہتو اس کو کچھ مشکل نہیں ، مگر اس کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے تم دیندار بنونماز اور روزہ کی پابندی کرو پھر مرد کو نصیحت کروتو انشاء اللہ ضرور اثر ہوگا۔ اور اگر عورت ذراس بھی مضبوطی اور ہمت اختیار کرے تو مرد کومتی بنتا اللہ ضرور اثر ہوگا۔ اور اگر عورت ذراس بھی مضبوطی اور ہمت اختیار کرے تو مرد کومتی بنتا

پڑے گا مجبوری ہے ہی سہی مگر بہت ہی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگرتم رشوت نہ چھوڑ و گے ، زکو ۃ نہ دو گے ، نماز نہ پڑھو گے تو ہم تمہاری کمائی نہیں کھائیں گی ، ادھرمر دعورت کاعشق ومحبت کاتعلق ادھراس خلوص کی برکت .....اس مجموعہ کا اثریہ ہواکہ مردوں کورشوت ہے تو بہ کرنا پڑی۔

## عورت کی وجہ سے مردوں میں لڑائی

مجھی عورتوں (کی لڑائی) کا فسادشدید ہوجا تا ہے کہ بعض دفعہ بیا پنے آپس کے تکرار اور لڑائیں کے تکرار اور لڑائیں کے تکرار اور لڑائیں کے تکرار اور لڑائیوں کو مردوں سے بیان کردیتی ہیں کہا۔ مردوں میں حرارت ہوتی ہےان پر زیادہ اثر ہوتا ہے پھر بیہ بات تک ہی نہیں رہتے بلکہ ہاتھ سے بھی بدلہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے قبل اورخون تک ہوجاتے ہیں۔

#### عورتوں کی بری عادت اور گھریلولڑا ئیاں

عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ذراسا بہانہ ل جائے اس کو مدتوں تک نہ بھولیں گی اور اس کی شاخ زکالتی چلی جائیں گی، ان کا کینہ کسی طرح فکلتا ہی نہیں۔ کوئی گھر الیا نہیں جس کی عورتیں اس میں مبتلا نہ ہوں۔ ماں بیٹی آپس میں لاتی ہیں، ساس بہوآپس میں لاتی ہیں اور بیورانی جیٹھانی تو پیدا ہی اس لئے ہوئی ہیں کہ لا انی کریں اور دیکھا جائے تو ان لا ائیوں کی بنیا دصرف او ہام پرستی ہے کسی کے بارے میں ذراسا شائبہ ہوااور اس برحکم لگا کرلا ائی شروع کردی۔

دوسری نے جب کوئی لڑائی دیکھی تو شبہ کی اور زیادہ گنجائش ہے۔ادھر سے سیر بھر لڑائی تھی ادھر سے سیر بھر لڑائی تھی ادھر سے سیر بھر ہونا کچھ بہت ہی نہیں اور جب اصل بات کی تحقیق کی جائے تو بات کیانگلت ہے کہ قدرت کہا تھا کہ وہ بیوی تمہاری شکایت کررہی تھیں سننے والی کہتی ہے کہ میری جلا ہی نقل کرنے والی عورت (پڑوس) بہت ایما ندار ہے بے سنے اس نے بھی نہیں کہا ہوگا۔ گھروں میں ہمیشہ لڑائی الی باتوں پر ہوتی ہے کسی خداکی بندی کو بیت تو فیق نہیں ہوتی کہ جب شکایت سنے تو اس نیچ کے واسطے تو قطع کر کے خود اس شکایت تو فیق نہیں ہوتی کہ جب شکایت سنے تو اس نیچ کے واسطے تو قطع کر کے خود اس شکایت

كرنے والى سے يو چھ ليس كرتم نے ميرى شكايت كى ہے۔

مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی ہے کچھ شکایت دل میں ہوتو اس شخص پر ظاہر کردے کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں بیشکایت ہے اس شخص سے اس کا جواب مل جائے گا۔ اگروہ شکایت غلط تھی تو بالکل دفعیہ ہوجائے گا اور سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرلینا اور اس پر کوئی تھم لگا دینا بالکل نصوص شریعت کے خلاف اور جہالت ہے۔ اسی مواقعہ کے لئے قرآن شریف میں موجود ہے:

اجتنبوا كثير امن الظن ان بعض الظن اثم.

(بدگمانیوں سے بچو بیٹک بہت ہی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں )۔

اورارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے۔

اياكم والظن الكذب فان الظن اكذب الحديث.

لینی برگمانی ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ برگمانی بدترین جھوٹ ہے، ہم نے تو تجر بہ سے تمام عربیں و یکھا کہ تی ہوئی بات بھی چونکل ہو۔ایک شخص کا قول ہے کہ ایسے واقعات کی کثیر روایتیں کہ جن سے راوی (نقل کرنے والے) کا پچھذاتی تعلق بھی نہ ہو اور راوی بھی ایسا ہو کہ جھوٹ کا عادی نہ ہوتب بھی جب بھی و یکھا گیا اور تحقیق کی گئی تو تمام باتوں میں چوتھائی بات بھی چے نہیں نکلی اور ان باتوں کی روایت کا تو بوچھنا ہی کیا جن میں راوی کی ذاتی غرض بھی شامل ہو۔

خانہ جنگیاں (گھریلولڑائیاں) جہاں کہیں ہیں وہ سب ان بی بھنگنوں کمہاروں وغیرہ (اس جیسی عورتوں) کی رواتیوں کی بنا پر ہیں کہ اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ حاشیئے اس پرروایت کرنے والی لگاتی ہے اس سے بیہ خیال پیدا ہوجا تا ہے کہ فلانی ہماری مخالف ہے۔ بس اس خیال ووہم سے کچھ حاشیئے (مزید باتیں اور بدگمانی) یہ سننے والی لگالیتی ہے۔ بس احجھی خاصی لڑائی تھن جاتی ہے۔

اس کی مثال الی ہے کہ جیسے جنگل میں آ دمی رات کے وقت اکیلا ہواوراس کو شیر کا خوف ہوتو جب وہ ایک طرف کو دھیان جما تا ہے تو کوئی درخت اسے شیر معلوم ہونے لگتا ہے۔ پھر جب خیال کوتر تی ہوتی ہے تو اسی خیالی صورت میں ہاتھ پیر بھی نظر آنے لگتے ہیں اور پنج نیج کا شیر بن جاتا ہے۔ حالانکہ واقع میں پھی نہیں ہوتا۔ صرف وہم کی کار گزاری ہوتی ہے۔ اس طرح سنی سنائی باتو ل نفس اختراع کرتا ہے کہ اول تو پچھ آمیزش نقل کرنے والے سے شروع ہوتی ہے پھر جس کے سامنے وہ خبر بیان کی گئی وہ پہلے اگل سے عیب جوئی کے لئے تیار ہوتی ہے اور ذراسا بہانا پاکر سب پچھلی باتوں کو تازہ اور خیالات کو واقعات (اور حقیقت) پرمحمول کر لیتی ہے۔ اب بنی بنائی شکایت موجود ہوتی ہے۔ (غوائل الغضب صفحہ ۲۲۳)۔

عورتوں کی تو دیکھی ہوئی ہاتیں بھی اس قابل نہیں کدان کوسی کہاجائے ،اکثر عورتیں اپنی دیورانی (جیش نی وغیرہ سے اپنی چشم دید ہاتوں پر ناراض رہتی ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے اور کہاجاتا ہے کہ جس بات برتم ناراض ہووہ بات یوں ہے تم نے غلط سمجھایا جاتا ہے کہ جس بات برتم ناراض ہووہ بات یوں ہے تم نے غلط سمجھا تو کہتی ہیں کہ کیا میں بھی ہوں؟ کیا میں مجھی نے کیا گیا تھا۔ پھر لاکھ سمجھا نے کیکن اس فعل کی جو وجہ اپنے ذہمن سے گھڑی ہے، وہی رہ کیا گیا تھا۔ پھر لاکھ سمجھا نے کیکن اس فعل کی جو وجہ اپنے ذہمن سے گھڑی ہے، وہی رہ کی اور ذراد رہیں آپس میں رہنے ہوجائے گی اور اس پررو سے بررو سے رکھتی چلی جائیں گی اور ذراد رہیں آپس میں رہنے ہوجائے گی اس طرفین سے نعیب شروع ہوجائی کوئی کسر نہیں اٹھارکھیں گی ، یہ سب نتائج غصہ سے ہیں ، عورتیں غصہ سے مغلوب ہوجائی سے ۔ (غوائل الغضب صفحہ ۲۲۵)۔

## ضرورت سےزائد ہرعید، بقرعیداورشادی میں کیڑے بنوانا

## شوہر برلازم ہیں

عورتوں کی طرف ہے ایک کوتا ہی ہے بھی ہوتی ہے کہ جوڑے کا انبار ( ڈھیر ) ان کےصندوقوں میں ذخیرہ رہتا ہے پھر بھی روزانہ شوہر سے جوڑ ہے بنوانے کی فر مائش کی جاتی ہے۔

سوسمجھ لینا چاہیۓ کہ شوہر کے گھر کے جوڑے جب تک موجود ہیں اس وقت تک شوہر کے ذمہ نیا جوڑا ہنوا نا واجب نہیں علی ھذا (اس طرح) عید، بقرعید کے لئے اور شادیوں میں شرکت کے لئے مستقل جوڑا بنا نا شوہر کے ذمہ واجب نہیں اور یوں وہ بنادیة اس کا احسان ہے۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۱۸۵ تی۲)

شو ہر کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی سامان خرید نا جائز نہیں

اس طرح اکثر عورتوں کی بیکار (ضرورت سے زائد) چیزوں کی خریداری میں ریس ہوتی ہےاوراندھادھندخواہ ضرورت بھی نہ ہو،بس پہندآ نے کی دیڑ ہے کہ فوراُہی خرید لیتی ہیں اوروہ ذخیرہ کرتی چلی جاتی ہیں، پھرلطف بیر کہ نہ چیز کام آتی ہے نہ ان کی حفاظت کرتی ہیں یوہی ضائع ہوجاتی ہے۔

تواس طرح خاوند کے مال کواڑانا قیامت میں موجب باز پرس ہے ( یعنی قیامت کے روزاس کا حساب ہوگا) اس طرح عید، بقرعیداور شادی کے جوڑے شوہر کے مال سے بلااس کی رضامندی کے بنانا بھی عورت کے لئے جائز نہیں۔ (انقلاب صفحہ ۱۸۵ج۲)۔

#### نفرت كانيح

بٹی کا گھریسانے اوراجاڑنے میں والدین کا بھی اہم کردار ہوتا ہے،بعض والدین بٹی کورخصت کرتے وقت اس کے دل میں نفرت اورعصبیت کا بج بوکر رخصت کرتے ہیں۔

ان کی نفیجت ہوتی ہے بیٹا تو پرائے گھر میں جارہی ہے دیکھتو سردار کی بیٹی ہے تیرےنام کےساتھ تیرے مشہور ومعروف باپ کا نام لگا ہوا ہے اور پھرسونے پرسہا گہ سے کہ تیرے چار جوان بھائی ہیں، وہاں جا کر بھیگی بلی نہیں بن جانا بلکہ سراکڑا کر رکھنا، ہم مرینہیں زندہ ہیں۔

ظاہر ہےاس نفیحت کے بعد کیا گل تھلے گااس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ہے نفرت کا زہر دل کی تہوں میں اُتر گیا ۔۔۔ ابھی گھر بنا نہ تھا بننے ہے پہلے اُجڑ گیا

#### ا<sub>ن</sub>ہ سے غلطی دہن کی ملطی

میکے اور سسرال کا معاملہ یکسرمختلف ہوتا ہے، والدین کی محبت کیطرفہ ہوتی ہے یعنی

www.besturdubooks.wordpress.com

بٹی اگر گھر کا کوئی کام نہ کرے تو بھی ماں باپ اس پر گھر کے دروازے بندنہیں کرتے لیکن سسرال میں ایک طرف بات نہیں چاتی وہاں'' کچھ لواور پچھ دو'' کا اصول کار فر ماہوتا ہے ہیں، اسی احساس میں وہ دولہا کو اس کے ماں باپ سے تو ڑ کر اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں، دولہا کے کان غلط سلط باتوں ہے بھرے جاتے ہیں۔

اسے اس کے والدین اور بھائی بہنوں سے جدا کرنے کی بھر پورکوشش کی جاتی ہے اور جب دہن والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے والدین کواپنے سرال کے ناکردہ گناہوں کی جھوٹی داستان ساتی ہے، امی وہ لوگ سارے گھر کا کام جھے سے کرواتے ہیں، چولہا میں گرم رکھتی ہوں، برتن میں مانجی ہوں، جھاڑ و پوچا میں کرتی ہوں، میری حثیبت تو وہاں خادمہ کی ہی رہ گئی ہے، ثبوت کے طور پر برادرانِ یوسف کے ہے آ نسو بھی پکوں کے در پچوں سے جھا کئے گئے ہیں تا کہ ابا حضور کو ہماری فرضی داستان الم پر یقین ہوجائے ، حالانکہ دہن آئی کمی ہے سارا سارا دن سر در دکا بہانا بنا کر پڑی رہتی ہے۔ اپنی جائے تک نہیں بنا کتی ہے۔

جانتاتھا کھارہاہے بے وفاجھوٹی قتم سادگی دیکھو کہ پھر بھی اعتبار آئی گیا! اب اباحضور فرماتے ہیں ان کی بیمجال کہ میری بٹیا سے خادمہ کا ساسلوک کریں، اب دوبارہ ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں کھلا سکتا ہے میں دیکھتا ہوں اب وہتہیں کیسے لینے آتے ہیں۔

والدین کافرض بنما ہے کہ اولا دکی ہربات پر بلاسو ہے سمجھے یقین نہ کرلیا کریں بلکہ انہیں نفیحت کریں نبلہ سمجھائیں کہ بیٹا بڑوں کی خدمت تو اچھا کام ہے۔ زندگی بوں تو نہ بانہوں میں چلی آئے گی غم دوراں کے ذرا نا زاٹھاؤیارو! لیکن اس باپ نے بیٹی کے ہاں میں ہاں ملا کر اس کا گھر بالکل تباہ کردیا۔ گھر کی اس بربادی میں باپ اور بیٹی دونوں برابر کے شریک ہیں۔

#### محبت كانيج

پرانے وقتوں میں بڑے بوڑھے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جس میں بے حد خلوص بمجبت اور گھریلوزندگی کو کا میا بی کے ساتھ نہیں نے کا راز چھپا ہوتا تھا۔ بظاہروہ ایک گھسا پٹا جملہ ہے وہ کہا کرتے تھے'' بیٹی! ابتمہارااصل گھر سسرال کا گھرہے ان کا دل جیتنا تیری ذمہ داری ہے، اب وہی تیرے ماں باپ ہیں وہاں سے اب تیراجنازہ نکلے تو نہ نکلے''

وہ شرم وحیاءوالی بیٹی اپنے بوڑھے باپ کے منہ سے نکلے ہوئے ان لفظوں کی اتن لاح رکھتی تھی کہ اس پر چاہے رنج والم کے پہاڑ توڑ دیئے جائیں وہ اُف تک نہیں کرتی تھی۔۔

مصیبت عین داحت ہے آگر ہوعاشق کوئی پروانے سے بوجھے کہ جلنے میں مزاکیا ہے

بلکہ مال باپ ملنے بھی آئیں تو چہرے پر جھوٹے مسکرا ہٹ لاکر بڑے سلیقے سے بتاتی
ہے ابو'' میں یہال بہت خوش ہول''میر سے سرال والے میر ابہت خیال رکھتے ہیں ۔

زباں پر حرف شکایت ندآہ سینے میں محبوں کو نبھایا بڑے قرینے سے

اگر چہ والدین کے چلے جانے کے بعد وہ تکیے میں منہ چھپا کر درجہ ذیل شعر کا
مصداق بن کرخوب جی بھر کررولیتی ہوگی۔۔

لبوں پیجھوٹے تبہم کو توسب نے دیکھ لیا پڑی نہ زخم جگر پنظر زمانے کی اور اللہ بھی انصاف کرنے والا ہے ان بیٹیوں کے صبر، خدمت، وفاشعاری، اطاعت گزاری، امانت، دیانت اور صدافت کا ایسا صله دیتا ہے کہ تمام سسرال والوں کے دل میں اس بہو کی محبت بھا دیتا ہے، پھراسی گھر میں جس گھر ہے آ دھا چچ نمک بھی ساس سے بو چھے بغیرا سے اٹھانے کی اجازت نہیں تھی آج اس گھر کی تجوری کی چابیاں میں بہوے پاس ہیں ہے

سرخروہوتا ہےانسان ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے حنا پھریپ س جانے کے بعد

## برگ وثمر نرم ثبنی کا مقدر ہیں

آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ درخت کا تنابے حدموٹا اور مضبوط ہوتا ہے جس سے آپ شہتر اور کڑایاں بناتے ہیں لیکن آپ نے بھی اس مضبوط سے پر پتے اور پھل نہیں دیکھے ہوں گے وہ تنابالکل سیدھا اور مغرور لوگوں کی طرح اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے اس کے اس اکڑین کی رب نے سزایہ دی ہے کہ اسے بھی پھل نہیں لگایا۔ پھل کس پر لگتے ہیں؟

تے میں ہے موٹی شاخیں نکتی ہیں، پھران شاخوں ہے بتلی اور نرم شہنیاں نکتی ہیں، ان نرم شہنیوں ہے چھرزیادہ نرم ایک نتھ نکتی ہے، اس نتھ پر پھل لگتا ہے وہ نتھ اتی نرم اور کمزور ہوتی ہے کہ اگر درخت پر بلبل بھی آ کر بیٹھ جائے اور ذراسی چونج اس نتھ پر مارد ہے قوراز مین پرآ گرتا ہے۔

گویا نباتات کے اس فلنفے سے اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھادی ہے کہ اگرتم اپنی عملی زندگی میں شمجھادی ہے کہ اگرتم اپنی عملی زندگی میں شمرات چا ہے ہوتو اکڑ ہے ہوئے تنے کا کر دار ادانہ کرو بلکہ جھکی ہوئی نرم نہنی کا کر دار اداکر و ۔ جھکنا سیکھو، نرمی اختیار کرو، پھر تمہاری زندگی اللہ کے فضل کرم سے برگ وثمر سے مالا مال ہوگ ۔ زندگی میں جھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑ ہے کی بنیا دنہ بننے دیا جائے بلکہ ایسے موقعوں پرصبر کا دامن تھا منا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔

مجھی اچانک ماں باپ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور اچانک دیکھا کہ بیٹی کیڑے دھور ہی ہے، بس اس بات کو بمنگر بنا کر ایک طوفان کھڑ اکر دیا جاتا ہے کہ اس گھر میں ہماری بیٹی نے بھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، تم لوگ سارے کام ہماری بیٹی سے کراتے ہو، بیٹی کا ہاتھ پکڑ ااور اپنے گھر لے گئے ..... پھر زندگی بھر نہ انہوں نے بھیجا اور نہ وہ لینے آئے۔ اس کاذ مددارکون؟

بٹی بھی اپنے ار مانوں کا گلاد با کر ماں باپ کی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ جودل سے لبوں تک آنہ سکے وہ بات بتااب کونن ہے؟ غ

جوغم کی ہوا ہے تھلتے ہیں وہ پھول چنے تو کون چنے؟

#### حضرت فاطمة الزهرارضي اللهعنها كي مثال

رسول الله ﷺ نے حضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہا کو رخصتی کے موقع پر چند چیزیں دی تھیں ان میں ایک پھر کی چکی بھی تھی جسے حضرت فاطمہ خود بیسا کرتی تھیں۔ عصر حاضر کی بیٹیو!!!

خدا کا شکرادا کروکہ آج مہیں گھر میں آٹانہیں پیمینا پڑتا، آج ہمیں الیکٹرانک چکیوں اور ملوں سے پیا پیایا آٹا مل جاتا ہے، آج ہم گھر کے لئے گندم کی بوری نہیں خریدتے ہیں۔وہ فاطمۃ الزہرارضی الله عنها جس کے بارہ میں نطق رسالت صلی الله علیہ وسلم نے شہادت دی'' فاطمہ میرے جگر کا مکڑا ہے جس نے میں نطق رسالت صلی الله علیہ وسلم نے شہادت دی'' فاطمہ میرے جگر کا مکڑا ہے جس نے اسے دُکھایا اس نے مجھے دُکھایا''۔

وہ فاطمہا پنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے ایک دن گرمی کا موسم تھا اور دو پہر کا وقت تھا ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے ملنے آئے دیکھا کہ جسم پر موٹالباس ہے اور کچھ گرمی نے بھی پریشان کررکھا ہے۔

عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے شکوہ نہیں کیا بلکہ استقامت اور صبر کا ایک پہاڑ نظر آتی

آپ صلی الله علیه وسلم نے ویکھا تو بوجہ پدری محبت کے آبدیدہ ہوگئے ،ارشا دفر مایا:

''فاطمہ! دنیا کے دکھوں پرتم صبر وکر و جنت کی نعمتوں کی ضانت میں تہہیں دیتا ہوں'' ار بے ہے کوئی! جواپنی اولا دکواس عظیم اور صابر باپ کی صابرہ بیٹی کے نقش قدم پر ''اتہ ہے۔

چلنے کی تلقین کریے؟

بیٹیوں کے گھر بسانے والے ماں باپ اگر اولا دکو تکلیف میں دیکھتے تو اس تکلیف پرسسرال کونہیں کوستے بلکدا پی بیٹی کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔اور ان دکھوں پر بھی ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں بٹیا! یہ وقتی اور عارضی پریشانی ہے۔آج آگر دکھ ہے تو انشاء اللّٰد کل سکھ بھی ملے گا، اس طرح اولا دکی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کسی بھی منعے جوڑے کا گھر بسانے کے لئے دونوں خاندان بڑاا ہم کر دار اوا کر سکتے ہیں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## رخصت ہونے والی بیٹی کوسنہری تقییحتیں

ہم اب آپ کے لئے عرب کی ایک مشہور عالم ادیبہ کی دی وصیتیں نقل کرتے،
اردومفہوم کے ساتھ جو اس مرحومہ نے اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو کی تھیں ،اور امید
رکھتے ہیں کہ سی بھی زمانے میں اگر بیوی ان دی وصیتوں پڑمل کر بے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر
گھر جنت کا نمونہ بن جائے ۔ یہ جسی تیں اچھی طرح سمجھ کریاد کرلیں اور اس پڑمل کریں۔
گھر جنت کا نمونہ بن جائے ۔ یہ جسی اس بھوں کی ٹھنڈک! شوہر کے گھر جا کر قناعت
والی زندگی گز ارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر
کی خوثی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصر ارکرنے پر اس
نے ناراضگی ہے دیا ہو۔

کے سے لئے اپنی اری بٹی! اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لئے اپنی آئھوں کو سرے کا جل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آئھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچادیتی ہیں۔غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ بیسب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے۔

کے سسمیری پیاری بیٹی! ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑ کتے ہوئے شعلے کی مانند ہوجاتی ہے،اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑ چڑ اپن پیدا ہوجا تا ہے۔

ﷺ میری پیاری بیٹی!ان کے گھر اوران کے مال کی نگرانی یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے اوران کا مال لغویات نمائش وفیشن میں ہر باد نہ کرنا۔ کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل وعیال کی بہتر نگہداشت حسن تدبیر ہے۔

ہے۔۔۔۔۔میری پیاری بیٹی!ان کی راز دار رہنا اوران کی نافر مانی نہ کرنا کیونکہ ان بھتے بارعب شخص کی نافر مانی جلتی پرتیل کا کام کرے گی اورتم اگراس کا راز اوروں سے چھپا کرنہ رکھ سکی تو اس کا اعتمادتم پر سے ہٹ جائے گا اور پھرتم بھی اس کے دور فے پن ہے محفوظ نہ دوسکو گی۔۔

ہے۔۔۔۔۔میری پیاری بٹی!اگرتم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہوتو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور اس کی مرضیات کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشدا پی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق یاؤگی۔

میری پیاری بیٹی! میری اس نصیحت کو پلوسے باندھ لواور اس پرگرہ لگا لوکہ جبتم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بارا پنادل نہیں ماروگی اور ان کی بات او پرر کھنے کے لئے خواہ تہمیں پندہویا نالپند زندگی کے گئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہ شوں کو دن نہیں کروگی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے بھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تہمیں اللہ کے حوالہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لئے خیر مقدر فرائے اور ہر برائی سے تم کو بیجائے۔ آمین! (تحفہ دلہن)

باپ كى نفيىحت اپنى بىشى كو:

اے میری پیاری بیٹی، جان لے کہ:

(۱).....تم دونوں ادھرادھر سے ایک قو می رشتے میں منسلک ہو گئے ہواور اب اس میں کوئی مشکل نہیں رہی کہتم میں سے ہرایک دوسرے کے لئے سعادت و نجات کا سبب بنے یا بدختی کا سبب بنے ۔ بیٹی تم احتیاط واجتناب کرنا کہ اول اختلاف تیری طرف سے بیدا ہوتمہارے آپس میں اس لئے کہ پھر ایک دوسرے سے نفرت کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی ہے۔

(۲) ..... جہاں تک ہمت ساتھ دے اپنے شوہر کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑ نا اور نداق مسخر ہیں، جنونی باتوں سے کنارہ کش رہنا اور شوہر سے بڑائی اور انکار سے تو ضرور بچنا، کیونکہ یہ طلاق کی چابی ہے اور ہاں زیادہ خفگی و ناراضگی کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیز بغض کوجنم دیتی ہے۔

(۳).....اورصحت وتندرتی کا پوراخیال رکھنا،اوران چیزوں سے اجتناب کرنا جو چېرے کو بدشکل کردیں خواہ وہ میک اپ کیوں نہ ہو۔

(سم).....اور جوکام تیرے ذمہ ہوں ان کو جوانمر دی اور بہادری سے انجام دینا اور یاد رکھو کہ گھر سے باہر کے امور اور معاملات تیرے شوہر کے ہیں۔لیکن اندرونی خانہ داری کے کام کاج تیرے ذمہ ہیں۔

(۵).....اورگھرکے کامول کوظم وضبط ہے رکھواور کسی کواپنے رازوں پرمطلع مت کر۔ (۲).....اورشو ہر کے خطوط وغیر ہ کومت دیکھواور جوچیزتم کو وہ نہ بتانا جا ہتا ہواس کواگلوانے کی بھی کوشش نہ کرو۔

(۷).....اوراس کے ساتھ اپنے اختلا فات کے اسباب کوبھی بخو بی جان رکھو، اس کےعلاوہ کسی کوان پرمطلع مت ہونے دو۔

(۸).....اوریا در کھو کہ ہرلطیف الذوق آ دمی اپنی عورت کی عقل مندی،حسن ذوق اور تدیروا نظام وغیرہ کا اندازہ اچھی طرح لگالیتا ہے۔خواہ تم ان چیزوں کو اپنے سینے میں چھپانے کی کوشش کرو اور اس کو گھریلو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہر گفتگو کے اندر

<del>www.besturduboeks.wordpress.com</del>

يريشان مت كرو\_

(۹).....اور جب میں تمہارے ہاں آؤں اورتم کوان باتوں پڑمل پیرانہ پاؤں تو مجھے یہ انتہائی شاک گزرے گا۔اوراگرتم کوگھر کے کام کاج میں اپنی تمنا کے مطابق عمل کرنے والا دیکھوں گاتو یقین جانو کہ مجھے انتہائی خوثی وفرحت حاصل ہوگ۔

رسے وہ وی رسی ہیں ہو جہ سے بہاں رس کو سے باندھ رکھنا اور کم از کم مہینے میں ایک باندھ رکھنا اور کم از کم مہینے میں ایک بارضرو رمطالعہ کرنا، بس اب دعا وسلام کے ساتھ جاؤ۔ میں تم کواللہ کی امانت میں دیتا ہوں۔ (خوا تین کی دلچیسے معلومات ونصائح)

#### (۱۰) دسویں وجہ ....عورت کے میکے والول کی مداخلت

#### عورت کے میکے کی اہمیت اوران کا کر دار

شادی کے بعد مرد کے سرال اور عورت کے میکے کا بھی گھر کی آبادی اور بربادی میں اہم کردار ہوتا ہے، اگر وہ قدردان ہوں تو نئے بندھن اور گھر کی آبادی کا سامان ہوتے ہیں اور اگر وہ شرم و حیاء سے عاری، پیارومحبت سے نا آشنا، بےر فے اور بے قدر ہوں تو بسا اوقات وہ اپنے غلط کردار کی وجہ سے اپنی بٹی کی طلاق اور گھر کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں، اس لئے ہمیشہ اپنے داماد سے اچھا سلوک کریں اور اس کے ساتھ محبت واحر ام سے پیش آئیں۔

## دورنگی یالیسی احیمی نہیں

منافقت الله کو پہند ہے اور نہ ہی اس کے بندوں کو۔اس لئے ہرایک کے ساتھ اپنا ظاہر وباطن ایک رکھنا چاہئے اور بالخصوص حساس رشتہ داروں کے ساتھ نفاق والا معاملہ کرنا از حد خطرناک ہے، ہمارے معاشرہ میں بیمرض بہت عام ہے کہ اپنے داما داوراس کے والدین اور عزیز رشتہ داروں کی آمدیر پہلے تو لمبے چوڑے تکلفات کئے جاتے ہیں، اپنی اوقات اور اصلیت ہے بڑھ کر قدم اٹھایا جاتا ہے، بعد میں ان کے گلے شکوے، عیب جوئی اور غیبتیں کی جاتی ہیں، اپنے سارے خرج اور اجرکوا چھی طرح ضائع کرلیا جاتا ہے پھر بالآخر جب خلاف کی ہوئیں باتیں ان تک پہنچی ہیں تو محبت میں دراڑیں پڑجاتی ہیں ،نفرت کے جراثیم اپنی جگہ بنالیتے ہیں اور اس طرح نیا گھر بربادی کی طرف سفرشروع کردیتا ہے۔

لہذااپنے داماداور بہنوئی کی دلی عزت اور قدر کریں اپنی بہن یا بیٹی کارشتہ کردینے کے بعد بالحضوص بہنوئی اور داماد کے متعلق زبان درازی ، الزام تراشی اور منافقت سے پر ہیز کریں اپنی منفی حرکات اور عادات ہے اپنی بیٹی یا بہن کا گھر برباد نہ کریں بلکہ اگر کوئی ناخوشگوار موقع آبھی جائے تو اچھے طریقے ، مناسب حل تلاش کریں جس میں تذکیل کی بجائے ہمدردی ، خیرخواہی اور اخلاص کا پہلونمایاں نظر آئے۔

## اپنینئ زندگی کا آغازخود کریں

اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتے داروں کی عزت کرنا فرض ہے گراس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ آپ ان کے پیچے چلتے ہوئے شوہر کی نافر مان بن جائیں، اور اپنے سارے معاملات انہیں کے اشاروں پر کرتی رہیں، بلکہ شادی کے بعد اپنی نئی زندگی کی ورسے کو ڈرائیونگ نہ کرنے دیں، اللہ ڈرائیورخود بنیں۔ اپنی زندگی کی گاڑی پر کسی دوسرے کو ڈرائیونگ نہ کرنے دیں، اللہ تعالیٰ کی مدداور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مثبت اور اچھے فیصلے کریں۔ جب آپ ہر معاملہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کرتے ہوئے اس کی مثبت رائے کو شلیم کریں گی تو انشاء اللہ بہتر میں اپنی سے مفاد اور شوہر کی عزت کو نت کو بین نہ بھویں بلکہ شوہر کے مفاد کو اپنا مفاد اور شوہر کی عزت میں ہی اپنی عزت میں کریں۔

شادی کے بعداین والدین، بہن بھائیوں اور شتے داروں کا احتر ام ضرور کریں الکین میہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فر مالیس کہ دنیوی فیصلوں اور لین دین کے معاملات اور اسی طرح آمدورفت کے موقعہ پرشو ہر کی بات کو ماننااس کے حکم کوحرف اخیر مسجھنا آپ پر فرض ہے۔

\$....\$....\$....\$....\$

### میکے جا کرسسرال والوں کےخلاف باتیں کرنا

ہرعورت کوشادی کے بعدسب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اپنے شوہر کی راز دان، پردہ پوش اور بااعقاد ہوی ہے، اپنے شوہر کی خاص باتوں کو باہر نہ کرے بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھے، وگرنہ یا در گھیں جس روز شوہر کو بیلم ہوگیا کہ اس کی بیوی راز دان اور بااعتاد نہیں اسی دن سے گھر ہر بادی کی طرف سفر شروع کردے گا، اور بداعتادی کا زخم ایسا زخم ہے جو کبھی مندل نہیں ہوتا اس لئے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھیں اپنے شوہر کو کبھی بھی بداعتادی کا شبہ تک نہ آنے دیں اس ناپاک، گندے اور زہر لیے جراثیم شوہر کو کبھی بھی بداعتادی کا شبہ تک نہ آنے دیں اس ناپاک، گندے اور زہر لیے جراثیم سے گلشن کی بہارین ختم ہوجاتی ہیں، اورخوشگوارزندگی ہربادہوکے وہ جاتی ہے۔

#### بیوی تولباس ہے

بیوی کوشو ہر کالباس کہا گیا ہے اچھے لباس سے انسان کی شخصیت، عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح اچھی بیوی ہے سکون، عزت اور سلامتی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، جس طرح پھٹے لباس سے جسم کا تمام رعب ختم ہوجاتا ہے اس طرح اپنے شو ہرکے نقائص کی تشہیر کرنے والی، اس کی کمی کوتا ہیوں کو اچھا لنے والی بدخلق بیوی سے شوہر کی شخصیت، وقار اور رعب ختم ہوجاتا ہے۔

خواتین کرام! اپنے شوہر کے لئے شرمندگی، بدنامی اور ذلت کا باعث نہ بنیں بلکہ مندرجہ بالا بیان کردہ دونوں باتوں کا ساری زندگی ہمیشہ خیال رکھیں، راز آؤٹ کریں نہ ہی بھی اپنے شوہر کی کمی کوتا ہی کواچھالیں۔ بلکہ خیرخوا ہی، ہمدر دی اور پر دہ پوشی کا ثبوت دیں۔اللّٰد تعالیٰ آپ کوتمام خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ (انشاءاللّٰد)

#### عورت کےمیکوں والوں کی کارستانیاں

جبعورت منه بھٹ ہو،ایک کی دواور دو کی چار بنانا جانتی ہو،معصومیت اوروفا کی پیاری چا در میں منافقت ،جھوٹ اورفخر وغرور کے تمام دھندے کرتی ہو،الییعورت اپنے www.besturdubooks.wordpress.com میکے جا کر قیامت بر پاکردی ہے ، مگر پھر بھی مجھدار، خیرخواہ اور خداخوف والدین یا بہن بھائی تمام با تیں من کر ہمیشہ صبر وشکر اور فرما نبر داری کی تلقین کرتے ہیں ، اور اپنی بٹی یا بہن کواس کی کمی اور زیادتی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ شریف لوگوں کی یہی پہچان ہے اور ایسے ہی کرنا جائے ، لیکن آج کل تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، جذبات میں اندھے ہوکر ہر غلط قدم اٹھاتے ہیں، زبان درازی، اور آوارگی کی تمام حدول کو پھلا مگتے ہوئے اپنی بٹی یا بہن کوشوہر کی بغاوت پر اکسانا شروع کردیتے ہیں۔ حدول کو پھلا مگتے ہوئے اپنی بٹی یا بہن کوشوہر کی بغاوت پر اکسانا شروع کردیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ل کرشو ہر اور اس کے والدین اور شتہ داروں کے متعلق خوب عیب جوئی کرتے ہیں، غرض کہ نئے گھر کی ہربادی میں کوئی سرنہیں چھوڑتے ، یا در کھیں! اپنی بٹی یا کرتے ہیں، غرض کہ نئے گھر کی ہربادی میں کوئی سرنہیں چھوڑتے ، یا در کھیں! اپنی بٹی یا کرتے ہیں، غرض کہ نئے گھر کی ہربادی میں کوئی سرنہیں جھوڑتے ، یا در کھیں! اپنی بٹی یا کرتے ہیں وقد کیل کرنا غیرت مند، ہوشمنداور وفا شعار مسلمانوں کاشیوہ نہیں۔

#### عورت کےمیکوں والوں کی مہر بانیاں

شوہر کے لئے سسرال کارشتہ اپنی نزاکت کے ساتھ ساتھ محبت ولطافت کا مظہر بھی ہے، اچھے سسرال اچھے قدر دان اور مہربان ہوتے ہیں، اچھے سسرال کے چند امتیازی اوصاف مندرجہ ذیل ہیں:

ا ۔۔۔۔۔وہ اپنے دامادی دلی قدر اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے دکھ درد کے ساتھی اور شریک بنتے ہیں۔ کسی مسئلہ پر او پنج ننج کے باوجود نہ تو ہیں آ میز لہجا ختیار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دامادی عزیت میں کمی آ نے دیتے ہیں بلکہ اس کے فیصلے یا تھم کواہمیت دیتے ہیں۔

۲۔۔۔۔ اپنی بیٹی یا بہن کی ملاقات کے لئے جانے سے پہلے کوئی تحفہ یا پھل فروث، مشائی وغیرہ لے کر جاتے ہیں تا کہ پیار محبت اور چاہت وعقیدت میں اضافہ ہو۔ رسول مشائی وغیرہ لے کر جاتے ہیں تا کہ پیار محبت اور پیار کو بڑھانے کے لئے تحاکف دیا کروا یسے حساس رشتے کے لئے تحاکف کا تبادلہ کرنا انتہائی مفید ہے۔

تحاکف دیا کروا یسے حساس رشتے کے لئے تحاکف کا تبادلہ کرنا انتہائی مفید ہے۔

"سسسشادی کے بعد عرصہ در از کے لئے اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں ، بلکہ شوہرکی آ سانی و سہولت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی رضا اور خوشی کومقدم رکھتے ہیں ، بیہ شوہرکی آ سانی و سہولت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی رضا اور خوشی کومقدم رکھتے ہیں ، بیہ

سمجھداراوراچھےسسرال کی اہم خوبی ہے۔

۳ .....احسانات اور اچھا سلوک کرنے کے بعد جبلاتے نہیں، طعنے نہیں مارتے بلکہ آئے دن خدمت، شرافت اور خیرخواہی میں آگے بڑھتے ہیں، یہی وہلوگ ہیں جوگھر کی آبادی اور گلشن کی بہار کا باعث ہوتے ہیں۔ آئے اپنی بیٹی یا بہن کے روشن مستقبل کے لئے اچھا کر داراداکریں۔



# جصاباب

کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ کب؟ جیسے سوالیہ اور جھکڑالوں الفاظ سے بیجئے اور عفوو درگذر کی ضیلتیں اور روشن مثالیں

## صروفخل کے متعلق سنہری باتیں

حلم و برد باری، ضبط و خمل اور خالفین و معاندین سے عفو و درگذر کا معاملہ اولیاء اللہ اور خاصان خدا کا امتیازی و صف رہا ہے۔قرآن و حدیث میں کثرت سے اس کی ترغیب و تحریض اور حلیم الطبع لوگوں کے بڑے فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: و الله غفور حلیم.

اورالله بخشفے والا ہے حکمل والا۔

حلم و برد باری کی عظمت و بزرگی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں:

لقداوذيت في الله مالم يؤذ أحد (بهيقي، احمد)

مجھےاللہ کی خاطرا تناستایا گیا کہ دنیا میں اتناکسی کونہیں ستایا گیا۔

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کومعاف فر ما کردنیا کے سامنے شان علم کا وہ نمونہ پیش فر مایا جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے،اورکسی دانا کا بیقول بھی آب زرہے لکھنے کے قابل ہے:

''معافی بہترین انقام ہے۔''

پھرتجربہ شاہدہے کہ صبر و ثبات اور ضبط و تحل کے نتیجہ میں انسان کی شان نہیں گھنتی بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند تر ہوجا تا ہے، اور مخالف آگر بالکل گیا گزراانسان نہ ہوتواس کے اخلاق سے متاثر ہوکر خود شرمندہ ہوجا تا ہے اور اپنی غلطروش تبدیل کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبدالو ہاب شعرانی رحمة اللہ علیہ تحریفر ماتے ہیں:

غرض اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ عاقل کو یہ نہ چاہئے کہ جس شخص کی ہابت اس کو بیہ خبر پہنچے کہ وہ اس کی آبروریزی کرتا ہے تو خود بھی اس کا مقابلہ ایسی ہی نفرت اور آبرو ریزی سے کرنے گئے، کیونکہ اس سے بات بڑھ جائے گی اور معاملہ نا گوار صورت اختیار کرلے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم تحل و بردباری اور درگذر سے کام لیس تو اس سے سامیں besturdubooks wordpress com

صورت میں اچھا بتیجہ پیدا ہونے کی امید ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس خالف کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس نا گوار بات سے جوہم تک پہنچائی گئی تھی اس کی برات ظاہر کی اور اس کی نسبت یہ کہا ہے کہ خدا کی پناہ، فلال شخص ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی آبرو کے پیچھے پڑے تویین کراس پر ندامت طاری ہوجا تا ہے (اور آئندہ کے لئے یہ ہماری آبروریزی سے بالکل باز آجا تا ہے ) اور دشمن کوزیر کرنے کے لئے یہ بہت بڑی سیاست (اور نہایت مجرب تدبیر) ہے، اس پرتم کوئل کرنا چاہئے۔ (ہم سے عہد لیا گیا، ترجمہ الدر المعضود مے سے الکہ کا

لیکن اس زمانے میں یہ افسوسناک المیہ بھی کسی سے خفی نہیں کہ انسان کو رشک ملائک بنادیۓ والے یہ حسین وجمیل اوصاف زیورعمل بننے کی بجائے زینت اوراق بن ملائک بنادیۓ والے یہ حسین وجمیل اوصاف زیورونق بخشتے ہیں گراس کی تو فیق نہیں ملتی کہ ان کو اپنا کرا پنی زند گیاں سنوارلیں نتیجہ سامنے ہے کہ پورامعاشرہ بے ملی اور بدامنی کے سبب جنگ وجدال اورظلم وفساد کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔الا مان والحفیظ۔

صبر وخل ہے متعلق اہم اور نصیحت آ موز واقعات ہم یہاں درج کرتے ہیں بررگوں کے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تا کدان حکایات کے پڑھنے کے بعد آپ بھی ان کو ممل میں لا کیں تا کہ زندگی خوشگوار ہو سکے، اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علاء امت و بزرگان دین کس طرح خون کے گھونٹ پی کراپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اور غصہ دلانے والے اور جذبات برا پھیختہ کرنے والے نادان لوگوں کی حرکتوں اور باتوں کو برداشت کرتے ہوئے ، مبر وخل کی عظیم صفات پر کس طرح عمل پیرا ہوکرا پی دنیا و آخرت برداشت کرتے ہوئے ، مبر وخل کی عظیم صفات پر کس طرح عمل پیرا ہوکرا پی دنیا و آخرت درست رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم کا میشعر حصیح طور پر ان حضرات کا ترجمان حال ہے نے درست رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم کا میشعر حصیح علور پر ان حضرات کا ترجمان حال ہے نے ہوں دریا ہے جوش دریا ہے۔ مہر وخل کی سے مندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے

# كيول؟ كيا؟ كييے؟ كہال؟ كب؟ جيسے سواليه اور جھگڑ الوں

#### الفاظسے بیچے

بعض گھروں میں بیوی اور شوہر کے درمیان جو کشیدگی رہتی ہے اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب بیوی کے ذاتی معمولات یا خاتگی امور سے متعلق ایسے مراحل جن کو بیوی ہی خوش اسلو بی سے نباہتی ہے۔ان میں شوہر کی بےموقع مداخلت یا بات بات پر کیوں؟ ۔۔۔۔ کیا؟ ۔۔۔۔ کیسے؟ ۔۔۔۔ کہاں؟ ۔۔۔۔ کب؟ ۔۔۔۔ والے جملوں کی بحر مار کا ہونا جو بیوی کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور پھروہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ پھٹ، بدزبان اور زبان دراز ہوجاتی ہے، اور اس کی وجہ ذبمن کا وہ چڑ چڑ اپن ہے جو شوہر کی طرف سے بے تکے سوالات کی بھر مارسے پیدا ہوا۔

آ خرشو ہر صاحبان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ تو دفتر میں جاکر بھی بچھے کے پنچے رہتے ہیں اور یہ بے چاری عورت گھر میں ہوتے ہوئے بھی چو لہے کی تپش میں رہتی ہے۔ گھر کی صفائی، کھانے کی تیاری، بچوں کوصاف تھرار کھنا، چھوٹا بچہ ہیں چوٹ نہ لگا بیٹے اس کا دھیان رکھنا، اگر خالہ، پھوپھی آتی ہے تواس سے بات چیت کرنا، درواز بیر آنے والوں کو جواب، ٹیلیفون سننا، اسکول یا مدرسہ سے آئے ہوئے بچوں کے ناز نخرے اٹھانا، فوری طور پر انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز دینا، خود شوہر صاحب ہی کے کسی تازہ فون پر ملے ہوئے آرڈر پر ممل کرنا۔ مثلاً یہ کہ میں شام چار بج تک گھر آؤں گااور فلال کیٹرے استری کر کے رکھ لینا، گھر آتے ہی تیار ہوکر فوراً کہیں جانا ہے۔

مذکورہ بالا اور اس جیسی بیسیول مصروفیات اور الجھنوں میں گھری ہوگی ہیوی اور ہر ہر نچے اور شوہر کا الگ الگ کام کرنے والی پر کیوں؟ ...... کیا؟ ...... کیسے؟ ...... کب؟ .....کس لئے؟ ..... کی ہوچھاڑ ہوگی تو وہ لاز ما اکتائے گی ...... اگر ساس نندگھر میں رہتی ہیں تو بھی ان کی طرف سے بھی آپ کی ہیوی کو کسی نامناسب بات کوسننا پڑتا ہے۔ پھردل کے ہو جھ سمیت سارے کام پورے کرنا اور پھر ساس ہانبہ کی طرف سے ریہ ڈراوا کہ منہ سیدھار تھو، چرہ پھولا ہوا کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ نندھا ہے کی تحقیقات ڈراوا کہ منہ سیدھار تھو، چرہ و پھولا ہوا کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ نندھا ہے کی تحقیقات کہ مثلاً آئے بھائی جان کے آنے سے پہلے بھابھی صاحبہ کہاں جانے کے لئے تیار ہوئی بیٹے ہوا بھی صاحبہ کہاں جانے کے لئے تیار ہوئی بیٹے ہیں جانا بیٹے ہیں جانا ہے کہ آئے کہیں باہر ضیافت میں جانا ہے یا ای طرح دیورانی اور جیٹھانی کی طرف سے سی بات پر ناراضگی کی کوفت الگ ...... آپ خود بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں ......

''یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ۔۔۔۔۔ یہ کیسے ہوا؟ ۔۔۔۔۔ کھانا کب ملے گا؟ ۔۔۔۔۔ یکے کو کیا ہوا؟ ۔۔۔۔۔ وغیرہ سوالات کی ہو چھاڑاس پر نہ فرما کیں ۔ کیونکہ اتن چیز وں کو برداشت کرتی رہے گی اور منتظر ہوگی کہ جواس کا اصل ہمدرداورغم خوار ہے وہ آ کر کچھ میٹھے بول بولے، جس سے یہ تمام غم زائل ہوں۔ وہی شوہر آتے ہی کیوں؟ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ ۔۔۔۔کون کی بمباری کردے تواس عورت پر کیا گزرے گی ۔۔۔۔''

آج ہمارے گھروں میں بے سکونی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والی بیوی کو پیارو محبت کی فضائہیں ملتی ، بلکہ ساس ونند سے نفرت و حقارت کی جذبات ملتے ہیں۔ ادھر دیورانی اور جیٹھانیوں سے بھی حسد و چغلی اور غیبتوں کے تخفے ملتے ہیں، اور شوہر نامدار سے بھی خود غرضی ، بدخوئی ، حوصلہ شکنی ، خواہش پروری ، انا نیت ، غصہ ، بدگمانی ، بے اطمینانی ، تکبر ، بخل ، ٹک ، ڈرڈر ، کینہ ، حسد ، گھریلونا ہمواری ، وغیرہ ملتے ہیں۔

ان حالات میں عورت کئی نفسیاتی الجھنوں اور د ماغی، زبنی پیچید گیوں کی وجہ سے ناقص احساسات اور ناقص ارادہ کی شکار ہوجاتی ہے۔ جس سے اس کے اندر بر بے جذبات اور گندی بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس لئے مسلم طبی اصول بیہ ہے کہ اگر سوچ، احساس، ارادہ مضبوط اور اعلیٰ ہوتو جذبات بھی عمدہ اور صحت مند نکلیں گے۔ اس لئے کہ جب کوئی جذب کئی جذبہ شدت اختیار کرتا ہے تو وہی کوئی نہ کوئی بیاری پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ چا ہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیار نہ ہواور نفسیاتی بیاری ان مہلک طبعی بیاریوں کا سبب نہ ہے ، اور آپ کی بیوی بڑھا ہے کی عمر تک پہنچنے کے باوجو وصحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بیچ خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اور تندرست رہے، آپ کے بیچ خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کوکوئی مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کوکوئی مندر بی بین ہوائے اور آپ براس کواعتا دہو کہ اپنی ہرانجھن کوآپ سے بلاتکلف کہہ سکے، اندر ہی غم نہ کہنچ اور آپ براس کواعتا دہو کہ اپنی ہرانجھن کوآپ سے بلاتکلف کہہ سکے، اندر ہی

اندرنه <u>گھٹے</u>۔

### حضرت لقمان عليه السلام كاقول

حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ عاقل کو چا ہے کہ اپنے گھر میں بیچے کی طرح رہے اور جب اپنی قوم میں ہوتو مرد بن جائے ۔ بھی گھر والوں کے ساتھ سخت دل اور سخت زبان نہ ہو۔ بیوی کے ساتھ مذاق کرے، مگرا تنابھی نہ کہ عورت کا مزاح ہی بگڑ جائے اور اس کی نظر میں اپنی عزت و وقار ہی کھو دے۔ اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے۔ اس طرح جب کوئی بری بات دیکھے تو سعبیہ اور خفگی سے درگذر نہ کرے۔ بری بات پر بھی راضی نہ ہو بلکہ جب کوئی بات خلاف مروت وعزت دیکھے تو سخت سبیہ کرے۔ بیوی کا فلام بنیا برا ہے، ایسے گدھے نہ بنو کہ بیوی تمہاری پیٹھ پر پالان رکھ کرسوار ہو۔

الغرض ہیوی کے ساتھ مخالفت وموافقت میں میانہ روی کا طریقہ اختیار کرے اور ہر بات میں حق کی پیروی رکھے۔عورتوں کے مزاج میں بدخلقی وکم عقلی و کج فہمی غالب ہوتی ہے۔اس میں اعتدال جب ہی پیدا ہوگا کہ کچھ لطف ان کے ساتھ کیا جائے اور پچھ سیاست برتی جائے۔ ،

# حكيم بزرگ كى اپنى بىٹى كونصيحت

ا یک بزرگ نے اپنی بیٹی کوشادی کے وقت سے مجھایا کہ جس گھر میں تو آئی تھی ،اب

www.besturdubeeks.werdpress.com

اس نے نگلتی ہے اور ایسے بستر پر جاتی ہے جس سے تو واقف نہتھی۔ اور ایسے آدمی کے پاس رہے گی جس سے پہلے الفت نہتھی۔ تو اس کی زمین بن کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا، تو اس کے حق باعث آرام ہو۔ تو اس کی نوکر انی بن تو وہ تیرا غلام رہے گا۔ اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور نہ اس سے دور ہونا کہ تجھ کو بھول جائے۔ بلکہ اگر وہ تیرے پاس ہوتو اس کے قریب ہو اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہ اور اس کے ناک اور کان اور آ کھ کا خیال رکھ کہ تجھ سے بجو خوشبوکے اور یہ جھے اور نہ دیکھے۔

# گھریلوزندگی میں محبت کانسخہ

ایک شخض نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ جب مجھے عصد آئے تو اپنی زبان کومت ہلانا۔ ڈھول کی طرح مجھے مت بجانا، معلوم نہیں کہ مجھ سے کون سی آ واز نکلے۔ کثر ت سے شکوے نہ کرنا، کیونکہ دل بدلنے میں کچھ در نہیں گتی، اور جب کچھا یذا کا گمان ہوتا ہے تو دل میں دوسی باتی نہیں رہتی۔ پس مجھے اگر حبیب جاوداں رہنا منظور ہے تو ان باتوں سے پر ہیز کرنا۔

عورت کا یہ فرض ہے کہ خاوند کی خواہش مندر ہے،اس کے مال میں خیانت نہ کرے ۔ شو ہر کو بھی نہ ستائے اور جو کام کرے خاوند کی اجازت سے ہو۔ شو ہر کے لئے بناؤ سنگھار کرے، جب شو ہر نہ ہوتو نیک بخت اور اداس رہے اور جب آئے تو پھر وہی سامان عیش کرے ۔ یعنی اپنی زیب وزینت کوآراستہ کرے۔

ایک حکیم نے تمل اور برد باری کی عادت حاصل کرنے کے لئے جان بو جھ کر ایک تندخواور شعلہ مزاج عورت سے شادی کی تھی جو ہمیشہ بلاوجائزتی رہتی تھی۔اس سے اس کی صرف بیغرض تھی کہ جھ میں غصہ نہ رہے۔ایک روز اس کی بیوی پہلے تو بہت برا بھلا کہتی اورلڑتی رہی۔ پھر غصہ میں آ کر پانی کی بھری ہوئی دیگجی اس کے سر پردے ماری تو اس نے کہا''گر جنے کے بعد بر سنا بھی ضروری تھا۔''

#### بروبروانه جيمور ويجيئ

ا کثریہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی میں شکایت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ،اس سے کیا نقصان ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہماری زندگی میں تباہی کا سبب بنتی ہیں۔

ایک ٹائر صرف معمولی کیل کی وجہ سے پنچر ہوجا تا ہے۔
 ایک مکینک کی چھوٹی سی خلطی ہے ایک بڑا جہاز تباہ ہوسکتا ہے۔
 ایک غلطی کے سبب جنگ شروع ہو علی ہے۔
 ایک غصیلے الفاظ کی وجہ ہے گولیاں چل سکتی ہیں۔
 چسسے چھوٹی ہا تیں بڑے عنی رکھتی ہیں۔
 بین بڑ بڑانہ شکر گزاری کے خلاف ہے۔

شکایت کے معنی الزام کے ہیں۔ جب ہم شکایت کررہے ہوتے ہیں درحقیقت ہم
اللہ تعالیٰ پرالزام تراشی کررہے ہوتے ہیں۔ جب منعم حقیقی پر ہم اتنی بڑی جسارت کریں
گے تو سکون و راحت ہماری زندگیوں سے ختم ہوجائے گا۔ گھروں کو پرسکون اور مثالی
بنانے کا بہترین حل صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم ہرحال میں ہروفت اللہ تعالیٰ کی
ذات کا سرایا شکر بنے رہیں۔اس کی لذت اور شیرین ہم بخو بی محسوں کریں گے۔

### سنهرى باتيں

کسی شخف نے اپنی بیٹی کو کیا خوب نصیحت کی ہے کہ: ''اے بیٹی! یا در کھنا تیرا لباس ریشم اور مخمل نہیں بلکہ تیری سلیقہ شعاری ہے۔ تیرا

ر پورسونا چاندی نہیں بلکہ تیری حیاء ہے، تیراحسن تیری شکل وصورت نہیں بلکہ تیری کی ہے۔ اس کا دل خود بخو د تیرا ہوجائے گا۔ شادی پاکیزگی ہے۔ اپنادل اپنے شوہر کودے دے، اس کا دل خود بخو د تیرا ہوجائے گا۔ شادی کے بعد تیری دنیا تیرا خاوند ہے۔ اینے آپ کواس دنیا ہے باہر نہ لے جا۔

# خوشگوارزندگی کےاصول

- (۱)..... ہم اپنے دل سےنفرت کوختم کردیں۔
- (۲).....اییخ ذبن کوخواه مخواه پریشان نه کریں اور سادگی اپنا کمیں ۔

(۳)..... ہم اپنی زندگی میں خیر خواہی کو جزو بنالیں جس طرح سورج فائدہ پہنچانے میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

(4) .....این آپ ہے ہٹ کردوسروں کی خوثی کے بارے میں سوچو۔

بہت ی خوا تین کی تھاوٹ اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز میں دلچیسی نہیں لیتیں، اور وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتیں، اور انہیں چھوٹے چھوٹے دکھوں کے سوا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں جہیں اگر بغور دیکھا جائے توان کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی ۔ لہذا خود کو تھکا تھکا محسوس کرنے گئی ہیں اور بھار پڑ جاتی ہیں۔ تھکاوٹ کے احساس کو ختم کرنے کے لئے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور وضو کر کے کسی نیک کام میں مشغول ہوجا کیں۔ مثلاً ام المونین وصحابیات رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ شروع کردیں۔

# درگز رکرنا نیکی اور دہنی آ سودگی

درگزرے کام لینانیکی اور دہنی آسودگی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جو حض اپنی خطاؤں کو معانی کرانے کی خواہش کرتا ہے اس کے اندر دوسروں کے لئے بھی درگز رکا جذبہ موجود ہوتا ہے۔معافی کے لخاظ سے وہ عادات بد جوایک مرض کی شکل میں انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں ، ان سے بتدر تئ نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

درگز رکے اجزائے ترکیبی دوقواعد پرشتمل ہیں۔اپنی عیوب کااعتراف اور کر دار کی خامیوں کا اقرار انسان کو اس طرز علاج سے شفاء یاب ہونے کے قابل بنا تا ہے۔اس کے لئے کسی بھی شخص سے مختلف نشستوں میں اس کے کر دار اور اس کی ذات کی متعلق کئے گئے سوالات رفتہ رفتہ اس کو باور کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں کہاس کواپٹی غلطیوں سے تائب ہو جانااپنی کوتا ہیوں کوترک کر دینا جائے۔

دیکھا گیا ہے کہ بچہ یا بڑا، جب اس کوخطا اور کوتا ہی پراس کی تذکیل کی جائے تو وہ
اس روش کوترک کرنے کی بجائے دانستہ یا نا دانستہ اس پر پختہ ہوجا تا ہے۔ در گرز رکو نہا ختیا
رکرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ معمولی بات پرسٹے یا ہوکر دوسرے انسان کا
خون کر بیٹھتے ہیں اور جب انہیں تعزیر وسز اکے مراحل سے گرز رنا پڑتا ہے تو پھر تاسف اور
پچھتا وا انہیں جینے نہیں دیتا، حالا نکہ معاملہ فہمی اور ذراسی تقلمندی سے نہ صرف معاملات
سلجھائے جا سکتے ہیں بلکہ مجرم کو محرم بنایا جا سکتا ہے۔ در گزر کے سلسلہ میں محن انسانیت
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسو ہ ہماری لئے دین و دنیا میں کا میا لی کا عظیم را زہے۔

# نبی پاک صلی الله علیه وسلم اور در گزر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سعة یبودی کا قرض دیناتھا، وہ تقاضا کے لئے آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی چادراتار لی اور کرتہ پکڑ کر سختی سے بولا کہ عبدالمطلب کی اولا دبڑی ناد ہندہ ہے۔حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اسے جھڑ کا اور تختی سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فر ماتے رہے۔اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے فرمایا۔عمرتم کو مجھے سے اور اس سے اور طرح کا برتا ؤکرنا تھا۔ تم مجھے کہتے کہ ادائیگی ہونی چاہئے اور اسے سکھاتے کہ تقاضا اچھے لفظوں میں کرنا چاہئے۔ پھر زیدرضی اللہ عنہ کو خطب کرے فرمایا، ابھی تو وعدے میں تین دن باتی ہیں۔

پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فر مایا، جاؤاس کا قرض ادا کرواور بیس صاع زیادہ بھی دینا۔ کیونکہ تم نے اسے جھڑ کا بھی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوہ تنعیم پر اسّی (۸۰) شخص بیدارادہ کر کے انزے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوقل کر دیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم دامن کوہ میں انزے ہوئے تھے) انہوں نے اپنے کام کے لئے نماز صبح کا وقت انتخاب کیا تھا۔ (جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی

www.besturdubooks.wordpress.com

قر اُت پڑھا کرتے تھے)وہ آئے اور پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ (رحمة للعالمین، جلدوم)۔

ابوسفیان بن حرب اموی و شخص تھا جس نے احد ، احزاب وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج کشی کی تھی۔ وہ قبل از اسلام دوران ایا م جنگ میں گرفتار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مہر بانی سے کلام فر مایا: افسوں ابوسفیان ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم بات سمجھ جاؤ کہ خدا کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ابوسفیان بولا: میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ، آپ کتنے بردبار ، کتنے قرابت کاحق ادا کرنے والے اور کسی قدر دشمنوں پر عفوہ کرم کرنے والے ہیں۔ (رحمة للعالمین جلد دوم)۔

یدایک قابل ذکرامر ہے کہ معافی درگزر کی پالیسی پرجتنی جلدی ممل کیا جائے اس کے پھل اور نتائج اپنے ہی جلد برآ مدہوتے ہیں۔

معافی میں تاخیر غلط ہے۔ بعض لوگ خطا بھول جانے کو درگز رکا نام دیتے ہیں۔ اول تو پیطریقہ ہائے کارغلط ہے، دوسرےاس سے باہمی تنازعات اور معاملات حل نہیں ہوتے۔ دلوں میں رجش اور آویزش برقر اررہتی ہے۔ چنانچہ بیہ چاہئے کہ کسی کی غلطی کو فوری طور برمعاف کر دیا جائے۔

#### درگز راورسائنسی انکشاف

درگزر کے متعلق سائنس نے جوانکشاف کئے ہیں ان میں سے ایک چیز ہیہ ہے کہ جولوگ موروثی یا کسی تناظر میں ذہنی پریشانی کا شکار ہوں وہ بھی خوداور دوسروں کومعاف کر سکتے ہیں۔

مثال:

اس سلسلے میں ماہرین نفسیات ایک ایسی خاتون کی مثال پیش کرتے ہیں جو دولت مند ،تعلیم یافتہ ،خوبصورت ،خوب سیرت تھی لیکن اسے ہمیشہ اپنی ذات اور دوسروں سے شکایات رہیں اور رفتہ رفتہ مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کروہ ڈہنی طور پر پسماندہ ہوگئی۔اسے جب علاج کے لئے لے جایا گیا تو نفسیات دانوں کی ایک ٹیم نے اپنی تحقیق کے دوران اس امر کا انکشاف کیا کہ اس خاتون کے والدین آپس کے تنازعات کے باعث ہمیشہ بچی کونظر انداز کرتے رہے اور اس کی تربیت اور پرورش جس ماحول میں ہوئی اس نے اس کے دماغ میں انقامی سوچ پیدا کردی۔ چنانچہ وہ اپنے والدین کی محبت اور اپنے حسن ، دولت اور تعلیم کے عوض دوسروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مگر جب وہ کس نتیج پر پینچی تو دماغی انتشار سے دوجار ہوگئی۔

ڈاکٹروں نے اسے درگزرکرنے کی ترغیب دی، جس سے وہ کچھ عرصے میں بہتر ہوگئی۔اس کا خوشگوارا اثر اس کے دماغ پر پڑا اور وہ قابل عمل زندگی گزرنے کے قابل ہوگئی۔اس فتم کے بے شارکیس ہمارے اردگر دموجود ہیں۔ جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ درگز راور معافی کی پالیسی ہی وہ حکمت عملی اور طرزعمل ہے جو انسانی ذہن کو آسودہ اور مختلف جہتوں پرغور وفکر کے قابل بناسکتا ہے۔معافی نہ دینے والے آزردہ عمر زدہ اور بے کل و پریثان رہتے ہیں۔اسلامی درس بالکل بچ ہے کہ معاف کر دیناعظمت کی دلیل ہے اور درگز رہے کام لینا نیکی اور ذہنی آسودگی کا باعث ہے۔

کی دلیل ہے اور درگز رہے کام لینا نیکی اور ذہنی آسودگی کا باعث ہے۔

#### عفوو درگزر

بیایک شاندارنفسیاتی شعور ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے سلح اوراپیخ ق سے دست برداری کرتا ہے۔ اگر چہ زیادتی کرنے والا صریح ظلم و جور ہی کیوں نہ کرر ہا ہو۔ ہاں بیضرور ہے کہ زیادتی دین اور اسلام کے شعار پر نہ ہور ہی ہے۔ور نہ معاف کرنا ذلت ورسوائی ہوگا۔

اس حقیقت کوخوب سمجھ لیس کہ دینی معاملہ میں عفوو درگز رکر نااخلاق نہیں بلکہ دین پر ظلم اور کھلی بداخلاقی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فر ماتے ہیں '' درگز رکی عادت سیجئے اور نیک کام کرنے کا تھم سیجئے اور جاہلوں سے کنارہ سیجئے۔'' (الاعراف199) امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فر مایا ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس سے اللہ تعالی انسان کوعزت وشرافت عطا فر ماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلا ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا'' جو شخص تمہارے ساتھ جہالت کا سلوک کرے اس کے ساتھ برد باری سے پیش آ و اور جوتم پرظلم کرے تو اس سے درگز رکرواور جوتم ہیں محروم رکھے تم اسے دو، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔''

### حضرت امام جعفرصا دق رحمة اللهءنهاور درگزر

حضرت امام جعفر صادق رائے میں جارہ تھے، حالانکہ آپ حسب ونسب اور عزت کے لیاظ سے بلندر تبدوالے تھے۔ آپ کوایک آ دی نے گلی دی۔ آپ نے اسے انعام جھوادیا فرمایا آپ نے مجھے ایک عیب بنادیا ہے، اللہ تعالیٰ میر ہے ہزاروں عیب جانتا ہے، اس کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تجھے صرف ایک عیب بنایا ہے، باقی نہیں بنائے۔ حضرت امام زین العابدین بن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کوطلب کیا اور دومر تبداسے آ واز دی لیکن اس نے لبیک نہ کہا تو حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بوچھا کہ تم نے میری آ واز نہیں سیٰ؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، میں نے آپ کی آ واز سی تھی۔ انہوں نے بوچھا، پھر تم نے میری آ واز پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ وضائی کا شکر ہے کہ میرا غلام مجھ سے۔ اس لئے میں نے ستی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا غلام مجھ سے امن میں ہے۔

### حيرت انگيز واقعه

ایک نیک دل شخص نے اپنے اکلوتے بیٹے کوکثیر رقم دے کربسلسلہ تجارت سفر پر

روانہ کیا۔خدا کا کرنااییا ہوا کہ پہلی ہی منزل میں ایک ڈاکو نے اسے آل کر کے اس کا تمام مال لوٹ لیا۔ راستہ پر چلنے والوں نے ہر چند قاتل کا تعاقب کیالیکن وہ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوگیا ،اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ مقتول کے گاؤں میں اس کے باپ ہی کے گھر پہنچ گیا اور تمام وار دات آل وغارت سنا کراس سے چندروز کے لئے پناہ ماگی تاکہ خطرے کا وقت گزر جائے اور اسے خدمت کے عوض میں مال غنیمت میں سے نصف جھے کالا کی بھی دیا۔

نیک دل باپ نے تھیلی اور مقدار رقم سے شیخ اندازہ لگالیا کہ یہ میرا بیٹا ہی قبل ہوا ہے۔ مقول کے باپ نے تین روز تک اس کی نہایت خاطر تواضع کی۔ چوتھے روز اس نے قاتل سے ہاتھ باندھ کر اور اپنی آئھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا کہ جس نوجوان کوتم قبل کر کے اس کا مال لوٹ کر لائے ہووہ دراصل میر اہی اکلوتا بیٹا تھا۔ بہتر ہے کہ آپ اب یہاں سے تشریف لے جائیں ، کیونکہ خطرہ کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں شفقت پدری اور فطرت انسانی سے مجبور ہو کر کسی وقت میر سے مجمور ہوش میں آ جائیں اور میں مغلوب الغضب ہو کر تہمیں قبل کر ڈالوں اور قبل بات انتقام جوش میں آ جائیں اور میں مغلوب الغضب ہو کر تہمیں قبل کر ڈالوں اور شواب سے محروم رہ کر الٹا گرفتار عقوبت ہو جاؤں۔ چنا نچاس مرد خدانے اپنے بیٹے تو اس کوسامان وغیرہ کے ساتھ بغیر کی قسم کے اظہار رنج کے رخصت کردیا: میں منامیں نے مردان راہ خدا نے گھے کب میسر بھلایہ مقام جوادئی خطار بھی ہوئتھ میں مختلے کہ میسر بھلایہ مقام جوادئی خطار بھی ہوئتھ میں مختلے کہ میسر بھلایہ مقام جوادئی خطار بھی ہوئتھ میں مختلے کے میسر بھلایہ مقام کیون اخلاق)

# اینے وقت کاحلیم ترین انسان

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ ایک روز ظهر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ جاکر آ رام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ (آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہواور سارا دن مصروف رہا ہواس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے میں کوئی آ جائے تو کتنانا گوار

ہوتا ہے کہ بیخف بے وقت آگیا۔لیکن) امام صاحب انھے، زینے سے بنچاتر ہے، درواہ کھولاتو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑ ہے ہیں۔امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھئے اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے وہاں آگر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریثان کرنے کے لئے آگئے۔لیکن امام صاحب نے اس کو پچھ ہیں کہا بلکہ فر مایا کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں جب میں آر ہا تھا تو اس وقت مجھے یادتھا کہ کیا مسئلہ بوچھا تھا۔امام صاحب نے فر مایا کہ اچھا جب یاد آجائے تو پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھانہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹاڈ پٹا بلکہ خاموثی سے واپس اوپر چلے گئے۔

ابھی جاکربستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پردستک ہوئی ، آپ پھراٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے بوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یادتھا مگر جب آپ آ دھی سیڑھی تک پہنچ تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آ دمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا؟ مگر امام صاحب نے فرمایا، اچھا بھائی! جب یاد آجائے تو ساحب اپنے نفس کومٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا بھائی! جب یاد آجائے تو بھے لینا۔ یہ کہ کر آپ واپس طلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔

ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نیچ تشریف لائے۔ دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آگیا۔امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بیمسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ باللہ بیکھی کوئی مسئلہ ہے) اگر کوئی دوسرا آ دمی ہوتا اوروہ اب تک ضبط بھی کرر ہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیانہ لبریز ہوجاتا۔لیکن امام صاحب نے بہت اظمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو کڑوا ہے ہیں ہیدا ہوجاتی ہے۔

پھر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے چھ کر دیکھا ہے؟ (العیاذ باللہ) حضرت امام البوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کاعلم چھ کر حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ بعض چیزوں کا علم عظم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی ۔اس پر پہنہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ کھی دونوں پر بیٹھتی ۔

جب اما مصاحب نے بیجواب دیدیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب! میں آپ

کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف بیجے گا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج

آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فر مایا، میں نے کسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا

کہ ایک دوست سے میری بحث ہور، ی تھی، میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان تو ری رحمۃ اللہ علیہ علیاء کے اندرسب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا بیکہنا تھا کہ سب سے برد باراور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابوصنیفہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئی اور ہم نے جانچنے کے لئے بیطریقہ سوچا ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئی اور ہم نے جانچنے کے لئے بیطریقہ سوچا میں، اور اس مقت آپ کے گھر آؤں جب آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو او پر بینچ دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا سوال کروں اور بید کی میں اگر خصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں کو رکھوں کہ آپ خصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں گا اورا گر غصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں کہ میں نے کہا کہا گر غصہ ہوگئے تو میں جیت جاؤں کہ میں نے اس روئے تو تین پر ابیا طیم انسان جس کو غصہ چھوکر بھی نہ گزرا ہوآپ کے علاوہ کوئی دوسر انہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کورشک نہ آئے تو کس پر آئے۔انہوں نے اپنفس کو بالکل ہی مٹادیا تھا۔ (اصلاحی خطبات ج:۸،ص۲۷۱۲)

#### حاسدين كأجواب

جو شخصیت جس قدر با کمال اور مقبول عنداللہ ہوتی ہے اس تناسب سے اس کے حاسدوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔جو درخت پھل دار ہوتا ہے، پھر بھی اسے مارے

جاتے ہیں۔''لا رمی شجر الا ذو ثمر'' خود امام صاحب کی زندگی میں جب معاندین و حاسدین کی طرف سے آپ کورنج پہنچتا تو یہ شعر پڑھا کرتے :۔

ان یحسدنی فانی غیر لائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا قدام لی ولهم ماہی و مابهم و مات اکثرنا غیظاً بما یجد ترجمہ: اگرلوگ مجھ پرحسد کرتے ہیں تو کریں میں ان کو ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ اہل فضل پر مجھ سے پہلے بھی لوگ حسد کرتے آئے ہیں۔ میرااوران کا یہی شیوہ رہا ہے، وہ اپنے حال پر رہیں اور میں اپنے حال پر اور ہم سے اکثر لوگ حسد کرکے مرکے ہیں۔ (عقود الجمان، م ۳۹۸ وہارئ بغداد ۳۱۷/۲۲۷)

# بردباري اورفكرة خرت كاايك واقعه

امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه کے صبر وقحل، برد باری اورفکر آخرت کا بیا الم تھا که ایک موقع پرکسی خارجی نے امام صاحب کو برا بھلا کہا، غلیظ گالیاں دیں اور مبتدع اور زندیق تک کہا۔امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا:

غفرالله لك هو يعلم منى خلاف ماتقول

اللہ تعالیٰ تحقی معاف فرمائے تو جو کچھ کہدرہا ہے خداجانتا ہے کہ وہ مجھ میں نہیں ہے۔

اس کے بعدامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہوااور فرمانے لگے، میں

بھی اللہ سے عفو کی امیدر کھتا ہوں، مجھے خدا کا عذاب رلاتا ہے۔ عذاب کے تصور سے

گریہ بڑھ گیا اور روتے روتے غش کھا کر گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے

باری تعالیٰ! جس نے بھی مجھ پرایسی بات کہی جو مجھ میں نہیں تھی اس کو معاف فرما۔

باری تعالیٰ! جس نے بھی مجھ پرایسی بات کہی جو مجھ میں نہیں تھی اس کو معاف فرما۔

(الضاص ۱۲۳ بحوالہ عقود الجمان' ص ۲۲۵۔ ۲۲۸ ومنا قب مونق میں ۲۳۹)

#### گالیوں کا جواب اخلاق سے

حاسدوں کا گروہ گاہے گاہے شہر کے غنٹروں کو آ مادہ کرکے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علٰیہ کو بری بھلی با تیں بھی سنوایا کرتا تھا۔ تذکرہ نگاروں نے بیسیوں واقعات نقل کے ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہی غنڈوں میں ایک شخص امام صاحب کو سر راہ برا بھلا اور شخت ست کہتے ہوئے بیچھا کئے چاہتا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ امام صاحب بھی ان کی یاوہ گوئیوں کے جواب میں کچھ کہیں، مگر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی خرافات اور مغلظ گالیاں سنتے ، سر جھکائے گھر کی طرف چلے جارہے تھے۔ جب امام صاحب نے بچھ بھی جواب نہ دیا تو گالیاں بکنے والا کھیانا ہوکر کہنا گاکہ کیا جھے کوئی کتافرض کرلیا کہ میں بھونک رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے۔ بلکہ اس مسلم کا ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب امام صاحب نے گھر کے بلکہ اس مسلم کا ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب امام صاحب اپنے گھر کے دروازہ پر پہنچ گئے تب گالیاں بکنے والے سے خطاب کر کے فر مایا، لو بھائی! اب تو میری حو یکی آگئی ، میں اندر چلا جاؤں گا۔ اگر جی نہ بھرا ہوتو میں تھہر جاتا ہوں ۔ تم اپنی بھڑ اس حو یکی آگئی ، میں اندر چلا جاؤں گا۔ اگر جی نہ بھرا ہوتو میں تھہر جاتا ہوں ۔ تم اپنی بھڑ اس

# بے پناہ صبر فحل

کسی بدنصیب نے غیض وغضب اور شدت بغض وعداوت میں آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کو طمانچہ مارا تو حضرت امام اعظم نے حد درجہ تلطف واکساری سے فرمایا، بھائی! میں بھی تمہیں طمانچہ مارسکتا ہوں الیکن مارتا نہیں ۔ میں خلیفہ سے تمہاری شکایت کرسکتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ سحرگاہی کے وقت تیرے ظلم سے خدا تعالیٰ کے آگ فریا و کرسکتا ہوں لیکن نہیں کرتا اور قیامت کے روز تمہارے ساتھ خصومت اور مقدمہ کرکے انصاف حاصل کرسکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کرتا بلکہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہر کھوں گا۔ (ایسنا ، صوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہرکوں گا۔ (ایسنا ، صوئی الدمیری سفارش الحقیہ)

# صبر فخل کی انتہاء

عبدالرزاق بن ہمام کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے بڑھ کر حکیم اور طبعاً برد بارنہیں دیکھا۔ ہوایوں کہ ایک مرتبدامام صاحب سجد خیف میں تشریف فرما تھے،

تلاندہ ومعتقدین کا حلقہ قائم تھا۔ اتفاق سے میں بھی ای محفل میں موجود تھا کہ بھرہ سے آئے ہوئے کے ہورہ سے آئے ہوئے کی مسئلہ دریافت کیا۔ امام صاحب نے انہیں مفصل جواب دیا۔ سائل نے کہا کہ اس مسئلہ میں امام حسن بھری نے یوں کہا ہے اوران کی بیرائے ہے۔ امام صاحب نے فرمایا: احطاً الحسن امام حسن سے خلطی ہوئی ہے۔

امام ابوصنیفہ کا یہ کہنا تھا کہ اس طلقے ہے ایک شخص کھڑا ہوا جس نے منہ کو لپیٹ رکھا تھا اور امام صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا ابن الزانیہ۔ اے بدکار عورت کے بچے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن نے نلطی کی؟ لوگوں نے اس کی بیشنیع حرکت دیکھی تو مشتعل ہوئے ، بہت سوں کے خون کھولنے لگے اور بہت سوں نے آستینیں چڑھالیں۔ قریب تھا کہ اس کو یہیں اپنے کئے کی بدترین سزادے دیں مگرامام صاحب نے بڑی سکینت اور وقار سے سب کو خاموش کر دیا اور قدر ہے غور و تامل کے بعد فرمانے لگے:

نعم احطا الحسن واصاب ابن مسعو د فیما رواہ عن رسول الله علیہ اللہ علیہ مسعود فیما رواہ عن رسول الله علیہ سے جی ہیں۔جس جی ہاں!حسن نے مطلی ہوئی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درست کہتے ہیں۔جس طرح کہ انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ایسے مواقع پر جب کوئی بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آتا اور گروہی وابستگی میں بغض وعداوت اور استہزاء و گستاخی کی انتہاء کو پہنچ جاتا، تب بھی امام صاحب دعائیں دیتے، معاف کرتے اور نفع و خیرخواہی کے سرایا پیکر بن جاتے۔ (ایعناص ۱۹۹ہ بحوالہ عقود الجمان ص ۱۸۵ ابوز ہرہ جم ۵۲)

#### زنديق كہنے والے كوجواب

یزید بن کمیت کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک شخص نے ان سے گتا خانہ گفتگو شروع کی۔امام صاحب مخل سے جواب دیتے تھے لیکن وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کوزندیق کہہ دیا۔ اس پر فر مایا کہ خداتم کو بخشے وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جولفظ کہا وہ شجع مہیں ہے۔امام صاحب خود فر مایا کرتے تھے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی ،کسی سے انتقام نہیں لیا،کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا،کسی سے فریب اور بدعہدی نہیں کی ۔

(سیرالنعمان ،مصنف علامهٔ بلی نعمانی ،ص۲۰)\_

### خدامیری اورسفیان دونوں کی مغفرت کر ہے

امام سفیان توری رحمۃ اللّه علیہ اور امام صاحب میں پچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خدامیری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ پچ میہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے ہوئے ہی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا مائم کرنا پڑتا۔ (بحوالہ بالا)۔

# ابوحنیفہ!تم نے جواب میں غلطی کی

ایک اور دن حلقہ درس قائم تھا تو ایک نوعم نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابوصنیفہ! تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابوالخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ ان کونہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہتم لوگ بڑے بے حمیت ہو، امام کی شان میں ایک لونڈ اجو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذراجوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابوالخطاب کی طرف خطاب کیا اور فر مایا کہاں لوگوں پر پچھالزام نہیں۔ میں اس جگہ بیشا ہوں تو اس لئے بیشا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ٹابت کریں اور میں محل کے ساتھ سنوں۔ (ایسنا بھی اس)

# كيول جم نے تم كوضائع تونہيں كيا؟

محلّه میں ایک موچی رہتا تھا جونہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔اس کامعمول تھا کہ دن بھر مزدوری کرتا،شام کو بازار جاکر گوشت اور شراب مول لاتا۔ پچھرات گئے دوست احباب جمع ہوتے،خود ت خود ت پر کہاب لگا تا اور یاروں کو کھلاتا۔ساتھ ہی شراب کا دور چلتا اور مزے میں آگر بیشعر گاتانے

اضاعوني واي فتي اضاعوا ليوم كريهة وسداوسو

www.besturdubooks.wordpress.com

لیعنی لوگوں نے مجھکو ہاتھ سے کھودیا اور کیسے بڑے خص کو کھویا جولڑائی اور رخنہ

بندی کےون کام آتا۔

امام صاحب ذکر وشغل کی وجہ ہے رات کوسوتے کم تھے، اس کی نغمہ شجیاں کی آوازیں آتی اور فرط اخلاق کی وجہ ہے پھے تعارض نہ کرتے۔ ایک رات کوتوال شہرادھر آ نکلا اور اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ شبح کوامام صاحب نے دوستوں ہے تذکرہ کیا کہ ہمارے ہمسامہ کی آ واز نہیں آئی ؟ لوگوں نے رات کا ماجرابیان کیا۔ اسی وقت سواری طلب کی ، دربار کے کپڑے پہنے اور دار الا مارۃ کا قصد کیا۔

یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا اور عیسیٰ بن مویٰ جو کہ خلیفہ منصور کا برادرزادہ اور تمام خاندان میں عقل و تد بر اور شجاعت و دلیری کے لحاظ سے ممتاز تھا، کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ پ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اسنے در باریوں کو استقبال کے لئے بھیجا اور حکم دیا کہ دارالا مارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کواٹھا اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھرعرض کیا کہ آ ب نے کیوں تکلیف کی ، مجھ کو بلا بھیجتے ، میں خود حاضر ہوتا۔

امام صاحب نے فرمایا، ہمارے محلّہ میں ایک موجی رہتا ہے، کوتوال نے اس کو گرفتار کرلیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کردیا جائے عیسیٰ نے اس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیج دیا اور وہ رہا کردیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہوکر چلے تو موجی بھی ہم رکاب ہوا۔ امام صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ'' کیوں ہم نے تم کوضا کئے تو نہیں کیا۔''یہاں شعر کی طرف اشارہ تھا جس کووہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا کہ:

"اضاعوني واي فتي اضاعوا"

اس نے عرض کیا''نہیں،آپ نے ہمسائیگی کاحق ادا کیا ہے۔''اس کے بعداس نے عیش پرتی سے تو بہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے متاز ہوا۔ (ایضاً ص ۲۲،۲۱ بحوالہ کتاب الاغانی وابن خلقان وعقو دالجمان)

### تم نے مجھ پر بڑااحسان کیا

ایک شخص نے کھڑے ہوکر بازار میں امام صاحب کی شان میں گتافی کی اور گالیاں دیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ الدعلیہ نے غصہ کوضبط فر مایا اور اس کو کچھ ہیں کہااور گر یہ ہے ہوں تا ہے گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ درواز بے پردستک دی۔ شخص باہر آیا تو اشر فیوں کا بیخوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فر مایا کہ آج تم نے جھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں جھے دب میں میں اس احسان کا بدلہ اواکر نے کے لئے بیتی فنہ پیش کر رہا ہوں۔ امام صاحب کے اس معاملہ کاس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا۔ آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لئے تائب ہوگیا۔ حضرت امام سے معافی مائی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم ماصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کرنے رکھی۔ (تفییر معارف القرآن ، جسم 190)

امت محديه على صاحبهاالصلاة والتسليم كتمام

آ دمیوں کی خطاؤں کواللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

### خاطرمعاف كرديا كرين

اس امت محمدیہ کے تمام آ دمیوں کی خطاؤں کو اللہ سبحانہ د تعالیٰ کی خاطر ہے جن کے وہ غلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے جن کی وہ امت ہیں،معاف کردیا کریں اور (مواخذہ وانقام کے خیال ہے) درگذر کریں اور کسی ہے اپنے کسی حق کا مطالبہ دونوں جہاں میں نہ کریں،خواہ مالی حق ہویا آ بروکا، کیونکہ شل مشہور ہے:

لعین تبجازی الف عین و تکرم کهایک آئکھ کی وجہ سے ہزارآ تکھوں کالحاظ کیاجا تا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے امت محمدیہ کی خطاؤں کومعاف کردینا چاہئے۔) خطاؤں کومعاف کردینا چاہئے۔)

پس جس شخف نے اس امت کے سی آ دمی سے بھی مواخذہ کیا اس نے نہ تو خدا تعالیٰ کی عظمت کو پہنچانا، جن کے بیغلام ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانا جن کی بیامت ہیں۔

اورعزیزمن! یہ بیجھ لوکہ اس عہد پر عمل کرناتم کو اس وقت تک آسان نہیں ہوسکتا جب تک تمہارے سامنے اپنے عیوب محض گمان اور انگل سے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ منکشف اور ظاہر نہ ہوجا کیں۔ اس وقت بے شک تم دل کھول کر اس کے لئے آ مادہ ہوگے اور اس کی ضرورت مجھو گے کہ ان گنا ہوں کے مٹانے اور پاک وصاف کرنے کی کوئی صورت ہونی چا ہے (اوروہ یہی ہے کہ تم دوسروں کی خطاؤں سے در گذر کر واور ان کواپنے حقوق معاف کر دو۔ امید ہے کہ تی تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے در گذر کریں گے اور ایل حقوق سے تمہاری خطائیں معاف کرادیں گے۔

اور دیکھو! اگرتمہارے کپڑے میں کوئی ظاہری ناپا کی لگی ہواور کوئی شخص آ کراہے دھود ہے تو تم لامحالہ اس کی طرف جھکو گے (اس طرح اگرتم کو گناہوں کی ناپا کی محسوس ہوجائے کہ دوسروں کواپنے حقوق معاف کر دینے ہے یہ ناپا کی دھل جائے گی تو تم ضروراس کے لئے آ مادہ ہوجاؤگے )۔

تواپے مسلمان بھائیوں کے حال پر شفقت کر کے ایسا ضرور کرنا چاہے۔ اور (یاد رکھوکہ) لوگ زیادہ تر دوسروں کی آبروریزی میں کسی ایسی بات یا ایسے فعل کی بہانہ سے مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جس کی خبر (افواہی طور پر) بلاتھیں کے ان تک پہنچی ہے، تو اگر ہم ان سے مل کر بات صاف کرلیں اور اپنا عذر واقعی بیان کردیں گے تو امید ہے کہ وہ اس سے باز آجا کیں گے۔ اور یہ مت کہنا کہ بدی کا بدلہ بدی ہے (تو میں بھی اس کو ایڈ اء دے سکتا ہوں کیونکہ):

جزاء سيئة سيئة بمثلها (الشورى/ · م).

اورتم اس کے بعد کا حصہ بھی پڑھواور دیکھونت تعالیٰ یہ بھی فر ماتے ہیں:

فمن عفا واصلح فاجره على الله

کہ جومعاف کردے اور بات کوسنوار دے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے، اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بدی کے انتقام کو بدی ہے تعبیر فر مایا ہے۔ جس میں بندہ کوعفو ومسامحت (کی خوبی) پرمتنبہ فر مایا ہے کہ اس کو چاہئے کہ وہ کسی سے صورت بدی کے ساتھ بھی پیش نہ آئے (کیونکہ انتقام صورت بدی سے خالی نہیں گو حقیقاً بدی نہ ہو)۔

# حلم اورعفوو درگذرسلف صالحین کے اخلاق میں سے ہے

سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک بیہ ہے کہ جوان کو تکلیف دیتا خواہ مارتایا آن
کا مال چھین لیتایا آن کی بے عزتی کرتا تو آن کورسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے معاف
کردیتے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا بدلہ نہ لیتے ، البتہ اگر محرمات کی حد
تو ڑی جاتی تو انتقام لیتے۔ جعفر بن محمد رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ معافی پر نادم ہونا
میرے زدیک عقوبت پر ندامت سے زیادہ مرغوب ہے۔ حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے
ہیں کہ انصاف نہیں کتم اللہ کی نافر مانی پرلوگوں کوتو براسمجھوا وراپے آپ کو پچھ نہ کہو۔

میں (علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ) کہتا ہوں اپنے آپ سے ناراض ہونے کا مطلب ہیہ کہانسان اپنے نفس کو بھوکا پیاسار کھے اور بستر پر نہ سوئے اور اس کے ساتھ الیا سلوک کر ہے جیسا کی وحمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابویزید بسطامی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کوعبادت کے لئے بلایا ، کیکن نفس نے انکار کیا تو میں نے اس کی سزامیں اسے ایک سال تک پانی نہ دیا۔ ابن زبیر رحمۃ الله علیہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے کچھ جرم کیا تھا۔ آپ نے جلادکوکوڑے مارنے کے لئے بلوایا۔ اس خصص نے کہا میں اس ذات کے واسطے معافی مانگنا ہوں جس کے سامنے تو مجھ سے بڑھ کر ذلیل ہوگا۔ اس وقت ابن زبیر تخت پر سے اتر ہے اور زمین پر منہ رکھ کر فرمایا کہ میں نے معاف کیا۔

میں (علامہ شعرانی) کہتا ہوں کہ شاید آپ نے قسم دینے والے کی تا دیب (سزادینا) کسی شرعی عذر کے لئے ترک کی ۔ مثلاً حد کے قائم کرنے میں اس کے ترک کرنے سے بڑھ کرکسی مفسدہ کا اندیشہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

قادہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا سب سے گرامی قدر شخص کون ہے؟ آپ نے فر مایا جوزیادہ قصور معاف کرتا ہو۔ ایک عورت نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید اور چرالی تو آپ اس کے پیچھے پیچھے گئے اور فر مانے لگے میں مالک ہوں، قرآن مجید دے دے اور چا در لے جا اور سی سم کا فکر نہ کر۔ ابوسعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری معافی ہے کہ ظالم سے بدلہ نہ لیا جائے اور اس پررم کیا جائے اور یہ کہ اللہ علیہ کو مارا گیا تو آپ نے مارنے والے کو پہلے ہی کوڑے پر معاف کر دیا۔ یہی کیفیت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے۔ جب ان کو مارا گیا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ آدی کا کیا نقصان ہے۔ اگر اس کے بدلے کسی کوعذاب نہ ہو۔

(اخلاق سلف تلخيص وترجمه تعبيه المغترين مصنف علامه شعراني رحمة الله عليه)

شیخ النفسیر حضرت مولا نااحمه علی صاحب لا ہوری رحمة الله علیه کاصبر وخل

مولوی صاحب آپ نے داڑھی سکھوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے، اسے سنت کے مطابق کریں:

سیدامین احسن گیلانی کیصتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعہ کے وعظ میں اچا تک ایک مخص اٹھا اور نہایت گستا خی کے انداز میں چیخا کہ مولوی صاحب آپ نے داڑھی سکصوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے۔ اسے سنت کے مطابق کریں۔ تمام مجمع جیرت میں آگیا اور بہت سے حضرات اس شخص پر لیکنے لگے گر حضرت نے فوراڈ انٹا اور فر مایا خبر دارسب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب خاموثی سے بیٹھ گئے ، تو حضرت نے بڑی نری اور متانت سے اس شخص سیٹھ جاؤ۔ سب خاموثی سے بیٹھ گئے ، تو حضرت نے بڑی نری اور متانت سے اس شخص سیٹھ جاؤ۔ سب خاموثی سے بیٹھ گئے ، تو حضرت نے بڑی نری اور متانت سے اس شخص سیٹھ جاؤ۔ سب خاموثی سے بیٹھ گئے ، تو حضرت نے بڑی نری اور متانت سے اس شخص

کچھ خاص لوگوں کی موجودگی میں حضرت نے اس شخص سے گفتگوفر مائی اور مسئلہ سمجھا دیا۔ (مولا نااحمدعلی لا ہور کے حیرت انگیز واقعات ہص ۲۶۷ بحوالہ دو ہزرگ)۔

## (۲) چھتیں برس میں کسی کنہیں ڈانٹا

حضرت مولا نابشر احمد صاحب پسروری خلیفه مجاز حضرت اقدس مولا نا احمد علی لا موری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ شاگر دوں، مریدوں اور متعلقین سے ملی جلی زندگی میں سینکٹروں غلطیاں ہوا کرتی ہیں جس برطبیعت میں رنج اور غصہ کا آنام عمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن چھتیں برس میں، میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضرت لا موری رحمۃ الله علیه فیات کے کسی کوڈ انٹا ہویا تحق برتی ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں گمرا ہوں نے تو بہ کی، بھولے ہوئے راہ راست بر آئے، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، منکرین حدیث صراط مستقیم پر اللہ مالہ بن میں ۲۲۲۳۵ فروری ۲۲۸ء)۔

### جولوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں

محمہ یونس رحمہ اللہ تعالی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ چند اصحاب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتفاق سے ہیں بھی اسی مجلس میں شریک تھا کہ ایک حفص اپنے لڑکے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا حضور اس بیچے کے لئے تعویذ بنادیں۔
مجھی پیدلا ہور سے جلی جانے کی دھمکی ویتا ہے اور بھی خود کشی کی ، شاید اسے ساہیہ۔
حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا اسے جسمانی مرض ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر کو دکھلا یے اور کہنے لگا، ہم گیارہ بج سے منظر تھے کہ آپ سے تعویذ لیس گے اور آپ نے پرواہ تک اور کہنے گا، ہم گیارہ بج سے منظر تھے کہ آپ سے تعویذ لیس گے اور آپ نے پرواہ تک نہیں کی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی اسے غصر میں دیکھ کرمسکرائے اور کہا آگر کسی کا میر بے ہاتھ سے بھلا ہوجائے تو میر اکیا نقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بیچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھلا ہوجائے تو میر اکیا نقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بیچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھلا ہوجائے تو میر اکیا نقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بیچ کوجسمانی مرض ہاتھ سے بھلا ہوجائے تو میر اکیا نقصان ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ بیچ کوجسمانی مرض ہے اور میں ڈاکٹر طبیب نہیں ہوں ، گر وہ محض اور زیادہ گر گیا ، کہنے لگا ہمیں آپ سے یہ امید نتھی۔

ہم سب حیران تھے کہ حضرت کس طرح برداشت کررہے ہیں۔ آخر حضرت نے
بڑے خل سے فرمایا، اچھا ہمارے پاس تو پھر دعا ہی ہے، کردیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے
فضل وکرم سے صحت عطافر مائے گا۔ اس کے بعد بھی وہ خض غصے سے ہی بات کرتا رہا مگر
حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی تلخ جواب نہیں دیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا
کرتے تھے جولوگ جھے گالیاں دیتے ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں
ہرایت فرمائے۔ (ایضا ص ۲۲۸ بحوالہ مردموً من میں 21)

#### میں تو گالی والی زبان سے محروم ہوں

مفتی اعظم ہندمفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا۔ ایک صاحب نے جواپنے ہی تھے پر چہ دیا، جس میں لکھا تھا کہ جب یہ مدمقابل کے لوگ گالی دے رہے ہیں تو آپ گالی کیوں نہیں دیتے ؟ کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ؟ میں نے کہا، ہاں بھائی! میرے منہ میں زبان نہیں ۔ زبان حق تعالی شانہ کی نعمت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کوا چھے کا موں میں مشغول رکھا جائے۔ نکر کریں، تلاوت کریں، وعظ کہیں، غلط جگہ اس کوا ستعال کرنا ناشکری ہے۔ اس لئے میں تو گالی والی زبان سے محروم ہوں ۔ بتائیے اگر کسی شخص کے پاس طرح طرح کے عطر موں ، خوشبو کیں ہوں اور کوئی آ کر اس سے کہے کہ آپ کے پاس گو برتو ہے ہی نہیں تو وہ کہوں ، خوشبو کیا ہے جوالا ہے نا بے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جسیخے کے لاکق ۔ اس طرح زبان کو سمجھ لو۔ کہنے والا ہے نا بے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جسیخے کے لاکق ۔ اس طرح زبان کو سمجھ لو۔ کہنے والا ہے نا بے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جسیخے کے لاکق ۔ اس طرح زبان کو سمجھ لو۔ کہنے والا ہے نا بے وقو ف، ہر کی پاگل خانہ میں جسیخے کے لاکق ۔ اس طرح زبان کو سمجھ لو۔ کہنے والا می نامنہ میں تھی نے کے لاکھ ۔ اس طرح زبان کو سمجھ لو۔ کہنے والا می نامنہ کر تا ہے تا ہے کہنے والا مین نامنہ کے ہوں ۔ اس کا کسی کہنے والا می نامنہ کی بی کہنے والا می نامنہ کے ہیں ہوں ۔ کا کی کو کہنے کہنے کہ کہنا ہے کہنے والا مینہ کی تو کہنے کہنے کہنا ہوں کہنے کہنے کہنے کہنے کہنا کہنے کہنا کو کہنے کہنے کہنا کہنے کہنا کہنے کہنے کہنا کہنے کہنے کہنا کو کسی کمنے کہنے کہنا کے کہنے کہنے کہنا کر کی کو کو کہنے کہنا کہنا کو کہنا کہنا کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کہنا کہنا کے کہنا کو کہنا کہنے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کمن کو کو کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنے کہنا کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کی کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کے کر کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہن

#### طلاق مغلّظه کے فتو کی پر غصہ سے بھرا ہوا خطآ یا

مفتی اعظم مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا خط آیا۔ اس نے لکھا کہ ہماری شادی ایک صاحب سے ہوئی، بہت اچھی طرح سے لل جل کر، پیار ومحبت سے رہنے گگ۔ ان کی ہرخواہش کوہم نے پورا کیا، اچھے سے اچھا پکا کر کھلایا، اچھے سے اچھا کی کر بہنایا، ایک غلطی ہم سے ہوگی، اس غلطی کی بناء پر

جوش میں آ کرشو ہرنے ہم کونین طلاقیں دے دیں۔اب کیا حکم ہے؟

جواب دیا کہ طلاق مخلظہ ہوگی، اب اس کے پاس رہنا جائز نہیں بغیر حلالہ کے۔ حلالہ کی بھی صورت بتادی۔ اس کے بعداس عورت کا غصہ سے بھرا ہوا خط آیا کہ اسلام کا یہ کونسا طریقہ ہے کہ حماقت کرے ہمارا شوہراور بھگتیں ہم ۔ہمیں بیچم کیوں دیا جاتا ہے کہ ہم غیر آدمی کامنہ دیکھیں؟

میں نے جواب میں لکھا کہ آپ کو غصہ آگیا، بات کے سیجھنے سے غصہ آیا ہے اور جو پچھآ پ نے سمجھاوہ ہے ہی غصہ کی بات کسی شریف خاتون سے کہا جائے کہ غیر آ دمی کا منہ دیکھونو اس کوغصہ آنا ہی جاہئے۔ گر ہم نے پینہیں لکھا کہ غیر آ دمی کا منہ دیکھیں،ہم نے تو میکھاہے کہ جس شخص نے تین طلاقیں دی ہیں وہ غیر ہو گیا اور غیر آ دمی کامند کھنادرست نہیں۔ہم نے منع کیا ہے غیر آ دمی کامند کیھنے سے اور جس کو آ پ غیر آ دمی کہدر ہی ہیں وہ ابھی تک غیر ہے، سیح ہے لیکن جب ایجاب وقبول ہوجائے گا تو غیر نہیں رہے گا، آپ کا شوہر بن جائے گا۔ آپ اس کو اپنا بنا کر دیکھیں غیر رکھ کر نہیں۔اس کے باوجود آپ کوشریعت مجبوز نہیں کرتی کہ آپ نکاح ثانی کریں عصمت کے ساتھ آ پیغیر شوہر کے گذارا کر سکتی ہیں تو آپ کواختیار ہے مگراندازہ بیہے کہ آپ کے جذبات کوتسکین نہیں ہوگی بغیراس نالائق کمینہ آ دمی کے پاس جائے ہوئے جس نے آ پ کی ذراسی غلطی پرساری عمر کی و فا داری کوختم کرڈ الا کیاوہ اس قابل ہے کہ اپ اس کی پاس اوراس کے گھر جا کیں۔ساری عمر میں اس کا خیال بھی نہیں کرنا چاہتے ،اوراگر آپ کواس کے پاس جائے بغیرآپ کے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو شریعت نے آ پ کوراستہ بتا دیا کہ آپ ذراادھر کو ہوکر جائے گا، راستہ یہ ہے۔اس کے بعد پھراس کا كوئى خطنبين آيا\_ (ايضا، قسط ٨٩،٨٧)



### آ فتاب اہل سنت، ولی کامل حضرت مولا نامحمہ بوسف صاحب

#### لدهيانوي رحمة التدعليه كاواقعه

وشمنان اسلام آپ کوگالیوں بھر نے خطوط سے نوازتے ، مگر آپ نے بھی بھی اس پر
ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا ، بلکہ فرماتے تھے کہ عقیدت مندوں کی تعریف وتو صیف سے
ول میں اگر اپنے بارے میں کچھ غلط نہی پیدا ہوگئ تھی تو وہ بحد اللہ اس سے صاف ہوگئ ۔
حضرت کو ایک بارکسی نے بتلا یا کہ ایک صاحب نے کسی بڑے آ دمی سے آپ کے
بارے میں سوال کیا کہ مولا نامجمہ یوسف لدھیا نوی با قاعدہ مفتی ہیں؟ اس کے جواب میں
انہوں نے فرمایا کہ وہ نہ با قاعدہ مفتی ہیں نہ بے قاعدہ ۔ بین کر حضرت نے فرمایا ، ہاں
بھائی وہ سے کہتے ہیں ۔ میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ ۔
بھائی وہ سے کہتے ہیں ۔ میں نہ با قاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ ۔

\$....\$...\$...\$

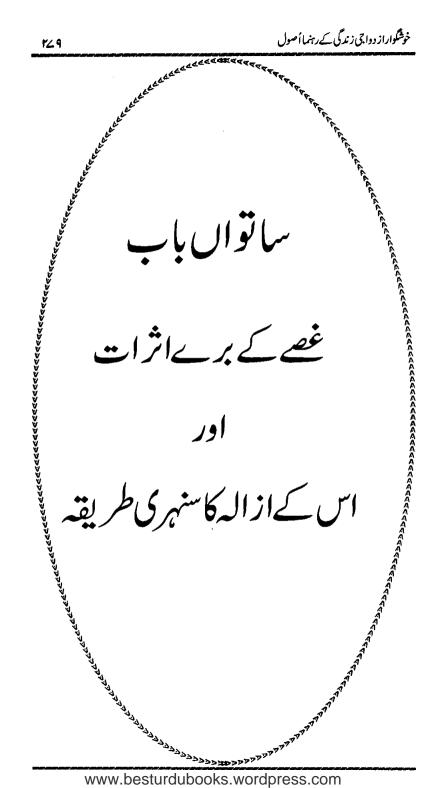

#### غصے کے برےاثرات

ارشادر بانی ہے:

ترجمہ:۔ جوخرچ کرتے رہتے ہیں، فراخی میں اور تنگی میں اور غصہ کو دبالیتے ہیں اور لوگوں کومعاف کردیتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے۔ (آل عمران ۱۲۴) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

واذا ماغضبواهم يغفرون 🔾 (الشوري 🇝)

اور جب انہیں غصہ آتا ہے قومعاف کردیتے ہیں۔

اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الیمی چیز بتلا ئے جو اللہ کے غضب سے دور کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ (مندامام احمد )

اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں غصے کی طاقت رکھی ہے جومفراور مہلک چیزوں کو انسانوں سے دور کرتی ہے اس کو انسان کی سرشت میں آگ مجھنا چاہئے۔ جب آدی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ کی طرف بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کا شعلہ تیز ہوتا ہے کہ دل کے اندر کا خون جوش کھا کررگوں میں اوپر چڑھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کے وقت آدمی کا چرہ اور آگھیں سرخ موجاتی ہیں، چرے کا پوست نرم ہوتا ہے اس میں خون ایسا جھلکنے لگتا ہے جیسے شیشے کے اندر کوئی چیز جھلکتے لگتا ہے جیسے شیشے کے اندر کوئی چیز جھلکتی ہے۔ بیرحالت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب کسی اپنے سے کم رشبہ اندر کوئی چیز جھلکتی ہے۔ بیرحالت اس وقت طاری ہوتی ہے کہ جب کسی اپنے سے کم رشبہ

آ دمی پر غصہ آئے۔ گرجس وفت اپنے سے بڑے پر آتا ہے تو خون ظاہری جلد سے ل کر قلب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رخ اور غم کے سبب سے چہرے کا رنگ زرد ہوجاتا ہے اور اگر کسی برابروالے پر غصہ آتا ہے تو دونوں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں کہ چہرے کا رنگ لال پیلا ہوجاتا ہے۔

غصے کا اثر دل پر ہوتا ہے یعنی بدلہ لینے کے واسطے خون دل کا جوش کرتا ہے۔ آ دمی کا حال غصے میں اس سے بھی برا ہوجاتا ہے جوکشتی کا طوفان میں ہوتا ہے کہ نفس کی کشتی کا ناخدا دل تھا۔ وہی غصہ کے سبب سے اندھا اور بہرہ ہوگیا۔ پھر تدبیر کون کر ۔۔ شدید غصے کی حالت میں آ دمی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا نینے لگتے ہیں۔ افعال بے ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگڑ جاتی ہے کہ ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگڑ جاتی ہے کہ آدمی آئی ہے کہ ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگڑ جاتی ہے کہ ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔ غرض ایسی صورت بگڑ جاتی ہے کہ ترتیب صادر ہوتے ہیں۔ کلام میں لغزش ہوتی ہے۔

غصہانسانی عقل اور ذ<sup>ن</sup>ہن کا دشمن ہے۔ بیانسان کی صحت کو تباہ کردیتا ہے اور اسے بے پناہ صلاحیتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ غصے کے عالم میں انسان بھی کبھاروہ پ*چھ کر گز*رتا ہے جس برعمر بھر بچچتا تا ہے۔

### حضرت على رضى اللّهءنه كاقول

جعنرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، غضب ایک قیم کا جنون ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا خود نادم ہوتا ہے، بید ندامت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا فعل خلاف عقل تھا، اور اگروہ نادم نہ ہوتو سمجھ لینا جا ہے کہ اس کا جنون متحکم ہوچکا ہے۔ (اخلاق محمد ﷺ حصہ سوم )

#### غصے کے نقصانات

غصے کے مختلف پہلوؤں میں سے اہم پہلواس کے نقصانات ہیں۔ جب تک انسانی عقل و ذہن کے اس دشمن پر تفصیل سے روشنی نہ ڈالی جائے اس وقت تک اس پر قابو پانا اس سے بچنا بے حدمشکل ہوتا ہے۔غصہ انسانی ذہن کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نقصانات بھی پہنچا تا ہے کہ زندگی ایک تلخ حقیقت بن کررہ جاتی ہے اور

انسان اپنی شخصیت کا توازن بھی کھو ہیٹھتا ہے۔غصے کے نقصانات ملاحظہ فر مائے۔ ﷺ نسس غصے کی حالت میں انسانی ذہن بالکل ماؤف ہوجا تا ہے،جس کے نتیجے میں وہ عمولی کام بھی سرانجام نہیں دے سکتااورروز مرہ کے معمولات میں تبدیلی آجاتی ہے۔ ﷺ نسانی رویئے میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔ انسانی رویئے میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ غصے کی حالت میں انسان کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں رہتا، جس کے نتیج میں وہ ساجی کر دارادانہیں کرسکتا۔

ﷺ غصے کی حالت میں مہمانوں، دوستوں اور عزیز واقارب سے رویئے میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جس سے نہ صرف انسان ان کی نظر میں گرجاتا ہے بلکہ اپنے ایک ساجی اورا خلاقی حق سے محروم ہوجاتا ہے۔

ہ جاتی ہے اور د ماغی صلاحیتیں ہیں کمی آ جاتی ہے اور د ماغی صلاحیتیں بھی کم موجاتی ہیں۔

کے ۔۔۔۔۔ غصے کی حالت میں انسان حالات کا مقابلہ درست طور پرنہیں کرسکتا، بلکہ غصہ اسے آئندہ کے ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کا بھی اہل نہیں چھوڑ تا۔ کے ۔۔۔۔۔غصے کی حالت میں انسان کی سوچ منفی ہوجاتی ہے، جس کے نتیج میں انسان ایسے نتائج پر بہنچ جا تا ہے یا فیصلے کرلیتا ہے جواس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔

## غصے کےخطرناک اثرات ذہن اورجسم پر

غصے کی وجہ سے بعض ذہنی اور جسمانی عوارض پیدا ہوجاتے ہیں۔ جن میں بلڈ پریشر،معدے کا السر،سر کا درداور ڈپریشن کے دورے وغیرہ شامل ہیں۔ غصے سے انسان بیاریوں کا شکار ہوجا تا ہے۔صحت تباہ ہوجاتی ہے اور معاشی طور پر کمزور ہوجا تا ہے۔اپنی توانا ئیاں مثبت کا موں پرصرف کرنے کی بجائے منفی کا موں پرلگادیتا ہے۔

# كياغص پرقابوياياجاسكتاب؟

آج کے ترقی یافتہ دور میں نفسیات پراتی تحقیق ہوئی ہے کہانسان بہت سے نفسیاتی عوارض پر قابو پاکر کامیاب زندگی گز ارسکتا ہے۔ غصے پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے، کیکن اس کے لئے کوشش اور عملی اقد امات ضروری ہیں۔

غصے پر قابو پانے کیلئے سب سے اہم ہات قوت برداشت ہے۔ ہرانسان کو چاہئے کہ وہ اسپنے اندر قوت برداشت ہے۔ ہرانسان کو چاہئے کہ وہ اسپنے اندر قوت برداشت کا مادہ جوں جوں بات پر غصہ کرنے کی عادت سے شعوری طور پرلڑے۔ قوت برداشت کا مادہ جوں جوں آ پ کے اندر بڑھتا جائے گا آپ غصے پر قابو پاسکیں گے۔ اس کے لئے چاہئے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوں نہ کریں۔ آ ہتہ آ ہتہ اسپنے آپ کو مضبوط بناتے جا کیں ، جی کہ کہ کو کئی بیرونی کیفیت آپ کو جذباتی بیجان کا شکار نہ کرسکے۔

جب بھی کوئی ایسی غیر موافق صورت حال پیدا ہوجائے تو بجائے غصہ کرنے کے چند منٹ بعداس کا تجزیہ کریں اور اس مسئلے کی گہرائی تک پنچیں کہ یہ مسئلہ واقعی اس قابل ہے کہ آ ب اس پراشتعال میں آ کیں اور اپنی بے پناہ تو انائیاں صرف کریں۔اگریہ مسئلہ اس قابل نہ ہوتو فوری طور پراسے مستر دکر دیں اور ذہن کو پرسکون بنالیں۔اگر کوئی مسئلہ بے پناہ اہمیت رکھتا ہوتو اسے حل کریں۔ بجائے مشتعل ہونے سے اپنی تو انائیاں مثبت طریقے سے صرف کریں۔ بیب حداہم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کوئی ضروری کام سرانجام نہ دیں۔اس وقت کی محفل میں یاکسی دوست کے پاس نہ جائیں جب تک کہ آپ کا ذہن پرسکون نہ ہوجائے۔ عصے کی حالت میں اگر در بیش مسئلے پر قابونہ پاسکیں اور اپنی توجہ مسئلے کے والی خروں کام سرانجام نہ حل کی طرف مبذول نہ کرسکیں تو کوئی جسمانی کام شروع کر دیں۔اس طرح آپ کی توجہ اور تو انائی دوسری طرف مبذول نہ کرسکیں تو کوئی جسمانی کام شروع کر دیں۔اس طرح آپ کی توجہ اور تو انائی دوسری طرف مبذول ہوجائے گی اور آپ غصے پر قابو پالیس گے۔

غصے کی حالت میں ذہنی طور پر پرسکون ہونے کی کوشش کریں۔ د ماغ کو خیالات سے خالی کردیں۔ کوئی سوچ ذہن پر مسلط نہ ہونے دیں۔اعصاب اور پھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔اگر کوئی ایسی کیفیت ہوجس کاحل آپ خود تلاش نہ کرسکیں اور آپ پر مسلسل غصے کی کیفیت طاری ہوتو کسی مخلص دوست کا سہارا لیں۔اس سے نہ صرف مسئلے کا مناسبہ حل مل جار بڑگا ہا کہ سے کا پینی بعرج بھی ایکامہ میار بڑگا

مناسب حل مل جائے گا بلکہ آپ کا ذہنی بوجھ بھی ہلکا ہوجائے گا۔ نہ کے سام سری کر ہوئے ہوئے ہیں۔ میں میں میں میں اس کے سام میں اس کے سام کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا س

غصے کی حالت میں کوئی دینی کتاب پڑھیں یا توجہ کسی اچھے مشغلے کی جانب کر دیں یا کوئی تحریر کھنا شروع کر دیں تواس کی شدت فوراً کم ہوجائے گی ۔

ری ریست روں روی دوی دوں میں مدے روہ ہوہ ہے ہے کہ آپ اس صور تحال ہے دور چلے علیے ہے۔ اس مور تحال ہے دور چلے جائیں، جو غصے کا باعث بن رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ غصے کی حالت میں محفل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیان کا غصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح آپ بھی اس صور تحال ہے دور جا کرا پنے جذبات پر قابو پالیں اور نارمل ہونے کے بعد اپنا کا م شروع کردیں۔

جیسے ہی آپ کو عصد آنا شروع ہوتو فوراً اپنے خیالات کا اظہار شروع کردیں اور مثبت دلائل دے کر دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذراس بھی کامیا بی کی صورت میں آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔

عملی تدابیر کی صورت میں آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہوجا کیں گی اور آپ معاشرے میں زہنی اور جسمانی طور پر ایک صحت مند فرد کی حیثیت سے اپنا تقمیری کرداراداکریں گے اور ایک پرمسرت اور پرسکون اور خوشگوارزندگی گزاریں گے۔

### كياصحت مندانسان كوغصهآنا حابئ

بیالک بڑااہم سوال ہے کہ کیا صحت مند آ دمی کوغصہ آنا چاہئے۔ بیہ جواب کسی حد تک درست ہے کہ صحت مند آ دمی کوغصہ نہیں آنا چاہئے ۔ لیکن مکمل طور پر صحت مند بھی بہت زیادہ ناموافق حالات کی صورت میں غصے کی حالت میں رقمل ظاہر کرسکتا ہے۔ لیکن بیضر در ہے کہ ایک صحت مند انسان بیصلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کی کیفیت پر قابو پالے ،اور نہ صرف اس کی شدت بلکہ دورانیے کو بھی کم کردے۔

صحت مندانسان سے مراد دہنی طور پر متوازن اور جذباتی کیفیات پر قابوپانے والا فرد ہے۔اس کے برعکس دہنی طور پرجلدا ثریذ بر ہوجانے والے لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں۔وہ بات بات پر بلاوجہ چڑ جاتے ہیں۔جس کے نتیجے میں اپنااور دوسروں کا سکون خراب کر دیتے ہیں۔لہذا یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ایک صحت مند آ دمی بھی انتہائی ناموافق حالات میں غصے کا شکار ہوسکتا ہے۔لیکن وہ اس پر قابو پا نابھی جا نتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس حساس قتم کے لوگ ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جلد ہی اعصابی کشیدگی کا شکار ہوجاتے ہیں۔اس کا رقمل منفی قتم کا ہوتا ہے۔ایسے لوگ جلد ہی اعصابی شکست وریخت کا شکار ہوکر اپنا سکون برباوکر لیتے ہیں۔غصرانسانی فطرت ہے۔ ایکن ایک خاص حد تک ایک حاص عرصے کے لئے اور شدت میں کم ہوتا ہے۔

### کیاغصے کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں؟

بعض ماہرین نفسیات کے خیال میں غصے کے بعض اوقات مثبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ پیشبت اثرات بھی خاص ہوتے ہیں۔ پیشبت اثرات بھی خاص حد تک اور مخصوص حالات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پرایک انسان بروزگار ہے، اسے ہروقت بیاحساس دامن گیررہتا ہے کہ وہ بے کارزندگی گزاررہا ہے۔ حتی کہ اسے ہروقت بیاحساس دامن گیررہتا ہے کہ وہ بے کارزندگی گزاررہا ہے۔ حتی کہ اسے بینی ذات پر غصہ آنا شروع ہوجاتا ہے۔ جس کے نتیج میں وہ روزگاری تلاش میں نکل جاتا ہے اور اپنی منزل کو پالیتا ہے۔ ایک طالب علم جوابنی پر تھائی پر توجہ نہیں دیتا، والدین اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ قدرے خوفز دہ ہو کر تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنے فرائض میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کراپئے خرائض بطریق احسن سرانجام دینے لگتے ہیں۔

جب انسان اپنے مقصد میں ناکام ہوجا تا ہے تواسے ناکامی پرغصہ آتا ہے۔جس کے نتیجے میں وہ کامیا بی کے لئے جدو جہد کرتا ہے۔لہذا غصہ بعض اوقات انسان کے اندر توانائی پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایسے کام کرجاتا ہے جواس کے لئے ناممکن ہوں۔ (از افادات ماہرین نفسیات۔

#### غصهاور برقان

ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے غصہ برقان پیدا کرتا ہے اور کیفیاتی لحاظ سے موسم گر ماریقان کا باعث بنتا ہے۔ (اسلام اورصحت)

سی کی نے کیا خوب کہا! جو شخص غصے میں دھیما ہے، ایک طاقتور بادشاہ ہے بہتر ہے، جو شخص دل پرغلبہ یالیتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جوشہر پرغلبہ یا لے۔

#### غصه کب نقصان کا باعث بنتا ہے؟

غصراس وقت نقصان کا باعث بن جاتا ہے جب یہ بار بارآ نے گئے۔ یعنی انسان
اتنا حساس ہوجاتا ہے کہ اسے بات بات پرغصہ آنا شروع ہوجاتا ہے۔ نارال حالات بھی
اسے اعصالی کثیدگی کا شکار کردیتے ہیں۔ زیادہ دیر تک رہنے والاغصہ بھی نقصان دہ ہوتا
ہے۔ یہ بات مشاہرے میں آئی ہے کہ اگر غصہ آکر جلدا تر جائے یعنی تقوڑ ہے کے
لئے ہو تو وہ کم نقصان کا باعث بنتا ہے۔ لمبے عرصے تک برقر اررہنے والا غصہ زیادہ
نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک اعصالی نظام کو درہم برہم کئے رکھتی
ہے۔ سب سے اہم بات غصے کی شدت ہے۔ شدید غصے کی صورت میں انسان تیزی سے
رقمل ظاہر کرتا ہے۔ شدت والا غصہ اعصالی نظام کو تیزی سے ابنارال کردیتا ہے۔

جب کسی خص کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کے سراور چہرے کی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ چونکہ ان وریدیں پھول جاتی ہیں۔ چونکہ ان وریدوں کا د ماغ کے آلات خون سے قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا پھولنا اس کی علامت ہے کہ د ماغ کے آلات خون میں تغییرات واقع ہوتے ہیں۔ اگر قلبی اور د ماغی آلات خون میں تبدیلیاں واقع ہوں تو اس وقت غصے کے اثر ات اور بھی زیادہ خطرنا کہ ہوتے ہیں۔

غصے کابار بار آنا آلات خون یا دربیدوں کی بختی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔اس کے علاوہ غصے سے خون میں نہایت مصرصحت کیمیائی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔خون کی رگوں کی سختی اور خودان کی خراب کیفیت ، غدہ ورقیہ ، غدہ تیموسیہ اور جسم کے تمام غدودی نظام پر

بہتاثر انداز ہوتی ہے۔

غدودی نظام کی اس مسلسل برہمی سے بڑھا پے کی کیفیت جلدطاری ہوجاتی ہے اور عمر گھٹ جاتی ہے۔(ہمدردصحت جولائی ۱۹۹۸ء)۔

# غصه پراجرعظیم

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہے، ایک مصیبت پرصبر اور دوسر سے غصے کو بی جانا۔

# حضرت سلیمان علیدالسلام کا قول ہے

حضرت سلمان علیدالسلام نفر مایاد جس کوغصددرسة تاب بهت بى عقمند ب اور جوز ودر نج بوتا ب، این بوقوفی ظاهر کرتا ہے۔''

# غصے کا نبوی (صلی الله علیه وسلم)علاج

بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوآ دمی آئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور دوسرے کو گالی دینے گئے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلمنے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ اگروہ مخص اعبو ذبالله من الشبیطان الموجیم کہدویتا تو اس کا غصہ ختم ہوجاتا۔

آج کل عموماً کثرت کار اور بلڈ پریشر کے باعث اکثر افراد جلد اشتعال میں آج کل عموماً کثرت کار اور بلڈ پریشر کے باعث اکثر السمال میں لائیں۔ آجاتے ہیں۔ایسےلوگ مذکورہ نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کواستعال میں لائیں۔
(ماہنامہ الخیر)

غصہ یا صدمہ کے دفت نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی عادت مبارک جب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوغصہ آتا تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا چ<sub>برہ</sub> سرخ ہوجاتا تھا۔ اگرآپ کوصد مہ ہوتا تو بار بار داڑھی کو چھوتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ کو نادہ غم ہوتا ہے تو اپنے سر مبارک اور داڑھی پر ہاتھ چھیرتے تھے اور لہبا سانس لے لے کر حبی اللہ وفعم الوکیل پڑھتے تھے، جس کے معنی ہیں اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی بہترین سہارا ہے۔ (سیرۃ حلبیہ جلد ۲)

# ايمان اورسكون كانسخهر

ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ' جس شخص نے غصہ کو ضبط کرلیا با وجود یکہ وہ غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھردے گا۔''

(جامع الصغيرص ٩ ١ اجلد٢)

بزرگوں نے فرمایا کہ جو تخض غصہ کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے۔ یعنی غصہ کو ضبط کر لیتا ہے تو وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے۔ (علاج الغضب )

# حضرت موسئ عليهالسلام كاواقعه

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے مفسر ہیں اپنی تفسیر کبیر میں حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری ان کے رپوڑ سے بھاگ گئی، اس کو پکڑ نے کے لئے حضرت موی علیہ السلام دوڑ ہے۔ وہ بھا گئے جھا گئے میلوں دور گئی اور حضرت موی علیہ السلام الرحمٰی لئے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کا نثوں ہے آپ کے پاؤں مبارک لہولہان ہو گئے اور بکری کا بھی یہی حال ہو گیا۔ تمام کا نٹے چھے گئے۔ اس کے پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہوکر ہانپنے گئی۔ تب آپ پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ آخر میں وہ تھک گئی اور کھڑی ہوکر ہانپنے گئی۔ تب آپ کا نٹوں سے پہلے اس کے کا نٹوں ہے پہلے اس کے کا نٹوں ہے کہاں سے وہ بکری بھا گئی اس جگہ تک پہنچادیا۔ اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ کے آنسو بہدر ہے تھے اور یفر مار ہے تھے کہ اے بکری اگر تجھ کو موئی پر دم نہیں آتا تو اپنے اور پر تی تھے کہ اے بکری اگر تجھ کو موئی پر دم نہیں آتا تو اپنے اور پر تو رخم کرتی ، تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈ الا؟

امام فخرالدین رازی رحمة الله علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس وقت الله تعالیٰ سے گزارش کی کہ یاالله بی فض نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے۔ اتناصبر، اتنی برداشت، اتنا حلم۔اے الله اپنی رحمت سے آپ اس کو نبی بناد یجئے۔الله تنالی نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لئے منتخب کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے علم میں نبی ہیں۔ جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت عطاکر تا ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں کہ پہلواان وہ نہیں جوکسی کو پچپاڑ دے، بلکہ وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔''

ایک دیباتی صحابی جوابھی نیا نیا اسلام لائے سے، ان کومعلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد
کے آداب کیا ہیں؟ وہ آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرنا شروع
کردیا۔ صحابہ دوڑے کہ کیا کررہے ہو۔ اس کوڈانٹنے لگے تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لاتسندر میوہ ، ان کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت
کرو۔ اس کواس کے حال پرچھوڑ دو۔ جب اطمینان سے فرغ ہوگیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کواپنے پاس بلایا اور نرمی سے مجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر ، نماز اور تلاوت قرآن
کے لئے ہوتی ہیں ، مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے ، پھر
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کی بالٹی لاؤاور پیشاب پر بہادیا۔
(صحیح مسلم ، تاب الطہارة)

# غصے کے چندروحانی اورنفسیاتی علاج

غصہ شیطان کا تیسرا ہتھیار ہے۔اس سے عقل اور دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔جیسے گھوڑا بے قابو ہوجائے تو اسے لگام کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ غصے میں بےادب نہ ہوجائے۔انسان غصے میں گالی گلوچ دیتا ہے، بھی مارپید کرتا ہے، بھی قبل تک کردیتا ہے۔

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

ا چھے بندے غصہ پی جاتے ہیں اور عفود در گز رکرتے ہیں۔

بہلوانی طاقت سے پچھاڑنے کا نام نہیں بلکہ کامل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابور کھے۔ آ دمی دوسرے آ دمی پر غصداس وقت کرتا ہے جب وہ خراب کام کرے یا کسی کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس وقت آ پ یہ خیال کریں کہ ہم نے خود کتے ہیں گا کم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کئے ہیں ؟ کیا ہم نے اللہ کے خلاف کام نہیں کئے ؟ کیا اس آ دمی سے آپ کی طاقت زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ تو اللہ کا زور ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بڑے زور کے باوجود ظلم کرنے والے کو تباہ نہیں کرتا تو کیوں نا گوار بات من کراس قدر برہم ہوگیا۔ جس قوم میں غصہ کم ہوتا ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ صبحے باحق کی کے میں غصہ نہ ہوتا ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ صبح کاموقع وہی ہے جب غصہ نہ ہو۔

حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ تین شخص باتوں سے پیچانے جاتے ہیں حلیم تو غصے کے وقت، بہا درلڑ ائی کے وقت، دوست حاجت کے وقت۔

ایک حکیم کے ہاں ایک دوست آیا، اس نے جو کچھ گھر میں تھا مہمان کو پیش کیا۔

بیوی بدمزاج تھی، دسترخواں اٹھالیا، اور اپنے میاں کوگالیاں دینی شروع کردیں۔ وہ

مہمان غصے ہوکراٹھ گیا۔ حکیم اس کے پیچھے گئے اور کہاتم کویا دہے۔ ایک بارہم تہہارے

ہاں کھانا کھارہے تھے، اتنے میں ایک مرغی آئی اور اس نے دسترخواں پر رکھی ہوئی
چیزوں کوٹراب کردیا۔ ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ حکیم نے کہا تو

اب بھی ایسا تصور کرمہمان ہنس پڑا اور ناراضگی جاتی رہی اور وہ کہنے لگا کہ حکماء کا قول
درست ہے کہ حکم، حوصلہ ہردرد پر چوٹ کی دوا ہے۔

ایک شخص نے ایک عقلند، دانا آ دمی کے پاؤں پرالی ضرب ماری کہاس کو تکلیف ہوئی مگر غصہ نہ ہوا،لو گوں نے اس کا سبب پوچھا،اس نے کہا کہ میں نے بیہ مجھ لیا کہ میر ا یاؤں کسی پھر سے پھسل گیاادر چوٹ لگ گئی،اس دجہ سے غصہ نہیں ہوا۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ الله علیہ عید کے روز حمام سے نہا کر اور صاف کپڑے پہن کر نکلے ، ایک شخص نے کوشھے پر سے ان پر کوڑا کھینک دیا۔ انہوں نے فر مایا میں تواس قابل تھا کہ مجھ پر بپھر پڑیں۔ تیری رحمت ہے کہ پھر کومیرے لئے گچرا بنادیا۔ غصہ کی وجہ سے انسان دوسروں پرظلم کرتا ہے۔ جس کے اندر غصہ ہوگا ، اس میں خود بنی ہوگی۔ جب

www.bestardabooks.wordpress.com

غصه آتاہے عقل ختم ہوجاتی ہے۔

# قرآن حکیم اور جدید نفسیات کی روشنی میں غصہ

غصہ پر کنٹرول رکھنے کا بھی قرآن ہمیں تھم دیتا ہے۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو سوچنے کی قوت بے کار ہوجاتی ہے اور صحح فیصلہ لینے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔غصہ کے دوران بڑھ جانے والی جسمانی قوت انسان کو غصہ برا گیختہ کرنے والے کے خلاف جسمانی قوت آزمائی کے لئے زیادہ تیاروآ مادہ کردیتی ہے۔ اس لئے غصہ پر کنٹرول کئی بہلوسیے مفید ہے۔

اول:.....توضبط غضب کی وجہ سے درست سوچنے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ایسے اقوال یا افعال سرز دنہیں ہوتے جس پر بعد میں ندامت ہو۔

دوم: .....جسمانی اعتدال و توازن باقی رہتا ہے، جسمانی تناوئہیں پیداہوتا جوجگر سے زیادہ اخراج کی وجہ سے بڑھ جانے والی قوت کے نتیجہ میں پیداہوتا ہے اوراس طرح وہ بے اختیار تنی پراتر آنے سے محفوظ رہتا ہے۔ فریق مقابل کے خلاف جسمانی طاقت و زیادتی کا استعال نہیں کرتا۔ جیساعام طور پر غصہ کے دوران لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ سوم: ..... غصہ پر کنٹرول اور دوسر سے پر زبانی یا جسمانی زیادتی سے گریز، نیز سکون آمیز حسن سلوک کی برقر اری فریق مقابل کے اندر بھی سکون و تھمراؤ پیدا کردیتی ہے اور وہ اپنا محاسبہ کرتا اور جائزہ لیتا ہے، اوراس طرح لوگوں کی محبت و دوستی حاصل کرلی جاتی ہے اور تعلقات کے اندر خوشگوار بہتری آجاتی ہے۔ ارشادر بانی ہے:

ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم '' تم بدی کواس نیکی سے دفع کر دجو بہترین ہو،تم دیکھوگے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوگی وہ جگری دوست بن گیا۔''

چہارم: غصہ پر کنٹرول حفظان صحت کی رو سے بھی مفید ہے۔ وہ انسان کو بہت سارے ایسے جسمانی امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے جوشد ید تاثر ات کے نتیجہ میں عموماً پیدا ہوجایا کرتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کے بعداس تھم الہی کی حکمت کا ندازہ لگایا جاسکتا ہے۔جس میں غصہ پر کنٹرول اورلوگوں سے درگذر کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور ضبط غضب پر بہترین اجرو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموت والارض اعدت للمتقين O الذين ينفقون فى السراء والضراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (آل عمران) دور كرچلواس راه پرجوتمهار برب كى بخشش اوراس جنت كى طرف جاتى بحس كى وسعت زيين اور آسانوں جيسى باوروه ان خداتر س لوگوں كے بحس كى و مرحال بين اور آسانوں جيسى بارخوج كرتے ہيں، خواه بدحال ہوں يا خوشحال، جو غصے كو پي جاتے ہيں اور دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔ وشحال، جو غصے كو پي جاتے ہيں اور دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔ اسلوگ الله كو بہت بين اور دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔ اسلوگ الله كو بہت بين دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔ اسلوگ الله كو بہت بين دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔ اسلوگ الله كو بہت بين دوسروں كے قسور معاف كرديتے ہيں۔



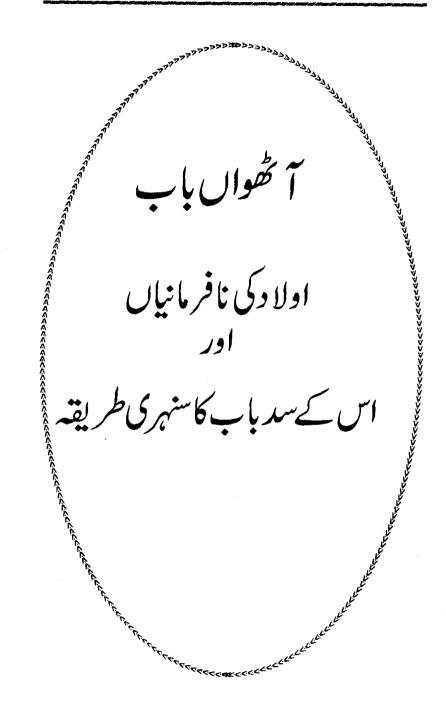

# اولا د کی تربیت جوانی سے پہلے

آج کے جوان جن کا ہم اہتمام کردہے ہیں اور جن کے بارے میں گفتگو کردہے ہیں وہ کل نیچے تھے۔ بیان درختوں کا پھل ہے جو گذشتہ برسوں میں اپنے سنے پر کھڑے تھے۔ بیان درختوں کا پھل ہے جو گذشتہ برسوں میں اپنے سنے پر کھڑے تھے۔ بجیپن اورلڑ کپن سے بڑھ کر جوان ہوئے پھر یہی کیفیت دوبارہ لوٹ آئے گی جب یہ بوڑھے ہوں گے۔

لہذا یہ خصوصی تربیت کے متاج ہیں۔ بنیادی طور پران کی اصلاح کے راستوں کی پہچان رکھنا یہ سب اس لئے کہ ان کی جڑا اور اصل کی ہوکر جوانی میں کا م آئے۔

بہت کے است کہ بھین میں تربیت کرنا جوائی کی عمر میں حق راستہ پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ جوانی کی تحویل کی بھین میں تربیت کرنا جوائی گئے ہے، یہی تو حفاظت کے قابل ہے ور نہ محنت ضائع ہوجائے گی۔ وہ خواہشات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام نے تربیت کی ذمہ داریوں کا وقت مقرر کیا۔ بھین کی غلط راہ روی جوانی اور برحانے میں ہر قسم کی پریشانی ومصیبت پیدا کرتی ہے۔ پھر جوانی میں اصلاح اولا تو ممکن بین میں اگر کوئی چارہ کا رہوتا بھی ہے تو وہ تخت محنت ومشقت طلب ہوتا ہے۔

# ا\_والدين کې ذ مه داريال

اس عنوان کے تحت بہت ی باتیں قابل ذکر ہوں گی۔سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ والدین کو اولا درے کر اللہ تعالی نے بہت بڑاا حسان کیا ہے۔ ایک ہی انسان آ دم علیہ السلام سے اس کی بیوی پھران میاں بیوی کی اولا دیے نیلی انسانیت کا اتنا بڑاذ خیرہ بیقدرت خداوندی کاعظیم مظہر وکر شمہ ہے۔

#### اولا دعطيه خداوندي

اولا د، والدین کے لئے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ اس پر انسان کو پوراپوراشکرادا کرنا چاہئے۔ کیونکہ جب سے انسانی

پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت سے انسان کے لئے اولاد بہترین بوخی بہا آرہی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا تا کہ انسانی جنس باتی رہے۔ میاں بیوی نکاح کے بعد سلسلہ اولاد کی نیک تمنا کرتے ہیں۔ اس مقصد میں کامیابی کے منتظر رہتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی رغبت رہتی ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں سے اپنی آ تکھیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کے لئے دعا گور ہے ہیں، اور اگر حمل میں تاخیر ہوجاتی تو خالق کے آگر گڑاتے ہیں۔ تمنا کیں کرتے ہیں۔ اولاد کے حصول تاخیر ہوجاتی تو خالق کے آگر گڑاتے ہیں۔ تمنا کیں کرتے ہیں۔ اولاد کے حصول کے لئے مشرق سے مغرب تک کی دنیا چھان مارتے ہیں تاکہ اس مقصد میں کامیا بی حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اور یہ چیز باوجود یکہ انسان رنگ، زمانہ، جنس اور رہائش میں مختلف ہیں، ان میں فطر ق موجود ہے۔

سیدنازکر یاعلیہ السلام نے بھی اولا دکی دعائی ،فر مایا''میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے
ایٹ پیچے اور میری عورت بانجھ ہے سوبخش تو مجھے اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو
میر ااور آل یعقوب کاوارث بنے اور اے رب تو اسے کردے جی چاہتا۔' (سورة مریم)
اولا دعطیہ خداوندی ہے۔ قرآن مجید میں ہے آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ
کے لئے ہے، پھر اس کے ساتھ ہی بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا فر مائیں جے چاہیں
لڑکی دیں، جسے چاہیں لڑکا دیں، کسی کسی کو دونوں دے دیں اور کسی کو دونوں سے محروم
فر مادیں۔

اور بھی کی آیات میں یہ مضمون تاکید کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ کہف میں ہے کہ ''مال واولا دونیا کی زندگی کی زینت ہے، ثواب اور پونجی کے لحاظ سے باقی رہنے والی چیز، نیک اعمال ہیں۔''

سورہ تحل میں فرمایا کہ''اللہ تعالی نے تم ہے ہی جوڑے بنائے ، پھرتمہاری ہیویوں سے بیٹے اور یوتے بنائے اور تمہیں بہترین روزی عطاکی۔''

اس عطیہ خداوندی کا انسان پر بڑااثر ہوتا ہے۔ بیاس کی فطرت وقوت کا ثمرہ ہے۔ جب کسی انسان کواولا دکی خبر دی جاتی ہے تو وہ مسرت اور خوشی سے حیکنے لگتا ہے۔اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوجاتا ہے۔وہ منتظر رہتا ہے کہ گھر والے اور خویش واقارب اسے مبار کباد دیں، کیونکہ آئ کا یہ بچہ مشتقبل کا آ دمی ہے، والدین کی امیداور آخرت کا ذخیرہ مبار کباد دیں۔ پوروں کے نگائے ہے۔ بہت کی اسانی زندگی کی بقاء کا ذریعہ ہیں۔ یہ بچہ والدین کے لگائے ہوئے درخت کی شاخ اوراس کے پودے کا کھل ہے۔ان کی خواہش اور تمنار ہتی ہے کہ بس ساری کا ئنات میں ان کا بچہ ہی لائق تحسین ہو۔

### اولا دوالدین کے ہاں امانت

والدین کے ہاں اس امید کے پینچنے سے نفس کوسکون حاصل ہوتا ہے۔ دل راحت
پاتے ہیں۔ نئے آنے والے مہمان کے ساتھ روحانی تعلق پید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے میں اپنے کرم وفضل سے یہ بعت دی۔ تو اب بیان کے پاس امانت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امانت رکھنے والا اپنی امانت واپس لے لے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مختصر یا لمبی مدت کے لئے والدین کے ہاں رکھ دے۔ تاکہ والدین اللہ تعالیٰ کے حق کی ذمہ داری نبھا کیں۔ مفاظت کریں اور یہ بچے کا والدین حقاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت واحکام کو اس پر نافذ کریں اور یہ بچے کا والدی حق ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں جمھیں کہ والدیر واجب اور لازی چیزیں یہ ہیں کہ جب بچہ اپنے یاوں پر کھڑا ہونے گئے تو اس کی بہترین پرورش کریں۔ اسے دین کی حب بچہ اپنی یا وال پر کھڑا ہونے گئے تو اس کی بہترین پرورش کریں۔ اسے دین کی طرف متوجہ کریں۔ اسے بہترین اور اس کی تعلیم کا کما حقہ خیال رکھیں۔ یہ خم ذمہ داری ہے، والدین اس کے مکلف ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اسے تاکیدا بیان فرمایا ہے:

یو صیکم الله فی او لاد کم الله جل شانتههیں تبهاری اولا د کے بارے میں وصیت کرتے ہیں ت

# والدين پرتربيت كالزوم

بچ کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ وہ آئکھیں کھولتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ مال باپ نے اس کے لئے ہوتم کی سہولت میسر کرر کھی ہے۔وہ اپنے آپ کوان دو

کے درمیان و مکھاہے۔

کائنات پراس کی نظر پڑتی ہے تو اسے سوائے والدین کے اور کوئی نظر نہیں آتا، وہ ماں باپ کوہی سب پھے بھتا ہے، ان ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہر بڑی اور چھوٹی بات میں ان ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہر بڑی اور چھوٹی بات میں ان ہی کی طرف پناہ حاصل کرتا ہے۔ اپنے ذہن میں آنے والے موسلا دھار سیلاب کی طرح سوالات کارخ بھی ماں باپ کی طرف کرتا ہے۔ حتی کہ بہت سے والدین تو ان کی حرواب پر قناعت کرتا ہے، کے جوابات دینے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ بچوالدین کے ہر جواب پر قناعت کرتا ہے، بغیر کسی شک وشبہ کے تصدیق کرتا ہے، نہ ہی ان پر کوئی بحث کرتا ہے۔ ہرسی ہوئی بات خواہ وہ تجی ہویا جھوٹی، بے ہودہ ہویا عمدہ ہر کلام کو سلیم کر لیتا ہے۔

نیچ کی عقل موم کی طرح ہوتی ہے۔جس طرف جاہے باپ اسے پھیرد ہے۔اس
کا دل سادہ مختی کی طرح ہوتا ہے۔ مال جو جا ہے لکھ دے، جو جا ہے نقش کرد ہے۔ یہ
وفت بیچ کا بڑا امتیازی وفت ہوتا ہے۔وہ والدین کی نقل وحرکت ان کے اعمال وافعال
کو بڑی محبت اورد کچسی سے اپنے اندر لے لیتا ہے۔اسی وجہ سے والدین پر صغرتی سے ہی
تر ہیت کی ذمہ داری ہے۔ اسے تیار کریں۔ اسے ہوشیار بنا کیں ، اسے ایسی باتوں کی
طرف توجہ دلا کیں جن میں اللہ تعالی کی رضا ہواور اللہ تعالی خوش ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس کا نگہبان تھہرایا ہے۔لہذا والدین کے لئے یہ بھاری بوجھ ہے،اسی پر دنیا و آخرت کے بھیا نک نتائج مرتب ہیں۔ایمان کامل، صحیح عقیدہ،اسلامی آ داب،عمدہ اخلاق اور شریعت کے مسائل وا حکام سکھا کرہی والدین سرخروہ و سکتے ہیں۔

غور ہے دیکھا جائے تو نیک مسلمان خاندان کا اہتمام ہی والدین کی گردن پر ہے۔ وہ ہے۔ کیونکہ آج کا یہ بچر بڑا ہوکر خاندان ہے گا۔ اب بچے کی نظر تو والدین پر ہی ہے۔ وہ اس کے لئے نمونہ ہیں۔ آج ہے آسانی سے سب کچھ سکھ لے گا۔ اس کی باگ دوڑ باپ کے قضہ میں ہے، وہ اسے نیکی سکھا کیں یا بدی۔ آخراس بات کو تو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑ ہے ہونا ہے اور اس ذمہ داری کا حساب دینا ہے۔

### تربيت اولا دے فضائل

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الك حديث مين فرمايا:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه اويمجسانه

(صحيح مسلم) .

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں باپ چاہے اسے یہودی بنا کیں یاعیسائی بنا کیں یا مجوی بنا کیں۔والدین اور دوسرے دشتہ داروں کو جوتر بیت کے مکلّف ہیں شرعی اور بدنی آ داب سکھانے پر زور دیتے ہوئے انہیں خطاب فر مایا کہ:

علموا اولاد كم السياحة والرماية والمرأة المغزل (بيهقى عن ابن عمر) اولا دكوتيرا كى سكهاؤ، تيراندازي سكها دُاورعورت كوسوت كا تناسكها وَ\_

اولا دکی تربیت پر برا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چنا نچہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فر مایا:

مانحل والدولداً افضل من ادب حسن (ترمذي عن عمرو بن سعيد)

سسی والد کااپنے لڑ کے کو بہترین ادب سکھا دینااس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں ۔ایک اور مگِدفر مایا :

لان یؤدب احدکم ولده خیسرله من ان یتصدق کل یوم بنصف صاع علی المساکین (ترمذی عن جابر بن سمرة)

کوئی آ دمی این بچکوادب سکھائے ،بیروزاند آ دھاصاع مساکین پرصدقہ کرنے سے افضل ہے، اورعبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ ہمیں والدین کاحق تو معلوم ہوگیا اولا دکا ہم

ركياحق بي آپ صلى الله عليه وسلم فرمايا:

ان تحسن اسمه، وتحسن ادبه كه تواس كااچهانام ركه،اسے اچھاادب سكھا\_

عبدالله بن عمرنے فرمایاع

ادب ابنک فانک مسؤول عنه ماذا ادبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برک وطواعتیه لک

اپنے بیٹے کوادب سکھاؤ ہتم سے سوال ہوگا کہتم نے اسے کیاادب سکھایا ،کیا تعلیم دی اوراس سے تیرے ساتھ حسن سلوک یا سرکشی کے برتاؤ کے بارے میں سوال ہوگا۔

اب اگر والدین اس سے خالی ہیں تو وہ ہؤے گناہ اور معصیت کے مرتکب ہیں۔
خسارے میں ہیں۔امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔اس نگہبانی کو ضائع کرنے
والے ہیں، جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے انہیں مکلّف تھہرایا تھا،اور ان کی بید دنیا و
آخرت کی مسئولیت ہے۔اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس بات سے والدین کوڈرایا اور
انہیں تنبیہ کی کہ خود کواور اپنی اولا دکو گنا ہوں سے بچائیں، نیک کا موں پرلگائیں۔ چنا نچہ
فرمایا:

اے ایمان والو! اپنے آپ کواپنے اہل وعیال کوجہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔اس پر ایسے فرشنے مقرر ہیں جواللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے ، جو حکم ملتاہے اس کی قبیل کرے ہیں۔ (سورۃ تحریم)

حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب میہ ہے کہ
ان کوادب وعلم سکھاؤ۔حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ الله کی فرماں برداری
کا تھم دواور خیر سکھاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن الله تعالی بیٹے سے باپ
کے متعلق پوچھنے سے قبل باپ سے بیٹے کے متعلق پوچھیں گے۔لہذا والدین کو وصیت
بہلے ہے۔قرآن مجید میں میجھی فرمایا کہ اپنی اولا دکو تنگدتی کے خوف سے قبل نہ کرو۔

یہ بھی ہے کہا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ تہمہیں اولا د کے بارے میں وصیت کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

 لوگو! پنی اولا د کے درمیان عطیه میں مساوات رکھو، جیسے تمہیں یہ بات پہند ہے کہوہ تمہارے درمیان حسن سلوکی اور مہر بانی سے مساوات رکھیں۔

# والدین کی تربیت کے آثار

اوپر کی ساری تفصیل ہے جو والدین کی ذمہ داری معلوم ہوئی بہت ہے والدین اس میں کوتا ہی کرکے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کی تربیت میں غفلت برستے ہیں۔ انہیں اپنے حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بداخلاقی میں ملوث ہو کراپنے سر پرستوں کو بھی بے کارونضول سجھتے ہیں۔ مغرب کی تقلید کرتے ہیں۔ بن دیکھے سو چان کے طور وعادت پرچل پڑتے ہیں۔ بے ہودہ اور حیوانوں جیسی شکل بنالیتے ہیں۔ لمبے بال رکھ لیتے ہیں، صاف تھرار ہے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ، ایک دوسر بے پر پھر پھینکنا، برب لوگوں کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا، ہر جائز و نا جائز خواہش کو پورا کرنا، ہیجڑ وں جیسا بن جانا اور غلط قسم کی مانگ نکالنا میران کے عام افعال ہوتے ہیں۔ ان پر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے۔ فرمایا:

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرو ذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحرضب لاتبعتموهم قلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن (بخارى عن ابى سعيد)

تم ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔اس انداز سے جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے (تم بھی اتباع میں ایسی برابری کروگے ) حتیٰ کہ وہ اگر کسی نیولا کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ایسا ہی کروگے ۔ صحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یار سول اللہ وہ یہودونصاری ہیں، آپ نے فرمایا اور کون ہیں۔۔۔۔؟

اب قو حالات یہاں تک پہنچ ہیں کہ والدین کے سامنے بیسب پچھظا ہرہے، بیدین اور دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور بیہ بناوٹی دعویٰ ہے۔اسلام کا اظہار کرتے ہیں،کیکن ان کے جذبات میں اولا دکی الیی شرار توں سے کراہت بھی نہیں آتی۔غصہ ہے ان کا دل نہیں بھرتا اور زبان سے نفیحت بھی نہیں کرتے۔ پھر اگر والدین میں سے کوئی ان پراعتراض کرتے ، اچھی بات کی رہبری کرے تو اولا داس سے منہ پھیرتی ہے اور بات مانے سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ بیسب پچھاس تربیت میں کوتا ہی کا تمرہ ہے جو والدین سے ہوئی، اگر بالفرض والدین تربیت کا فریضہ خوش اسلوبی سے نبھاتے تو آج بیسب پچھنہ دیکھنا پڑتا

# تربيت ميں كوتا ہى يروبال

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

کفی بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت (ابو داؤ دعن ابن عمرو) انسان كے گنامگار بننے كے لئے كافی ہے كہ جسے وہ روزی كھلاتا ہے اسے ضائع كردے ـ

یہ بچہ جس کی اس کے باپ نے بچپن میں پرورش کی ،رات دن اس کے لئے جاگ کرگذارے،اس راستہ میں اس نے ہرطرح کی مشقتیں اٹھا کیں، کوششیں کیں اس کے لئے حلال وحرام ہرطریقے سے مال کمایا تا کہ بعد میں اس بودے کو درخت کی شکل میں پروان چڑھتاد کھے۔اس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسان سے باتیں کریں۔اس کی بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے لئے نیک نام بنے۔عمر دراز پائے لیکن اس کمان میں وہ یکسرناکام ہوجاتا ہے۔امید کے باوجود اسے سلوک احسان نہیں ملتا۔ والد اجتماعی اور دین فکر کی وادی میں گھومتا ہے، بیٹا دوسری وادی میں حتیٰ کہ دونوں کے درمیان کار ابطہ نقطع ہوجاتا ہے،اس بیٹے پرقر آن مجید کی بیر آ یت صادق آتی

#### انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح (سورة هود)

یہ بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے اس کے اعمال اچھے نہیں، اب ایسا ہوتا ہے کہ والدین بیٹوں سے جدا بچھڑی زندگی میں اپنے خواب اور امیدوں کے پورا ہونے اور اولا دکے اعمال پر کراہت محسوس کرتے کرتے اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ان نامساعد کیفیت کا معاشرہ میں ہرشخص مشاہدہ کرر ہاہے اوراس ناقص ونا گفتہ بہ حالت میں مسلمان اپنے وطن میں جی رہے ہیں۔اس کوتا ہی کے دوبڑے بڑے سبب ہیں۔

### تربیت میں کوتا ہی کا پہلا سبب

کوتائی کا پہلا سبب سے ہے کہ بہت سے والدین مادیات اور دنیاداری کے کھیل تماشوں کی خواہش میں غرق ہیں۔ سر پرتی اور تربیت کے فریضہ کو اپنے لئے اہانت و ذلّت سجھتے ہیں۔ کفراورفش و فجو رمیں کھلے عام مبتلا ہیں۔

آپ دیکھیں گے کہ ان والدین کی اولا داس کے برعکس نگلتی ہے۔اللہ تعالی انہیں اسلام و ہدایت کے راستہ پر چلا کر ان پر احسان فر ماتے ہیں۔ یہ اپنے عقیدہ پر مضبوط ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھا ما۔ ان کی فکر ، نظام ، اعمال واخلاق میں اسلام کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔لیکن اولا د پر محنت نہیں کرتے۔ ان والدین کو جوذمہ داری اللہ کی طرف سے سونی گئتی وہ ڈھکی چھپی نہیں ،اس میں کوتا ہی کا اثر ماحول واست میں میں کیا ہی کا اثر ماحول واست میں میں کیا ہی کا روالدین میں فریضہ سے روگر دانی کریں ، خیر کے کا موں سے منع کریں اور برائیوں کا تھم دیں تو ان پر بیآ یت منظبتی ہوتی ہے:

ارأيت الذى ينهي عبدااذا صلى

تو نے اسے دیکھا ہے جو بند ہے کوروکتا ہے جب وہ نماز پڑھے۔ان والدین کے بید جرائم ان اسلام سے دشنی وعنا در کھنے والے کا فروں سے بھی بڑے ہیں۔ جنہوں نے حق اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈ الی۔لوگوں کو دین متین میں داخل ہونے سے باز رکھا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا،ضعیف لوگوں اور ہدایت و نور کے درمیان حائل ہوئے، جن پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے فرمایا کہ اگریہ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان آباء واجداد کی پشت سے ایسے لوگ نگلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقر ارکریں گے۔

#### تربیت میں کوتا ہی کا دوسراسبب

دوسراسب جوبہت عام ہاور زیادہ ادھیر عمر کے مردوعورت میں پایا جاتا ہے جو ظاہراً دیندارد کھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان کی لڑکے اور لڑکیاں، بیجے جوان دینی شکل ولباس سے خالی ہوتے ہیں، ان کے کسی ظاہری علامت سے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اسلام پر ہیں۔ ہرچھوٹی اور بڑی بات میں یہا جنبیوں کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کوخیال آتا ہوگا کہ ایک عربی جب ایک امریکی کے دوش بدوش چلتا ہے پہلے تو اسے اسلام کی ہیبت او نچا کرتی ہے اور اسلام کا غلبہ واپس لاتا ہے۔ جمعہ اور جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن چروہ اجتماعی تقلید سے نکل جاتا ہے۔ شریعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ لیکن چروہ اجتماعی تفلید سے نکل جاتا ہے۔ شریعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ لیکن چروہ اجتماعی تعلیہ خاتا ہے۔ شریعت کی ابتدائی باتوں کوچھوڑ دیتا ہے۔ تاکہ مغربی تمدن میں نکل جائے۔

اسی طرح ایک مسلمان انگریز یا فرانسیسی عورت جواپی ایک جوان لڑکی کے ساتھ چل رہی ہواب اس کی مال تو شرعی لباس سے چھپی ہوئی ہے، سراور ہاتھوں کو بھی شرعی لباس سے ڈھانپ رکھا ہے۔ چہرے پر بھی بھی بھی نقاب ڈال لیتی ہے۔ مگر جوان لڑکی نظامر، سینہ کھلا ہوا، پنڈلیاں ظاہر کر کے چلتی ہے گویا کہ اسے ایک فیشن در پیش ہے۔ اس معاشرہ میں بیشکل عام طور پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اس میں نافر مانی کا غلبہ ہے۔

اس معاشرہ میں بیشکل عام طور پر ظاہر ہو چکل ہے۔اس میں نافر مائی کا غلبہ ہے۔ اس کا تصور ہی عجیب وغریب ہے،عقل وسمجھ سے بھی بالاتر ہے۔تعجب ہے کہ سلمان اپنے دین سے اتنامنحرف ہے۔اس کوعلامہ اقبال نے کہا: \_

وضع میں نصاری تو تدن میں ہنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دکھ کرشر ما کیں یہود
اولا دکی تربیت کے بارے میں بیہ معاملہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ امت،
ماحول اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ صحیح نہج پرتعلیم دین کا اہتمام کریں۔ نئے پیدا ہونے
والے خاندان کی صحیح تربیت کریں۔ صحیح عقیدہ اور اسلامی فکر کی تعلیم دیں تا کہ باپ دادا
کے خاندان اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کے درمیان، اسی طرح بچوں اور جوان لوگوں کے
درمیان اختلاف و تناقض ختم ہوجائے، ورنہ بیذمہ داری ایسے بڑے بوجھ کی شکل اختیار
کرلے گی جو بچوں کو بوڑھا کردے گی۔علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنی

www.besturdubooks.wordpress.com

اولا دکوالی تعلیم ہے محروم رکھا جواس کے لئے نافع ہے اور یوں ہی فضول و بے کارچھوڑ دیا تواس نے بہت براکیا۔ اکثر اولا دیس فسادان کے والدین کی وجہ ہے آتا ہے۔ انہیں خالع بہودہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دین کے فرائض وسنن نہیں سکھاتے۔ بچپن میں ہی انہیں ضا کع کردیتے ہیں یہان کے لئے بھی باعث ضرر ہے اور والدین بڑی عمر میں اولا دی استے بڑے سہارے کے لئے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت مرتبدد یکھا گیا ہے کہ ہیں والد نے بیٹے کو نافر مانی پر ڈانٹا تو لڑکا کہتا ہے کہ ابو جی آپ نے جھے بچپن میں ہی نافر مان بنادیا تھا۔ اب بڑی عمر میں ، میں نافر مانی ہی کروں گا۔ آپ نے مجھے بچپن میں ہی ضائع کردیا ، میں آپ کو بڑھا ہے کی میں ضائع کرتا ہوں۔ (فاعتبر وا یا او لی الا بصار)

# گھر کی وجہہےانحراف اوراس کاحل

خاندان یا گھرے مراد پہلے تو مال باپ ہیں۔ پھراولا د، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار بھی اس میں داخل ہیں۔ ''اسر ق''کامعنی خاندابی ۔ یہ وہ بنیادی مقام ہے جس میں انسان کر نارتا ہے۔ توجہ و تربیت حاصل کرتا ہے۔ اسی میں انسان کی خداداد صلاحیتوں کا پروان چڑھتا ہے۔ افکاروخیالات نشوونما پاتے ہیں اور نوجوان متحرک ہوتا ہے۔

گھریا خاندان افراد ونو جوانوں کے لئے بنیادی تربیتی سینٹرہ، چاہاں میں نوجوان کو اچھی صحبت ملے یا بری، خیرصادر ہو یا شر، جذبات مہذب ہوں یا مجروح، معاشرہ سدھرے یا بگڑے اور امت توی ہو یا ضعیف۔ ان تمام چیزوں کا دارومدار خاندان وگھریرہے۔ اچھی توجہ ہوگی تو اچھائیاں نمودار ہوں گی، بری توجہ ہوگی تو برائیاں۔ جیسانجے ویسا بھل۔

گھریلوخاندان کی تربیت کے دوران بہت ہی کوتا ہیوں اورغفلتوں کی وجہ سے اولا د تباہی وفساد کے دھانے جائبینچتی ہے، ذیل میں ہم ان کوتا ہیوں کا بالتر تبیب جائز ہ لیں گے اور ہرکوتا ہی کا موثر علاج بھی بتا ئیں گے۔

### (۱) تربیت میں بےتوجہی اوراس کاعلاج

اکٹر نو جوانوں کے انحراف کی جڑاور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اولاد
کی تربیت میں کوئی دلچیپی نہیں لی۔ بچین میں ان کے ساتھ کوتا ہی اور بے پرواہی کا مظاہرہ
کیا۔اولا دکی پرورش کے بارے میں دینی احکام سے جاہل وانجان رہے۔اوند ھے منہ
گر پڑ کربس مال ہی جمع کرتے رہے اور ان کے لئے کمائی کرتے رہے۔ای میں ان کی
ساری ہمت صرف ہوئی۔ مال وعیش سے بھی اولا دکو غلط تربیت دے کرمستقبل میں ان
کے لئے تباہی وہلاکت کی راہ ہموار کردی۔

اس مرض کا علاج ہے کہ ماں باپ صحیح تربیت میں جان کھیا کیں۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس میں جلدی دکھا کیں۔ ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، دودھ پلانے کی مدت میں، پرورش کے ایام میں، بچین میں قبل اس کے کہ جوان والدین کے ہاتھ سے نکلے، اس کی ککڑی سخت ہو۔ اس کے بازوم ضبوط ہو، ماں باپ اس کی بہترین اصلاح کریں، کیونکہ نوجوان نے جیسی عادات بچین میں لی تھیں انہی کو جوانی میں اپنائے گا اور جیسی غذا بچین میں کھائی تھی۔ اس کی تاثیریائے گا۔ شاعر نے کہا:۔

وينشأ ناشني الفتيان فينا على ماكان عوده ابوه

ینو جوان انہی عادتوں کے ساتھ ہارے درمیان پرورش پاتے ہیں جن کی عادت اے اس کے باپ نے ڈالی تھی۔

دین حنیف نے اولا دکی تربیت کے لئے عمدہ راستہ ترتیب دیا ہے۔ پھروالدین پر واجب کیا ہے۔ پھروالدین پر واجب کیا ہے۔ پھروالدین پر واجب کیا ہے کہ وہ اولا دکو بچپن ہی سے اسلامی آداب، اچھے اخلاق، دینی عبادات اور شرعی احکام سکھا کیں تاکہ بچہاور نچی بڑے ہوکر محفوظ ہو سکیس، اور ان کے سامنے فکری جنگ، آنے والی برائی کے طوفان اورالی بیاریاں جن کے پیدا ہونے کا احمال ہے کے مقابلہ کے لئے ایک مضبوط ہند موجود ہو۔

والدین بھی اولاد کی تربیت کے لئے باہم تعاون ورضامندی سے ایک لائح عمل پرمتفق ہوجا کیں۔اسے دونوں کمل کوشش وسعی سے اولا دیرِنا فذکریں اور پھرکڑی نگرانی بھی کریں۔

www.besturdubooks.wordpress.com

### (۲) والدين كالخراف اوراس كاعلاج

نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے فکری، عقائدی اور معاشرتی انحواف کا اصل سبب' والدین کا انحواف' ہے۔ وہ انحواف بھی تو ذاتی ہوتا ہے اور بھی معاشرہ سے متاثر ہوکر وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں۔ مثلاً والدین را توں کو جا گتے ہیں۔ اسکیے یا اولاد کے ساتھ۔ پوری پوری رات اہوولعب میں گزار دیتے ہیں۔ ٹی وی کے بے ہودہ پروگرام، آوارہ اور مخش فلمیں دیکھتے ہیں۔ جوا بازی کرتے ہیں اور بے ہودہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ گانے بجانے اور مخاوط رقص کی نوبت بھی آتی ہے۔ شراب نوشی اور نشہ آور اشیاء کا استعال بھی کرتے ہیں۔ اس سے تو اولا دانح ان کی پریکش کرتی ہے اور بہت جلدی سے ان عادات کو اپنالیتی ہے اور اینے والدین کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اس انحراف کا علاج میہ ہے کہ والدین فوری طور پر ان مہلک افعال سے اجتناب کریں۔ اپنی اولا دیلے والدین سے کریں۔ اپنی اولا دیلے عمدہ نمونہ اور بہترین مثال بنیں، تا کہ اولا داپنے والدین سے متاثر ہوکر ان کی اقتدا کر ہے۔ کیونکہ بنچ کی نگاہ والدین پر گئی رہتی ہے۔ وہ ان کی حرکات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے چھوٹے بڑے ہم تسم کے باریک کام کی تاک میں ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔

# (۳)والدین کے مابین انتشاراوراس کاعلاج

ماں باپ کے درمیان انفصال و انتشار، دونوں کے درمیان متفق علیہ امور کا فقدان، نکاح واز دواجی زندگی کے اغراض و مقاصد کا ضیاع، اولا د کے سامنے باتوں باتوں باتوں میں جھڑنا، ایک دوسر کے مارنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسر کے گھتک کرنا، اسی طرح اولا د کے درمیان امتیاز رکھنا، ایک کوزیادہ رتبد بنا، دوسر کے کا خیال تک ندر کھنا۔ باپ کا اکثر اوقات گھرسے غائب رہنا۔ عورت کا آوارہ ہوجانا۔ حیاء سے اور ماحول سے نکل جانا وغیرہ، بیتمام باتیں اولا د کی چھٹی حس میں اثر کرتی ہیں۔ ان کی نفس میں بندش پیدا ہوتی ہے۔ فسادی اخلاق ان میں مضبوطی کیڑتے ہیں اور ان کے سامنے انحراف کا پیدا ہوتی ہے۔ فسادی اخلاق ان میں مضبوطی کیڑتے ہیں اور ان کے سامنے انحراف کا

ایک نقشہ کھل جاتا ہے، جس کی شکل سے متشکل ہو کر پھروہ ساری حدود بھلانگ جاتے ہیں۔

اس صورتحال کاعلاج میہ ہے کہ گھر کے لوگ اپنے اندر فضل و کمال ،سکون و دوسی پیدا کریں۔محبت والفت کا سرچشمہ بنیں۔اپنے اعمال ، افکار اور اغراض و مقاصد میں پیجہتی پیدا کریں۔زندگی گزارنے کے لئے اتفاقی طرزعمل اپنا ئیں۔ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا ئیں،جن کا تذکرہ ہوا۔اولا دکے معاملے میں خدائی تر تیب کولازم پکڑیں۔ ان کے درمیان مساوات و برابری رکھیں۔کی کوزیادہ رتبہ نہ دیں۔

گھروالےحرام کاموں سے اجتناب کریں کیونکہ شریعت بڑے حکیم ہے۔ ہرحرام میں مفاسد و خباشتیں ہوں گی ، جن کا تیجہ انحراف ونقصان تھا۔ اس لئے شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ ماں باپ پریہ بھی ضروری ہے کہ اپنی خاص مشکلات اور اپنے عاکمی او اندرونی اختلافات کو اولا دیے فی رکھیں۔

اس پربس نہیں کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں بلکہ انحراف و آپس کی نا چاقی وغیرہ سے بیزاری کا اظہار کریں، اوراس نے سرعام نفرت کا اعلان کریں۔ انحراف ومشکلات کی ان تمام کیفیات کا منجح متبادل طرزعمل اختیار کریں ۔ صبح راہنمائی اورا جھےا عمال اولا د کے سامنے ظاہر کریں تا کہ حقیقی سعادت، رفاہ وترقی، مطلوبہ مقاصد اور خانگی زندگی کے صبح وسالم نتائج تک رسائی ہوسکے۔

# (۴)والدین کے قال وحال میں تضاداوراس کاعلاج

باپ جن باتوں کی طرف اپنی اولا داور نوجوان کو متوجہ کرے اس کے خلاف
کرے۔ جس عمل سے اولا دکورو کے خوداس کی مخالفت کرے، مثلاً اولا دکوسگریٹ سے
منع کرے اور خودسگریٹ نوثی کرے۔ جھوٹ، فریب اور ملاوٹ سے منع کرے۔ خودیہ
سب کچھ کرے۔ اولا دیے تو اخلاق فاضلہ اور عادات حمیدہ کا طالب ہے اور خوداس
سے کوسوں دور ہو۔ نماز، روزہ اور اصلاح و نیک کا م کا حکم دے، لیکن خوداس میں کوتا ہی
کرے۔ اس طرح ماں بیٹی سے عفت و کمال کی خواہش کرے۔ لیکن خوداس کی بی حالت

<del>www.besturdubooks.wordpress.com</del>

ہو کہ وہ فخش میگزین خرید خرید کر پڑھتی ہے۔فیش واسٹائل میں خوب پیسہ بہاتی ہے۔ فضول خرچ ہے۔شو ہر کے گھرسے چلے جانے کے بعد گھو منے پھرنے نکل جاتی ہے، پھر اولا د کےسامنے جھوٹ بول کرنچ بیجاؤ جاہتی ہے۔

ان تمام باتوں سے ماں باپ گویا کہ خود اپنی اولا دکواس کی مشق کرار ہے ہیں اور یہی چیز نوجوان کو انحراف پر برا بھیختہ کرتی ہے۔ تربیت کے وسائل میں سے بیسب سے بری بات ہے۔ ماں باپ کی صورت اولا د کے دل میں نقش ہوجاتی ہے۔ وہ احترام و عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کے اس رویہ سے اولا داس تناقض ، اضطراب و پریشانی میں مبتلا ہوجاتی ہیں اوراینی ذات کو گمنام کردیتی ہیں۔

اس بیاری کا علاج بھی وہی ہے جو پہلے دوانحرافوں میں گزرا۔ساتھ ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے قول وعمل میں مطابقت پیدا کریں۔اولا دکومتوجہ کرنے اور کہنے سے پہلے ہی اپنے آپ کوعمدہ مثال اور بہترین نمونہ بنائیں۔

### (۵) نو جوان کی رعایت میں کوتا ہی اوراس کا علاج

ماں باپ کی اس مرطے میں کوتاہی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ نوجوانوں کیا حساسات، جذبات اور خیالات کونہیں سیجھتے۔اچھی باتوں کی عادات اور تقلید کی فکر نہیں کرتے نوجوان کی رائے کو ہلکا سیجھتے ہیں،اس کے تصرفات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تشدد و تختی ہے ان سے خدمت چاہتے ہیں، اس کی نفسیات و آراء کا بالکل اعتبار نہیں کرتے۔

ان تمام امور کو ہلکا بھلکا نہ سمجھا جائے۔ان کا مناسب علاج کیا جائے۔ورنہ اولا د
اپنے والدین سے کنارہ کش ہوجائے گی۔ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھیں گے اور باغیوں
کے جال میں پھنس جائیں گے۔لہذا والدین پر نوجوانوں سے اچھا معاملہ اور مشقت
طلب محنت واجب ہے۔ وہ ان سے بھائیوں اور دوستوں جیسا معاملہ کریں۔مشکلات
میں ان کی رعایت کریں۔ نیکی وفلاح کے کاموں میں ان کی راہنمائی کریں۔ بھی بھی انہیں تھوڑ اوقت آزادی کے لئے بھی دیں۔سید ھے راستے کی طرف ان کا ہاتھ پکڑیں۔

زندگی کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔انہیں جسمانی پختگی، بلند خیالی، تیز احساسات، دوراندیثی اوراحساس زندگی سمجھائیں تا کہ وہ باریک ترباتوں کوبھی سمجھ سکیں۔

# (۲)معاشی تنگی اوراس کاعلاج

اولادیس انحراف کا ایک سبب معاثی تنگی بھی ہے۔ مثلاً ہاتھ تنگ ہواور آمدنی محدود ہوکہ والدا پی اولاد کی خواہشات کی شکیل نہ کر سکے۔ ان کی مرغوب آرزووں کو پورانہ کر سکے۔ ان کی غذا اور حاجات ضروریات کا تغیل نہ ہو سکے۔ ان سے پہلے تو نو جوان لڑکی اور پھر نو جوان لڑکا بھی انحراف کی زدمیں آجا تا ہے۔ اس وجہ سے باپ کواضا فی کام کرنا پڑتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اپنے گھر اور اپنی اولا دسے دور رہتا ہے۔ بھی بھی ماں باپ کو بھی کام کرنا پڑجا تا ہے۔ اولا دکوا کیلے اور بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی تنگی میں گھر کا تنگ ہونا ہی ہے۔ سب گھر والوں کو اسماح ایک ہی کمرے میں سونا معاشی تنگی میں گھر کا تنگ ہونا ہی ہے۔ سب گھر والوں کو اسماح ایک ہی کمرے میں سونا

ماحولیاتی اعتبار سے بھی گھر والوں پر بہت سی چیزیں ضرر بن جاتی ہیں۔ مثلاً دوسروں
کی دیکھا دیکھی مہنگی قتم کے کپڑے استعمال کرنا محفلوں میں جانا ، جان ہو جھ کرزیادہ سے
زیادہ مہر مقرر کرنا اورخوب پیسے لٹانا وغیرہ ، بیاوراس قتم کی کئی اور مشکلات ایسی ہیں جنہیں
اہل خانہ نے ضروری سمجھ رکھا ہے۔ مال باپ کے پاس اتنی رقم نہیں کہ ان باتوں کی تکیل
کریں۔ نتیجہ اولا د کے لئے یہ نگلتا ہے کہ وہ بری عادتوں ، سرکشی اور فساد میں جاپڑتے ہیں۔
اس کا علاج بھی والدین سوچیں بلکہ اولا دبھی والدین کے ساتھ مل کراس کا حل
نکالنے میں تعاون کرے۔ مشکل و دشوار خواہشات سے اجتناب کریں۔ ماحول کی دیکھا وکی سے چھوڑ دیں۔

نو جوان کی شادی کی رکاوٹوں کوحل کر کے اس کی شادی کردیں۔اس سے نو جوان بہت مشکلات اور فساد سے نے جائے گا۔اس میں خانہ ذمہ داری کا بھی کچھا حساس پیدا ہوگا۔اپنی زندگی کی مختلف کیفیات اوراپنی جان و مال کی پونجی کا بھی احساس ہوگا۔ گھر کے خرچ میں بھی میا نہ روی رکھی جائے۔ مشتبہ مقامات اور مواضع پھسلن سے بھی ڈرایا جائے۔ یعنی حلال وحرام کی تمیز سکھائی جائے۔ نکاح، مہر، زیور اور مستقل رہائش کی مشکلات، شادی کی گرال بار تقریبات اور فخرید سامان و جمیز وغیرہ یہ سب کچھ گھر والوں کے ہاتھ پر مخصر ہے۔ اس کاحل، علاج اور تدبیر بھی انہیں کے پاس ہے۔ یہ جا ہیں تو ان مشکلات سے اینے آپ کو بری بھی کر سکتے ہیں۔

# (۷)اولا دیسے حسن سلوک کی کمی

والدین کااولا دسے حسن سلوک نہ کرنا بھی انجاف کا سبب ہے۔ مغربی ماحول اور دوسر نے فسادی قتم کے جو خاندان ہیں، ان کے رہن سہن کا ہم پر بڑا اثر ہے۔ بیا ثر اولا د میں بھی کافی سرایت کر چکا ہے۔ اس وجہ سے باپ مجبوراً اولا دسے سجے سلوک نہیں کرسکتا۔
کیونکہ اس نے بیسب کچھا ہے او پر لازم کر رکھا ہے۔ لہذا باپ کے اولا د کے ساتھ سجے معاملہ نہ کرنے ہے اس کچھ عطیہ وغیرہ نہ دینے سے بھی نوجوان اپ گھر نے نفرت کرتا معاملہ نہ کرنے ہے اس کچھ عطیہ وغیرہ نہ دینے سے بھی نوجوان اپ گھر سے نفرت کرتا ہے۔ وہ وہاں راغب ہوتا ہے جہاں اس کی امیدیں اور خواہشات پوری ہوسکیس۔ یہاں سے آ ہستہ آ ہستہ وہ فساد کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ پھر اس پرکوئی نصیحت و وعظ اثر نہیں، کیونکہ وہ اہل باطل کے جال میں پھنس جا کہ ہے۔

اس بیاری کا علاج میہ ہے کہ اولا دیے ساتھ والدین حسن سلوک کریں۔ان کے لئے رشتہ داروں وا قارب سے مل کر گھر میں عمدہ ماحول مہیا کریں۔ان کے لئے نتائج خیز اور بامقصد اجتماعی اعمال تجویز کریں۔ نیک و صالح دوست کے ساتھ ان کا تعلق استوار کروائنس۔

مناسب مرغوب قتم کی خواہشات وامیدوں میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور جتناممکن ہوسکےان کے فارغ اوقات کواصلاح و بھلائی کے کاموں میں مشغول کریں۔شاعر نے کہا:

ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء اى مفسدة و المراء اى مفسدة جوانى، طاقت اور فراغت انسان كے لئے كوئى نه كوئى فساد لے كرآتى ہے ــ گھر اور

خاندان کی وجہ سے جوانح اف تو جوانوں میں آتا ہے اس ساری بحث کا ہم اختیام کرتے ہیں۔ علماء اور مربی حضرات نے یہی خلاصہ نکالا ہے کہ نو جوانوں اور نو جوان لڑکیوں کے جرم وفساد کے در پردہ خسہ حال تربیت اور بے لگام بچنی ، مہلک خاندان ، خانگی انتشار ، بہتو جہی اور سخت و شدید سلوک پایا جاتا ہے۔ لہذا اگر ان اسباب پر قابو پالیا گیا تو مسبب یعنی نو جوانوں کی تباہی بھی قابو میں آجائے گی۔ توجہ و ذمہ داری کو نبھایا جائے تو نتائج بھی بہت خوب نکلیں گے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بچے کی تربیت ، اس کی عادات کی حفاظت اور نو جوانوں کو فساد سے دور رکھنے کا ذمہ دار خاندان کو بنایا ہے۔ ان سے اگر بدا عمال صادر ہوں گے توان کا گناہ والدین پر بھی ہوگا اور اس کا بوجھ یہی اٹھا کیں گے ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور صدیث پیچھے گزری ہے کہ:

''ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔ پھر والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوی۔'' ( بخاری عن الِی ہر رہ درضی اللّٰہ عنہ )

# والدین کی پرسکون زندگی اولا دکا تابناک مستقبل ہے

اسلام نے نکاح کے بعداز دواجی زندگی کوکامیاب بنانے پرکافی زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبہ ہائے زندگی کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہیں، اس لئے اس معاملے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سنہرے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے ، کیونکہ والدین کی پرسکون زندگی اولا د پر بہت ہی مثبت اثر ات مرتب کرتی ہے۔

والدین اگر گھر میں بےسکونی کے عالم میں ہوں اور وہ گھر جنگ و جدل کا ایک مرکز بن چکاہوتو نو بت طلاق اورخلع تک جا پہنچتی ہے۔

دوسری شادی تو دونوں کی دوبارہ ہوجاتی ہے نیکن بچوں کے مستقبل پر کیا گزرتی ہے؟اسے دنیا جانتی ہے۔

اس لئے ہروہ چیز جو دونوں کے دلوں میں دراڑیں پیدا کرنے کا باعث بنتی تھی، اسلام نے شروع ہی سے اسے ختم کر دیا،اسلام چونکہ سچاند ہب ہے جیسااسلام کا اندر ہے الیابی اسلام کا باہر ہے، اسلام دوغلی پالیسی، دورُ ندین ہرگز اختیار نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگاسگریٹ کا پیٹ خریدی تو او پراس کے لکھا ہوتا ہے' تمبا کونوشی صحت کے لئے مضر، منجا نب وزارت صحت' الیکٹرا تک میڈیا پربھی اس کے کمرشلز آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ چزگلی ہوتی ہے کہ یہ چزم صفر صحت ہے، اور گویا وہ یہ بتلا کرقوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وزارت صحت قوم کی بڑی خیرخواہ ہے، ارے اگرتم واقعی خیرخواہ ہوتو اسے بند کیوں نہیں کردیتے، صرف یہ بتانا کہ یہ مصر صحت ہے اس سے وزارت صحت کی ذمہ داری یوری نہیں ہوتی۔

# کہنے کی وفااور ہے کرنے کی وفااور

یچکویہ کہددینا کہ چواہا ہاتھ اور کیڑوں کوجلادیتا ہے اور بیچکو چو لیے کے پاس
چھوڑ دینا اور سیجھ لینا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرئی ہے، دنیا کی کوئی عدالت بھی
اسے بیہیں کہے گی کہ واقعی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کردی، جب مال باپ سمجھ رہ
ہیں کہ چواہا جلاتا ہے اور بچہ اس کے پاس کھیل رہا ہے، نیچ کے ہاتھ میں ماچس ہواور
مال یہ کہہ کر خاموش ہوجائے کہ بیٹا! یہ ماچس کورگڑ نانہیں بیجلادیت ہے، وہ یہ کہ جی
میں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی اور نیچ کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس اس
میں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی اور نیچ کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس اس
میں نے اپنی ذمہ داری بوری کردی اور خیج کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس اس
میں نے اپنی ذمہ داری بوری کردی اور خیج کے ہاتھ سے ماچس نہ چھینے بلکہ ماچس اس
میں اندر ہے وہی باہر ہے، نفاق نام کی کوئی چیز اسلام کی سر حدول کے قریب نہیں ہو گئی ہیں اور نداس کے احکام ومسائل میں، ہر
چیز کھری ہے۔

پس بچوں کے انحراف اور خراب ہونے کے بیا ہم بنیادی اسباب وعوامل ہیں جو نہا ہیں جو نہا کہ اسباب وعوامل ہیں جو نہا یت خطرنا ک اور ضرررسال ہیں۔اس لئے اگر تربیت کے ذمہ داروں نے ان عوامل کا قد ارک نہ کیا تو بچوں کی نشو ونما برائیوں میں ہوگی اور وہ ہرقتم کی بے حیائی اور گمراہی کو اختیار کریں گے۔ پھران کوراہ راست پرلانا نہایت دشوار ہوجائے گا۔

تربیت کرنے والے حضرات کوچا ہے کہ ان کی اصطلاح کے لئے اسلامی طریقہ کو اپنا کمیں تا کہ بچے ارواح کی پاکیزگی، نفوس کی صفائی، باطن کی طہارت اور اللہ تعالیٰ کے تھم بجالانے میں مثل فرشتوں کے ہوجائیں اور دوسروں کے لئے بہترین نمونہ بن جا کیں۔

اب میں آخر میں سوائے اس کے اور پچھنیں کرسکتا کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دعا کروں کہ مسلمانوں کو ایسے کا موں کی توفیق دے جوان کی عزت و سعادت کا ذریعہ بنیں ، اوریہ اللہ تعالیٰ کے لئے پچھشکل نہیں ۔ بے شک دعاؤں کا قبول کرنااس کی شان کے لائق ہے اوروہ بہترین مسئول ہے ، اوراس لئے کہتمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوتمام عالم کا رب ہے۔

☆....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

ממבוסמסממנאים בעוליה על היא מינו היא מינו המוציא היא האינו מינו היא מינו היא היא האינו היא האינו היא האינו היא

نوال باب

طلاق کے نقصانات اوراس سے بیخیے کا طریقہ اور علالہ کی شرعی حیثیت حلالہ کی شرعی حیثیت

طلاق کااستعال خطرناک ہے! دوخاندانوں میں دشمنی معصوم بچوں کی تباہی، چین وسکون کی بربادی، گھر کااجڑ جانا محلّہ میں ذلّت ورُسوائی

#### ابتدائيه

نکاح کا قائم رہنا باہمی محبت اور خاندانی تعلقات کے فروغ کا ضامن ہے جب کہ طلاق اختلافات، خاندانی جھگڑوں اور اس کے علاوہ بے شارخرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے طلاق صرف اور صرف شدید ضرورت کے وقت دی جائے اور وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی جائے۔

لیکن ہمارے ہاں طلاق دینے کے سلسلے میں جس جذبا تیت اور لاعلمی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس نے بہت ی پریشانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔

چنانچید یکھا گیا ہے کہ اس اقدام کے بعد جب غصہ شند اہوجاتا ہے اور جذبات کی آگے۔ جھ جاتی ہے تو ایسے لوگ پریشانی کے عالم میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اب یا تو وہ ساری زندگی کف افسوس ملتے رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں جو تین جلاقوں کوایک طلاق قرار دیں۔

یوں بدلوگ ان حضرات کی بات پرعمل کرکے بظاہر مطمئن ہوجاتے ہیں لیکن در حقیقت و مسلسل گناہ کبیرہ کے مرتکب رہتے ہیں۔

### طلاق اورخلع كابيان

زوجیت کے دشتے میں بھی بھی خلل آجا تا ہے اوراس میں اضطراب آجا تا ہے کہ تعلق جاری رکھنا انتہائی مشکل ہوجا تا ہے، جھڑ ہے موافقت پر غالب آجاتے ہیں اور رشتہ ختم کردینا جائز ہوجا تا ہے، بھڑ ہے میں کوئی فائدہ نہیں ،اورا یسے دشتے کو ختم کردینا جس میں الفت ، محبت ، سکون اور ہمدردی نہ ہو، جائز ہوجا تا ہے، ان تمام وجو ہات کی بناء پرتار تخ اور اسلام سے پہلے ادیان میں اور دوسر معاشروں مثلاً پورپ وغیرہ میں طلاق کی اجازت موجود ہے، لیکن اسلام نے طلاق کی اجازت کے ایسے امور کے ساتھ مشروط رکھا ہے جن کا ترک کردینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالی کو یہ نا پہند ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کو یہ نا پہند ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کو جائل ہے جو اس میں سب سے زیادہ نا پہند طلاق ہے۔

# طلاق كى تعريف

یہ زوجیت کے رشتے کی گرہ کھولنا ہے جیسے کوئی شخص کھے تو طلاق والی ہے (یا تخصے طلاق ہے) اس کوطلاق صریح کہتے ہیں، یا طلاق کنامیہ ہو جیسے شوہرا پنی بیوی کو کہا پنے گھر چلی جا ( دفع ہوجا ) برقع اوڑھ لے اوراس میں طلاق کی نیت کر لے۔

طلاق زندگی میں آنے والی مشکلات کا فوری حل نہیں ہے بلکہ اسے پہلے پیار سے سمجھانا، نصیحت کرنا، بستر الگ کردینا اور ہلکی می بٹائی کرنایا بروں سے فیصلہ کرانا ضروری ہے اس کے بعد دومر تبہ تک طلاق دینا حلال ہے، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی ، ایک ساتھ تین طلاق دینا جائز نہیں ہے۔

# طلاق كالحكم

طلاق میال بیوی سے ضرر دور کرنے کیلئے مشروع ہے اور جائز ہے اس کے دلاکل بہت ہیں مشہور آیت ' الطلاق مرتان' ہے۔

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولايحل لكم ان تاحذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان حفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلكب خدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولنك هم الظلمون

طلاق دوبارہے بھریا تو بطریق شائستہ رہنے دیناہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ
دینا در جائز نہیں کہ جومبرتم ان کو دیے چکے ہوان میں سے بچھوا پس لے لو،
ہاں اگرزن وشو ہر کوخوف ہو کہ خدا کی حدود وں کو قائم نہیں رکھ سکیل گئو
عورت رہائی پانے کے بدلے میں بچھ دے ڈالے تو دونوں پر بچھ گناہ نہیں، یہ
خداکی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں،ان سے باہر نہ لکانا اور جولوگ خداکی
حدول سے باہر نکل جائیں وہ گناہ گار ہوں گے۔

اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبرامیں ہے:

یاایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ''ای پنجمبر! جبتم عورتوں کوطلاق دینے لگوتوان کی عدت کے شروع میں طلاق دوادرعدت کا شار رکھو''

حدیث میں ہے کہ حفزت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ماہواری کے دن طلاق دے دی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے طہر تک اسے چھوڑ رکھ اور پھر جب اسے حیض آجائے پھر پاک ہوجائے تو پھر جی جاتو اسے رکھ لے درنداسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے ۔

طلاق کے جواز پراجماع بھی ہے اور حالات طلاق کے جواز کی دلیل ہیں، کیونکہ

ہمی بھی بھی میاں بیوی کے درمیان ہم آ ہنگی نہیں رہتی اور کسی ایک کوشد بیضر رلاحق ہوجاتا

ہے اور شادی کو باقی رکھنا محص ایک خرابی ہوتا ہے اور شوہر پرخر ہے اور رہائش کا انتظام

لازم کرنا اس کے لئے محض نقصان ہوتا ہے اور بیوی کو ان حالات میں رو کے رکھنا سو
معاشرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بے فائدہ جھگڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے
میاں بیوی میں بگاڑ کو دور کرنے کے لئے طلاق کو جائز قر اردیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں

ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بدز بانی کی شکایت کی تو

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے شوہر سے طلاق مائے تو اس پر جنت کی خوشبو

شادی کرنا نظام تناسل برقر ارر کھنے کی مصلحت کی بناء پرسنت واجبہ ہے۔اسی نظام کے قائم رہنے میں مصلحت کو فاسد کے قائم رہنے میں مصلحت اور فائدہ ہے۔لیکن طلاق میں سنت کا تعطل اور مصلحت کو فاسد کرنا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ مفسدین کو پہند نہیں فرماتے ،اسی وجہ سے طلاق حلال ہونے کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کو سخت نا پہند ہے۔

### میاں ہوی کے رشتے

میاں بیوی کے دشتے کے اپنے تحفظات بھی ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کے تعلق اور رشتے سے طاہر ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک شرا نظاعقد سے تحل ہونے گئے، دشتے کے لواز مات سے اعراض کرے، اور جھٹڑوں کے باعث افہام وتفہیم کی کوئی صورت نہ رہے، اور گھر گڑنے گئے اور کسی ایک یا دونوں کی نامجھی کے باعث فساد اور بگاڑ پیدا ہوجائے، تو ان کا ایک چھت کے نیچے رہنا سوائے وقت، مال ودولت کے ضیاع کے پچھ نہیں ہوتا اور اس کے برے اثر ات خاندان اور بچوں پر بھی پڑتے ہیں۔

طلاق کی اجازت میں حکمت الہیہ پوشیدہ ہے۔ کیونکہ شریعت نے نہ تو طلاق دیے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ اس کی اجازت انتہائی نالپندیدگی کے ساتھ چند قیو دلگا کر دی ہے۔

اس لئے اس اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہ اگر طلاق اور تفریق کی اجازت نہ ہوتی تو شوہر کواپنی ہیوی کے ساتھ معاشرت میں گئی الیم باتوں کا سامنا کرنا پڑتا جس کو سہنااس کے بس میں نہیں ہوتا اور بگاڑ مزید عام ہوجا تا۔ گناہ اور شرور بڑھ جاتے اور پھر ان کی زندگی دشوار گزار راستے پر چلنے کی دعوت دیتی اور معثو قات اور آشنا بنانے سے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی ، کین ان سب حالات سے روکنے، خاندان ، عزت اور ارواح کی حفاظت کے لئے شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت عطافر مائی ہے، کی حفاظت کے لئے شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت عطافر مائی ہے، اس طرح عورت کو بھی اپنے شوہر کے سوءاخلاق ، سی عیب اور اس سے تکلیف پہنچنے کی بناء پر اجازت دی ہے کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش کرے اور قاضی معاملہ کی نوعیت کود کھی کر ان کے درمیان جدائی کا فیصلہ کرے۔

# طلاق ناپیندیده عمل ہے

چونکہ طلاق کے ذریعے صرف بیوی خاوند کے درمیان جدائی ہی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیوار بھی کھڑی ہوجاتی ہے، اور بعض اوقات تو ہاہمی جھگڑوں کا نہ ختم ہونے والا ایباسلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے نتیج میں کئی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں۔اس کےعلاوہ بچوں کامستقبل تاریک ہوجا تا ہے اوران کی آئندہ زندگی برباد ہوکررہ جاتی ہے۔

اورا گرکوئی عورت کسی اشد مجبوری کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے۔حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ماباس فحرام عليها رائحة الجنة (جامع ترمذي ص ١٩١)

جوعورت کسی اشد مجبوری کے بغیراپنے خانوندسے طلاق کامطالبہ کرےاس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔

ان روایات سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کوایک دوسرے کی بات برداشت کرتے ہوئے حتی الا مکان طلاق جیسے ناپندیدہ عمل سے بچنا چاہئے۔

# طلاق سے پہلے

گھروں میں معمولی نوعیت کے جھڑے اور اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں اور بعض اوقات کوئی بڑا جھڑ ابھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں اگر خاوند بیوی دونوں برداشت سے کام لیس بلکہ گھر کے دوسرے افراد بھی قابل تعریف کردارادا کریں تو طلاق کی نوبت نہیں آتی ۔ اگر عورت خاوندگی نافر مانی پراتر آئے تو بھی فوری طور پر طلاق دینے سے منع کیا گیا، بلکہ اصلاح کا تھم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک نے جوراستہ بتایا ہے وہ اس طرح ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

والتي تسخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن (سوره نساء، آيت ٣٣)

اوروہ عورتیں جن کی نافر مانی کائتہیں ڈر ہوتو انہیں پہلے نرمی سے سمجھا وَاور پھر خواب گاہوں سے انہیں الگ کر دواور (پھر بھی بازنہ آئیں تو) انہیں مارو۔ اس آیت میں اصلاح کا طریقہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی الیں عورتیں جن سے نافر مانی کا ڈرہو پہلے آئییں زبان سے سمجھایا جائے ،ٹھیک ہوجا کیں تو بہتر ورنہ گھر کے اندران کا سوشل (ساجی) بائیکاٹ کیا جائے ۔ ہوسکتا ہے۔ اب وہ سمجھ جا کیں اورا گراب بھی بازنہ آ کیں تو ہلکی پھلکی سزادہ، یعنی ایسی سزادی جائے جواصلاح کا باعث بنے ،اذیت ناک نہوکیونکہ حضور علیہ الصلاق قوالسلام نے فرمایا:

فاتقو الله عزوجل فی النساء (مسند امام احمد جلد ۵ صفحه ۲۳) عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے، آب نے فرمایا:

ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الافي البيت

(سنن ابی داؤد ص ۱۹۱)

'' نہ تو عورت کے چہرے پر مار ،اور نہ نا شائستہ کلام کراور بائیکاٹ بھی گھرکے اندر کر \_''

اگران مندرجہ بالاصورتوں کواپنانے کے بعد عورت راہ راست پر آجاتی ہے تواب طلاق دینے جیسے ناپندیدہ عمل سے بچنا ضروری ہے۔ارشاد خداوندی ہے: فان اطعنکہ فلا تبغوا علیھن سبیلا (سورہ نساء، آیت ۳۴)

پس اگروه عورتین تمهاری بات مان لیس توان کے خلاف کوئی راسته تلاش نه کرو۔

مقصدیہ ہے کہ جب عورت خاوند سے بغاوت نہیں کرتی اور اب اطاعت گزار ہوچکی ہےاورگھر کاسکون بحال ہو چکا ہے تواب طلاق دے کراسے پریشان نہ کیا جائے۔

### مصالحتي سميثي

اگرمندرجہ بالا تین طریقے بھی مفید ثابت نہ رہوں اورا تفاق واتحاد کی کوئی راہ نہ نکلے بلکہ میاں بیوی کے درمیان عدادت اوراختلاف کی دیوار کھڑی ہوجائے تو اب ذمہ دار حضرات مثلاً حکومتی افرادیا علاقے کے کوشلریا محلّہ دار ورگاؤں کے قابل اعتاد بزرگ حضرات کا فرض ہے کہ وہ دوآ دمیوں پرمشمثل ایک تمیٹی مقرر کریں جس میں ایک عورت کے خاندان سے ہواور دوسرامر دکے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ رشتہ داری کی بنیاد پر بیلوگ اندرونی حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، بیر حضرات مصالحت کی کوشش کریں۔

نوٹ: مصالحق کمیٹی میں حسب ضرورت دوسرے مناسب افراد کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ نیز کمیٹی دو سے زیادہ آ دمیوں پر بھی مشتمل ہوسکتی ہے۔

اگران لوگوں نے خلوص نیت سے کام لیا تو انشاء اللہ تعالی حالاً ت تھیک ہوجا کیں گے ارشاد خداوندی ہے:

وان حفتم شقاق بينهما فابعثو حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما ان الله كان عليماً حبيراً

(سوره نساء، آیت ۳۵)

اگرتمہیں ان کے درمیان ناجا کی کاخوف ہوتو ایک پنچ مرد کے خاندان سے اور ایک پنچ عورت کے درمیان ناجا کی کاخوف ہوتو ایک پنچ عورت کے درمیان صلح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی ان (میاں بیوی) کے درمیان موافقت پیدا کرے گابے شک اللہ تعالی جانبے والا ، خبرر کھنے والا ہے۔

# طلاق کی نوبت

اگران تمام طریقوں کو اپنانے کے باوجود حالات بہتر نہ ہوسکیں اور خاوندیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت پیدانہ ہو بلکہ اٹکا اکٹھار ہنا ناممکن ہوجائے تو سخت مجبوری کے تحت طلاق دی جائے۔

کیکن طلاق دیتے وقت بیربات پیش نظررہے کہ اگر کسی وقت حالات بدل جا کیں، ان دونوں کے درمیان صلح ہوجائے اور اب دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنا چاہیں تو کسی قشم کی پریشانی اٹھانانہ پڑے۔

لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم طلاق کی اقسام، طلاق دینے کے طریقوں اور طلاق کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ سے کممل طور پر آگاہ ہوں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیاہے!

### طلاق كاغلط طريقه اوراس كے نقصانات

یوں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بےشار غلط سلط طریقے رائج ہیں اور نئے نئے غلططریقے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں،ان میںسب سے زیادہ غلط، ناجائز اورخلاف شرع طریقہ اور بے ثنار آ فات ومصائب سے بھرا ہواوہ طریقہ ہے جو ہمار ہے یہاں بکثرت رائج ہے،اس کے بارے میں اگریہ کہاجائے کہ پیطریقہ سوفیصد رائج ہے تو شايدمبالغه نه ہو،اور پھرايني جہالت ہے اسي كوطلاق دينے كاوا حدطريقة سمجھا جاتا ہے، اس طریقه سے ہٹ کرطلاق دینے کوطلاق دیناسمجھا ہی نہیں جاتا ،وہ نامرادطریقہ ایک دم تین طلاق دینے کا ہے۔اسی بناء پر ہرخاص و عام، جاہل، پڑ ھالکھا،امیر،غریب،غصہ میں یاغوروفکر کے بعد، زبانی یاتح ریی جب طلاق دیں گے دفعتا تین طلاقیں دیں گے، اس ہے کم پراکتفاہی نہیں کرتے ، بلکہ اتفاق ہے شوہرا گرایک یا دوطلاقیں دینے پراکتفا کربھی لے تواس کو تیسری طلاق دینے پرمجبور کیا جاتا ہے،اور طرح طرح کے طعنے دیے كريا دهمكي دے كرياكسي طرح مزيد غصه دلا كرتيسرى طلاق بھي اسى وقت دلواكي جاتي ہے،اور جب تک خاوند تین طلاقیں نہ دے دے، نہ خاوند کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ بیوی کا، نددیگراال خانه کااور نددیگرا قرباء کا، اوراس سے پہلے ند بچوں کی بربادی کا خیال آتا ہے، نہ گھر اجڑنے کا، نہ دوخاندانوں میں عدادت و دشمنی کا، کوئی بھی اس وقت ہوش ہے کا منہیں لیتا، اور جب خاوند بیوی کوطلاق کی متنوں گولیاں مار دیتا ہے تو سب کوسکون ہوجا تاہےاور ہوش آ جا تاہے۔

پھر جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے اور ان کے کھوئے کھوئے معصوم چہرے سامنے آتے ہیں اور گھر اجڑتا نظر آتا ہے تو اوسان خطا ہونے لگتے ہیں اور ہر ایک کواپی غلطی کا حساس ہونے لگتا ہے اور دونوں میاں ہوی اپنے کئے پر پشیمان ہوتے ہیں اور معافی وشافی کر کے بہت جلد صلح وآشتی پر تیار ہوجاتے ہیں ، مگر سرسے پانی پھر جانے کے بعد یہ پشیمانی اور صلح وآشتی کچھ کا منہیں آتی اور ندرونے دھونے سے بچھکام چلتا ہے، تینوں طلاق واقع ہوجاتی ہیں، حرمت مغلظہ ثابت ہوجاتی ہے اور بیوی خاوند پر حرام ہوجاتی ہے۔ جس میں رجوع بھی نہیں ہوسکتا اور حلالہ کے بغیر باہم دوبارہ زکاح بھی نہیں ہوسکتا ،اور طلاق دینے میں ناجائز طریقہ اختیار کرنے کا گناہ عظیم علیحدہ ہوا، پھر گئیں۔ جہ میں تاجہ است بات ہے۔ است ہوت ہے۔ است بات ہے۔ است بات ہے۔ است ہے

اگر ناحق طلاق دی ہوتو ناحق طلاق دیناظلم ہے جوخود گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد علماء کرام اور مفتیان عظام کے درواز وں کو دستک دی جاتی ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی درد بھری داستان سنائی جاتی ہے۔معصوم بچوں کی بربادی کا ذکر ہوتا ہے، آئکھوں ہے اشکوں کے دریا بہائے جاتے ہیں اور درخواست کی جاتی ہے کہ سی نہ سی طرح کوئی گنجائش نکال کران کے گھر کو تباہی ہے بچایا جائے ،کوئی کفارہ بتلایا جائے جس سے دی ہوئی تین طلاقیں کا لعدم ہوجائیں اور ہم دُوبارہ میاں بیوی بن جائیں۔گراب میاں بیوی کہاں بن سکتے ہیں، دوبارہ میاں بیوی بننے کے جتنے راستے اور جو جو گنجائشیں اللہ اور اس کے رسول نے رکھی تھیں وہ سب اپنی نا دانی ہے یک لخت ختم کردیں۔اس وقت لے دے کرصرف پیطریقہ رہ جاتا ہے کہ عدت گزارنے کے بعدمطلقہ کسی دوسر ہے مخص سے نکاح کرے، چھر نکاح کے بعد بیددوسرا شخص مطلقہ ہے با قاعدہ جماع (ہمبستری) کرےاور جماع کے بعدا پنی خوثی سےاس کوطلاق دےاور پھر مطلقہ اس دوسرے شوہر کی بھی عدت طلاق گز ارے، تب کہیں جاکروہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوسکتی ہےاوراس سے نکاح کر سکتی ہے،مگر مطلقہ کا نکاح ٹانی کرتے وقت ہیے شرط لگانا کہ دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کوضرور ہی طلاق دے، خود موجب لعنت ہے۔حدیث پاک میں ایسا کرنے اور کرانے والے پرلعنت آئی ہے۔

اور بعض دفعہ شوہر ٹانی بغیر جماع کے طلاق دے دیتا ہے، بلکہ اسی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح تو طلقہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ پہلے شوہر پر حلال ہونے کے لئے دوسرے شوہر کا وطی (ہمبستری) کرنا شرط ہے، پھر بیطریقہ بھی کوئی شخص اپنی غبرت کو بالائے طاق رکھ کر ہی کرسکتا ہے یا بہت ہی سخت مجبوری میں اس کو گوارا کرسکتا ہے سیم الطبع اور غیرت مند آ دمی اس کونہیں اپنا سکتا۔ اور بعض لوگ دوسرے طریقوں ہے۔ اس گھی کوسلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بید دوسرے دوسرے طریقوں ہے۔ اس گھی کوسلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بید دوسرے

طریقے بہت ہی بدتر ہوتے ہیں ، کیونکہ مذکورہ طریقے میں سیجے طرز پڑمل کرنے سے مطلقہ بہر حال پہلے خاوند کے لئے حلال تو ہو جاتی ہے مگر دوسری صورت اختیار کرنے سے مطلقہ پہلے خاوند پر حلال ہی نہیں ہوتی ، بدستور حرام رہتی ہے۔

# رجوع کی ناجائزشکلیں

چنانچ بعض جگہ تمام احکام کو پس پشت ڈال کر عذاب قبر، عذاب آخرت اور قہر غداوندی سے بے خوف ہو کر صراحة تین طلاقیں دینے کے باوجود بغیر کسی حلالہ اور نکاح کے میاں ہوی میں رجوع کرادیا جاتا ہے۔ گھر کے بڑے یا دیگر اہل محلّہ یہ کہہ کران کی تسلی کر دیتے ہیں کہ غصہ میں طلاق نہیں ہوتی ، یا گوا ہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ، یا بلاک تنہائی میں طلاق نہیں ہوتی ، یا بوی طلاق دینے کا ارادہ نہ ہوتو طلاق نہیں ہوتی ، یا بیوی طلاق نامہ کی رجسٹری واپس کر دے اور کو طلاق کاعلم نہ ہوتو طلاق نہیں ہوتی ، یا بیوی طلاق کام کے حیاد نہیں ہوتی ، یا جب تک وہ طلاق کی تحریر نہ پڑھے اور قبول نہ کر ہے طلاق نہیں ہوتی ، یا جب تک وہ طلاق کی تحریر نہ پڑھے اور قبول نہ کر سے ہوتی طلاق نہیں ہوتی ۔ یہ سب جاہلوں کی اپنی خودساختہ اور من گھڑت دلیلیں ہیں جو بالکل لچر ہیں۔

 اس طرح عوام کو بھی دھوکا دیتے ہیں تا کہ کسی کے سامنے رسوائی نہ ہواور پھر ان عیار یوں سے وہ بیجھتے ہیں کہ بیوی حلال ہوگئ جو محض اور محض خود فر بی ہے۔ مفتی غیب دال نہیں ، وہ تحریر وبیان کا پابند ہے ، جو پچھاس کو بتایا جائے گاوہ اس کے مطابق جواب لکھ کر دے گا ، بیان و تحریر کی ذمہ داری صاحب واقعہ پر ہے ، اصل حقیقت چھپا کر ایک یا دو طلاقوں کے حکم پر فٹ کرنے سے بیوی حلال ہر گزنہ ہوگی ، بدستور حرام رہے گی ۔ ایسے لوگ مفتی اور عوام کو تو دھو کہ دے سکتے ہیں مگر اللہ جل شانہ کو دھو کہ نہیں دے سکتے ، وہ برابر حق تعالی کے سامنے ہیں اور اس کے قبر وغضب سے نہیں نے سکتے۔

بعض لوگ تین طلاقوں سے بچنے کے لئے جب فقہ حفی میں کوئی راست نہیں پاتے تو اپنا مسلک حنی چھوڑ کر غیر مقلدوں سے رجوع کرتے ہیں اوران سے فتویٰ لئے کر رجوع کر لیتے ہیں، ان کے مسلک میں ایک ہی مجلس کے اندرا گر کوئی محف تین طلاقیں دفعتا دے دے تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے اور دوبارہ رجوع کرسکتا ہے۔ ان کا بیمسلک قرآن محکیم، احادیث صحیحہ، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تا بعین رحمہم اللہ، چاروں اماموں حضرت امام ابوحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور امت کے خلاف ہے اور علمی اعتبار سے حضرت امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور امت کے خلاف ہے اور علمی اعتبار سے مسلک پرعمل کرکے لوگ حرام کاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔خلاصہ یہ کہ دفعتا تین مرتبہ طلاق دیئے میں مصیبت اور گناہ ہی گناہ ہے۔

اگرنکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد ہی طلاق کے مسائل سیکھ لئے جاتے (جب کہ مسائل کوسیکھنا اس وقت فرض بھی تھا) اور پھران پڑ عمل کیا ہوتا تو آج بیروز بدد کھنا نصیب نہ ہوتا۔ دوخاندانوں میں دشمنی نصیب نہ ہوتا۔ دوخاندانوں میں دشمنی بیدا نہ ہوتی۔ لہذا بیک وقت تین طلاقیں دینے سے مکمنل اجتناب کرنا واجب ہے اور جہال تک ممکن ہوغصہ میں ہرگز ہرگز طلاق نہ دی جائے۔ اگر بھی غصہ میں ایسی نوبت جہال تک ممکن ہوغصہ میں ہرگز ہرگز طلاق نہ دی جائے۔ اگر بھی غصہ میں ایسی نوبت آنے لگے تو فوراً وہاں سے علیحدہ ہوجا کیں اور جب غصہ خم ہوجائے اور پھر بھی طلاق دینے کا ارادہ ہوتو اس سلسلہ میں کم از کم پہلے قرآن وسنت کی ان مختصر مندرجہ ذیل

تعلیمات کا ضرورمطالعہ کرلیں اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلہ کوحل کرنے کی کوشش کریں۔

# نا فرمان ہیوی کی اصلاح کے تین طریقے

جب کسی کی بیوی اس کی فرمانبرداری نہ کرے،اس کے حقوق ادانہ کرے اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو قرآن کریم نے اس کی اصلاح کی ترتیب وارتین طریقے بتائے ہیں،طلاق دینے سے پہلے ان باتوں پڑمل کرنا چاہئے۔

(۱) ..... پہلاطریقہ اور درجہ بیہ ہے کہ خاوند نرمی سے بیوی کو سمجھائے ،اس کی غلط فہمی دورکر ہے۔اگر واقعی وہ جان کر غلط روش اختیار کئے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر سجے روش اختیار کرنے ہوئے ہوئے ہوگیا،عورت ہمیشہ اختیار کرنے کی تلقین کرے،اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہوگیا،عورت ہمیشہ کے لئے گناہ سے اور دونوں رنج وغم سے پچ گئے اور اگر اس فہمائش سے کام نہ چلے تو .....

(۲) .....دوسرا درجہ بیہ کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے بیوی کابسترہ اپنے سے علیحدہ کردے اور اس سے علیحدہ سوئے۔ بیا یک معمولی سز ااور بہترین تنبیہ ہے، اس سے عورت متنبہ ہوگئ تو جھگڑا بہیں ختم ہوگئ، اور اگر وہ اس شریفانہ سز ایر بھی اپنی نافر مانی اور کجے روی سے بازنہ آئی تو .....

(۳) ..... تیسرے درجے میں خاوند کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حدید ہے کہ بدن پراس مار کا اثر اور زخم نہ ہو ..... مگراس تیسرے درجہ کی سزا کے استعال کورسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فر مایا ، اسلئے اس درجہ پڑمل کرنے سے بچنا اولی ہے۔ بہر حال اگر اس معمولی مارپیٹ سے بھی معاملہ درست ہوگیا ، سلح صفائی ہوگئی، تعلقات بحال ہوگئے ، تب بھی مقصد حاصل ہوگیا ، خاوند پر بھی لا زم ہے کہ وہ بھی بال کی کھال نہ نکا لے اور ہر بات منوانے کی ضدنہ کرے ، چشم پوشی اور درگزر سے کام لے اور حتی الا مکان نباہنے کی کوشش کرے۔

# بالهمى صلح وصفائى كاايك عمده طريقه

ندکورہ تین طریقے تو وہ تھے کہ جن کے ذریعے گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہوجائے،
لیکن بعض اوقات الیہ بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول پکڑلیتا ہے تو اس وجہ سے کہ بیوی کی طبیعت میں نافر مانی ، سرکشی اور آزادی ہے یا اس بناء پر کہ خاوند کا قصور ہے اور اس کی طرف سے بے جا تشد داور زیادتی ہے۔ بہر حال اس صورت میں گھر کی بات کا گھر سے باہر نکلنا لازمی ہے، لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں جانبین میں اشتعال پیدا ہوجاتا ہے اور پھر دوشخصوں کی لڑائی خاندانی جھگڑ ہے کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔

قرآن کریم نے اس فسادعظیم کو بند کرنے اور باہم صلح وصفائی کرانے کیلئے ایک بہت ہی پاکیزہ طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ برادری کے سربراہ اور معاملہ فہم حضرات یا ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء دو حکم (صلح کرانے والے) مقرر کریں۔ایک مردکے خاندان سے اور دونوں حکم میں بیاوصاف موجود ہوں۔

- (1).....دونون ذي علم ہوں۔
  - (۲)..... د مانت دار هول ـ
- (۳) .....نیک نیت ہوں اور دل سے جا ہتے ہوں کہ ان میں صلح ہوجائے۔ اور پھرصلح وصفائی کی پوری کوشش کریں ، جب ایسے حکم ان دونوں میاں ہوی کے درمیان اخلاص کے ساتھ صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی اور بیا پے مقصد میں کامیاب ہوں گے ، اور ان کے ذریعے دونوں میاں ہوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق ومحبت پیدافر مائیں گے۔

(ازْمعارف القرآن جلدا بتفرف) ـ

### نكاح كامقصدطلاق دينانهيس

اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر کھر کیلئے ہو، اس
کے توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے ، کیونکہ نکاح ختم ہونے کا اثر صرف میاں
بیوی پڑہیں پڑتا ، بلکنسل واولا دکی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں
میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے، اور پورامعا شرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس
لئے جو اسباب اور وجوہ اس رشتہ کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن وسنت کی
تعلیمات نے ان تمام اسباب کوراہ سے ہٹانے کا بوراا تظام کیا ہے۔

زوجین کے ہرمعاملہ اور ہر حال کے لئے جو ہدایتیں قرآن وسنت میں فدکور ہیں،
ان سب کا حاصل یہی ہے کہ بیر شتہ ہمیشہ زیادہ سے نماہ پر لکھ چکے ہیں کہ اول افہام
پائے ، ناا تفاقی ہونے کی صورت میں جیسا کہ تفصیل ہے ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ اول افہام
وتفہیم کی چرز جرو تنبیہ کی ہدایتیں دی گئیں ہیں اور اگر بات زیادہ بڑھ جائے اور اس سے
بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے دوافر ادکو تھم اور ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے
کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں اور زیادہ بعد پیدا
ہوجانے کا خطرہ ہے۔کاش ہم بھی ان پاکیزہ تعلیمات برصیح طریقہ سے عمل پیراہوں۔
جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے خوب سوچ سمجھ کر اس بارے میں کوئی اقد ام
اٹھا کیں۔

# طلاق بالکل آخری مرحلہ پرہے

بعض اوقات الیی صورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں کہ اصلاح اعمال کی تمام کوششیں ناکام ہوجاتی ہیں، کسی طریقہ سے اتفاق نہیں ہوتا، از دواجی زندگی ہے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے میاں بیوی کا آپس میں مل کرر بہنا ایک عذاب بن جاتا ہے، ایسے تکمین حالات میں دونوں کے اس از دواجی تعلق کوختم کردینا ہی طرفین کے لئے راحت اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے آخری اور انتہائی حالات میں شریعت نے راحت اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے آخری اور انتہائی حالات میں شریعت نے

خاوند کوطلاق کا اختیار دیا ہے، اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس اختیار کا استعال کرنا بہت ہی ناپیند بدہ ،مبغوض اور مکروہ ہے،صرف مجبوری میں اس کی اجازت ہے اور اس کا طریقتہ بھی خود ہی بتلا یا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کی ہے، جس میں بے شار دینی اور دنیوی فوائد ہیں۔ اور دنیوی فوائد ہیں۔

#### طلاق دينے كااحس طريقه

چنانچ قرآن وسنت کے ارشادات اور صحابہ وتا بعین کے مل سے طلاق دینے کے طریقے کے متعلق جو بچھ ٹابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ سے ہے کہ جب میاں بیوی میں کسی طریقے وصفائی اور میل جول نہ ہوتا ہوا ور طلاق دینے کے سواکوئی چارہ ہی نہ رہا ہوتو طلاق دینے کا احسن (بہترین) طریقہ سے کہ جب بیوی ماہواری سے پاک ہواوراس بیوی کو کے زمانہ میں خاوند نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہوتو خاوند صاف الفاظ میں بیوی کو صرف ایک طلاق دے دی، مثلاً بیوں کہہ دے کہ 'میں نے تھے ایک طلاق دی۔'اس کے بعد عدت گزرنے دے عدت کے دوران رجوع کرے تو بہتر ہے، ورنہ اس طرح عدت ہو دوران رجوع کر بیوی شوہر ہے بالکل عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح کا رشتہ خود بخو دٹوٹ جائے گا، بیوی شوہر سے بالکل عدت ختم ہونے گی اور آزاد ہوگی، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہے نکاح کر ۔۔ عدا ہو جائے گی اور آزاد ہوگی، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہے نکاح کر ۔۔ خدا ہو جائے گی اور آزاد ہوگی، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں جاہے نکاح کر ۔۔ خدا ہو جائے گی اور آزاد ہوگی، اور اس کو اختیار ہوگا کہ جہاں جاہے نکاح کر ہے۔ خدا ہو جائے کرام نے اس طرح طلاق دینے کو طلاق احسن کہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی کو طلاق دینا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔لہذا جب طلاق دینا بہترین طریقہ کے مطابق طلاق دینا جائے۔

#### طلاق احسن کےفوائد

طلاق کے اس احسن طریقہ میں یوں تو بے ثار فوائد ہیں، چندا ہم فائدے سے ہیں: (۱) ....سب سے اہم فائدہ اس طریقہ میں سے سے کہ طلاق کے جتنے واقعات سامنے آتے ہیں ان میں ننا نوے فیصد واقعات میں میاں بیوی اس واقعہ سے بہت پچھتاتے اور شرمندہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دوبارہ ان کا رشتہ

www.besturdubooks.wordpress.com

از دواج بحال ہوجائے ،کین چونکہ وہ تین طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں اور رجوع کرنے یا بلاحلالہ دوبارہ نکاح کرنے کے تمام درجے عبور کر چکے ہوتے ہیں ، اس لئے ان کا شرمندہ ہونا اور صلح پر آمادہ ہونا کچھ کا منہیں آتا۔

ندکورہ طلاق کے احسن طریقہ پر عمل کرنے میں طلاق دینے کے بعد تین ماہواریاں گزرنے تک عدت ہے، بشرطیکہ مل نہ ہو، ورنہ وضع حمل تک عدت ہے، اور عدت کے دوران دونوں میاں بیوی کوعلیحہ گی اور اس پر مرتب ہونے والے اثر ات پر غور وفکر کا اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے، اور مستقبل کے سلسلہ میں صبح فیصلہ کرنے کا موقع ماتا ہے، اگر دوران عدت دونوں اس نتیج پر پہنچ جائیں کہ طلاق دینا اچھا نہیں ہے اور اپنے کئے پرنادم ہوں، بیوی خاوند کی فر مانبر داری کرنے اور اپنی کوتا ہیوں کو دور کرنے کا عبد کرے، غاوند بھی گھر کی بربادی اور بچوں کی کفالت و پرورش کی دشواریوں کا اندازہ لگا کرخوش خاوند بھی گھر کی بربادی اور بچوں کی کفالت و پرورش کی دشواریوں کا اندازہ لگا کرخوش اسلو بی کے ساتھ زندگی گز ارنے میں سلامتی دیکھے تو ابھی کچھ نہیں بگڑا، دوبارہ میاں بیوی والے تعلقات خاص قائم کرلیں، بس رجوع ہوگیا۔ حسب سابق میاں بیوی کی طرح ربیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔

بہتریہ ہے کہ کم از کم دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کے سامنے خاوند کہے کہ 'میں اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ لیتا ہوں۔' یا یوں کہے کہ 'میں اپنی بیوی کو دوبارہ رکھ لیتا ہوں۔' بیر جوع کا افضل طریقہ ہے تا کہ دوسروں کو تعلقات کی بحالی ہے کوئی غلط بہی نہ ہواور جوع کرنا بھی طلاق کی طرح سب کے علم میں آ جائے ، اورا گرعدت کے دوران خاوند نے رجوع نہ کیا اور عدت گزرگئ تو اب مطلقہ اس کے نکاح سے پوری طرح آ زاد ہوگئی، اب جہاں اس کا دل چاہے نکاح کرے، طلاق دینے والے سے اس کا پچھتاتی نہیں رہا، دونوں بالکل اجبنی ہوگئے۔

(۲).....طلاق کے اس احسن طریقے میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتہ از دواج ہے آزاد ہونے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد کسی وجہ ہے ایک دوسرے کی یا دستانے لگے، کبید گیوں اور رنجشوں کو بھلا کرا لیک دوسرے کے محاس، خد مات اوراحسانات پرغور کرنے کا از سرنوموقع ملے، اور پھر دو ہارہ ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے خواہشمند ہوں، تو طلاق اور عدت گزرنے کے بعد بھی بغیر کسی طلالہ کے دوبارہ آپس میں نے مہر کے ساتھ باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔

بالفرض دوبارہ نکاح ہوگیا اور بدقتمتی ہے دوبارہ بھی اس کو کامیا بی کے ساتھ نہ نباہ سکے اور خدانخو استہ پھرطلاق کی نوبت آ گئ تو دوبارہ طلاق دینے سے پہلے اس بار بھی ان تمام تفصیلات برعمل کرنا حیا ہے،جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ( یعنی پہلے افہام و تفہیم سے کام لے، پھرز جرو تنبیہ کرے، پھر خاندان کے دوافراد کو حکم اور ثالث بنائے ) پھر بھی طلاق دینا ہی ناگزیر ہوتو پھرطلاق احسن دی جائے ،( یعنی ماہواری سے پاک ز مانے میں جس میں بیوی ہے صحبت بھی نہ کی ہو، صاف الفاظ میں صرف ایک طلاق دے) جس میں دوبارہ خاوندکوا ختیار ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع بھی کرسکتا ہےاورعدت کے بعد بغیرکسی حلالہ کے باہمی رضامندی ہے نئے مہریر دوبارہ نکاح بھی کرسکتا ہے، کیکن اب طلاق دینے والاطلاق کے دو در جے عبور کر چکا ہے اور دوطلاقیں واقع ہو پھی ہیں ، رجوع کرنے یا نکاح ثانی کرنے سے بیدی ہوئی دوطلا قیں ختم نہیں ہوتی وہ تو واقع ہو چکی ہیں، البتہ دوطلاقوں تک شریعت نے بیں ہولت رکھ دی ہے کہا گرایک یا دوطلاقوں کے بعد دونوں شرمندہ ہوں اور ملاپ کرنا جا ہیں تو دوطلاقوں تک ان کیلئے اس کی گنجائش ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کے لئے بڑا اہم لمحہ فکریہ ہے اور اب انہیں مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گز ارنے کے لئے بہت زیادہ فکر ونظر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ از دواجی زندگی قائم کرنے کے دو درجے پہلے ہی عبور کریکے ہیں ،اب انہیں آئندہ کے لئے آخری مرتبہ پھرایک حتی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ ایک آخری فیصلہ ہوگا۔ چنانچدا گرایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اورخوش اسلوبی ہے اپنا گھر بسا کر زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دوسری طلاق کی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں ، ورنہ عدت کے بعد باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح بھی بغیر کسی حلالہ کے ہوسکتا ہے۔ پھر اگران دونوں نے بیگرانفذرموقع بھی ضائع کردیا اوراینی نادانی ، نالائقی اور بداطواری ہے اس دفعہ بھی طلاق کی نوبت آ گئی اور خاوند طلاق دے بیٹھا تو بیوی اس پرحرام ہو جائے گی ،جس میں ندر جوع ہوسکتا ہےاور نہ حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

احسن طریقہ سے طلاق دینے میں دومر تبطویل عرصہ تک دونوں کوایک دوسرے کی علیحدگی اوراس سے پیداشدہ اثرات پر شنجیدگی سے غور وفکر کاموقع ماتا ہے اور دوبارہ رشتہ از دواج کو بحال اور قائم کرنے کا راستہ بھی باقی رہتا ہے۔ دفعتا تین طلاق دینے میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے،میاں بیوی دونوں سرپیٹ کررہ جاتے ہیں اور سخت دشواری کا شکار ہوتے ہیں۔

طلاق کے اس احسن طریقے میں کہیں جلد بازی اور عجلت نہیں۔ جلد بازی شیطانی عمل ہے، جس کا انجام پشیمانی ہے۔ چنانچہ آ پ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے اول بی تھم دیا کہ میاں ہیوی خودہی اپنے معاملہ کو سلجھائیں، خاوندا فہام و تفہیم سے کام لے، اس سے کمی ہوی اپنی اصلاح نہ کرے تو زجرہ کام نہ چلے تو ہوی کا بستر علیحدہ کردے، اس سے بھی ہوی اپنی اصلاح نہ کرے تو زجرہ تو بخ اور معمولی مارسے اس کی اصلاح کرے۔ یہ بھی مفید نہ ہوتو کسی فالت اور تھم کے ذریعے کے وصفائی کرائی جائے۔ جب اس طرح بھی اصلاح حال کی امید نہ ہواور کوئی صورت مل کررہنے کی نہ رہے تو ہوی کو اگر ماہواری آ رہی ہوتو اس کے پاک ہونے کا انتظار کرے، ابھی طلاق نہ دے، جب جیش سے بالکل پاک ہوجائے تو طلاق کے احسن طریقے کے مطابق اس کو صورف ایک طلاق نہ دے۔ دے۔

د کیھے! ہر جگہ دونوں کو بار بارغور وفکر کا موقع دیا جار ہاہے اور سوچ بچار کا پور اپور
اوقت دیا جار ہاہے، اور پھرشر بعت اسلامیہ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے ہر پہلوسے یہ
نمایاں ہور ہاہے کہ حتی الا مکان نکاح برقر ارر ہے اور طلاق کا استعال نہ ہو، اور اگر سخت
مجبوری میں طلاق دینا ہی پڑے تو بھی اس کا استعال کم سے کم ہو، تا کہ آئندہ بھی اگروہ
دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کرسکیں۔

### دفعتاً تین طلاقیں دینے سے تینوں کے واقع ہونے کی وجہ

اگر کوئی نا دان طلاق کے اس بہترین طریقہ کو اختیار ہی نہ کرے اوراس کو جانے گی حد تک بھی معلوم نہ کرے، بے سوچے سمجھے محض جوش غضب میں تین طلاقیں دے بیٹھے تو بیاس کا اپنا قصور ہے، دین وشریعت پر کچھالزام نہیں، وہ خود اپنے او پرروئے اور اپنے سے www.bosturdubooks.wordpross.com کئے پرآنسو بہائے۔غلط اورغیر مشروع طریقہ اختیار کرنے کی یہی سزاہے۔ جب خودہی اس نے اپنی سارے اختیارات اور شریعت کی دی ہوئی آسانیاں نظر انداز کردیں اور بلاوجہ اور بلاضرورت ختم کردیں تو اب اس کی سزایہ ہے کہ نہ رجعت ہوسکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہوسکے۔

بعض لوگ اس مشہور مثل ' الٹا چور کوتو ال کوڈ انے' کا مصداق ہوتے ہیں اور بڑی دھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دلی ارا دہ کے بغیر غصہ میں دینے سے تینوں طلاقیں کیوں ہوگئیں؟ اس کے علاوہ بھی وہ طرح طرح کی باتیں اور اعتر اضات کرتے ہیں اور عقل ہوگئیں؟ اس کے علاوہ بھی وہ طرح طرح کی باتیں اور اعتر اضات کرتے ہیں اور عقل کے کور اہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ان کا جواب عقلی اور عرفی طور پرتو یہی ہے کہ کی فعل کا جرم وگناہ ہونا اس کے موثر ہونے میں کہیں بھی منع نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کوناحق قبل کرنا جرم بھی ہے اور گناہ عظیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص نا دانی میں کسی کوتین گولیاں مار دے یا غصہ میں تلوار سے قبل کیا گیا وہ تو قبل کو کی مار کریا تلوار سے قبل کیا گیا وہ تو قبل ہونی جا تا ہے۔ اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرتی کہ یہ گولی جا ئز طریقہ سے ماری گئی ہے یا ناجا نز طریقہ سے اور تلوار غصہ میں چلائی گئی ہے یا محبت میں ، سمجھ کر ماری گئی ہے یا ناجا نز طریقہ سے اور تلوار غصہ میں چلائی گئی ہے یا محبت میں ، سمجھ کر ماری گئی ہے یا ناجا نز طریقہ سے اور تلوار غصہ میں چلائی گئی ہے یا محبت میں ، سمجھ کر ماری گئی ہے یا محبت میں ، سمجھ کر ماری گئی ہے یا ناجا نز طریقہ میں۔

ایک اور مثال لے لو۔ چوری کرنا با تفاق ندا ہب جرم و گناہ ہے مگر جو مال اس طرح غائب کردیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہی حال تمام معاصی اور جرائم کا ہے۔ ان کا جرم و گناہ ہونا ان کے اثر کرنے میں رکا وٹ نہیں بنتا، تو ایک دم تین طلاقیں دے دینا بے شک جرم و گناہ ہے۔لیکن کوئی دے گا تو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔

شری جواب میہ ہے کہ متعدد صحیح حدیثوں میں انسمی دی جانی والی تین طلاقوں کو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر مانا ہے اور نافذ کیا ہے، اگر چہاس نامشروع طریقہ سے طلاق کے دینے پرسخت ناراضگی کا اظہار بھی فر مایا ہے۔ چنانچہامام نسائی رحمة اللہ علیہ نے بروایت محمود بن لبیدر حمة اللہ علیہ قبل کیا ہے کہ:

''حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کوایک آ دمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کوایک ساتھ تین طلاقیں دی تھیں، آپ صلی الله علیه وسلم غصه ہوکر کھڑے، دیگئے اور فر مایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جارہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اتنے میں ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کونل نہ کر دوں؟" (نسائی شریف، کتاب الطلاق صفحہ ۹۸ جند۲)

شریخ:

یہ بڑی معتبر ، چے اور متند حدیث ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سیحے علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ (زادالمعاد) اور جو ہر نقی میں علامہ مارور دی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند سیحے اور ابن کشرر حمۃ اللہ علیہ نے اساد جید اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رواہ مؤثقون فرمایا ہے، اور اس حدیث میں تین طلاقیں بیک وقت دینے پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس شخص کو مستوجب قتل بھی سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلاقوں کو کا لعدم یا تین کو ایک طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے حوالہ کردی ہو، بلکہ قاضی الوکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ بھی اس حدیث کے متعلق نقل کے ہیں کہ آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔

ان تمام احادیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ مختلف حیلوں بہانوں سے انہیں کا لعدم کرنے کی کوشش کرنایا تین طلاقوں کوایک طلاق رجعی قرار دینامحض جہالت ہے اور ایسا کرنے سے حرام حلال نہیں ہوسکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نکاح ایک اہم معاملہ ہے اور اس کے لئے عرصہ سے تیاریاں کی جاتی ہیں اور ہڑئے فور وفکر اور بہت سوچ سمجھ کرشری طریقہ سے کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح طلاق کا معاملہ بھی ہڑا اہم معاملہ ہے، بلکہ بعض اعتبار سے نکاح سے بھی زیادہ اہم اور نازک معاملہ ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنا لازم و واجب ہے، اس کو فراموش کر کے طلاق کے سلسلے میں اپنے آریکو آزاد سمجھنا اور بے سوچے جوش خضب میں بدھر کے طلاق کا استعمال کرنا نہ صرف نا جائز اور گناہ ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی اس کے نتائج بڑے تشویشناک اور

پریشان کن ہیں۔سلامتی اورعافیت صرف ای طریقہ میں ہے جو محسن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فر مایا ہے،ضرورت شدیدہ میں ای طریقہ پڑمل کرنا چاہئے اور غلط روش سے تو بہ کرکے ہمیشہ کے لئے اجتناب کرنا جاہئے۔

آپی معلومات کے لئے قدر نے تفصیلی گفتگوی گئی ہے۔لہذاان معلومات سے غفلت ہر گزنہ برتی جائے اور خاص طور پر نے پیکھی گئی باتوں کو بار بار پڑھیں، بلکہ خوب یاد کرلیں اور اینے دوست احباب کو بھی بتا کیں۔

(۱) ..... جہاں تک ہو سکے طلاق دیے سے پر ہیز کیا جائے۔

(۲) .....اگرطلاق دینا ضروری ہوتو صرف ایک طلاق دی جائے اور خاوند اپنی ہوی سے یول کے ''

(۳).....اگر کسی وجہ ہے بیطلاق دے دی ہے تو کوشش کی جائے کہ عدت کے اندراندررجوع کرلیا جائے اوراب بیصرف اندراندررجوع کرلیا جائے اور آئندہ کے لئے احتیاط سے کام لیا جائے اوراب بیصرف دوطلاقوں کامالک ہوگا۔

الله تعالی ہم سب کو باہم اتحاد واسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے اور طلاق جیسی نالپندیدہ چیز سے بیخے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ نسبیالکریم۔

# حلاله كى شرعى حيثيت

ارشادخداوندی ہے:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره

(قرآن مجيد ٢٣٠/٢)

پس اگردہ اسے تیسری طلاق بھی دے دیتواس کے بعدوہ عورت اس پہلے خاوند ) کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسر شخص سے نکاح نہ کرے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں جوٹمل بتایا گیا ہےاسے''حلالہ'' کہا جاتا ہے۔ گویا حلالہ بیہ ہے کہ جب کوئی عورت تین طلاقوں کے بعد دوسری جگہ نکاح کرےاور پھروہ شخص حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اسے طلاق دی**تو اسے بعدت**  گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ چونکہ دوسرے خاوند کے نکاح میں آنااوراس کاحقوق زوجیت اداکرنااس عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کردیتا ہے، اس لئے اس ممل کو حلالہ یا تحلیل کہا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقی بحث کا ذکر ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دوطلاقوں کے بعد خاوند عورت سے تین قتم کا سلوک کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ رجوع کرے اور قرآن پاک میں جو''امسک مجمعروف'' فرمایا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے۔

دوسرایه کهرجوع نه کرے اور نه تیسری طلاق دے بلکه اسی طرح چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہوجائے اور ان کے درمیان جدائی ہوجائے'' اوتسر تکے باحسان'' ہے یہی مراد ہے۔

تیسرایه کهاسے تیسری طلاق دے دے۔ قرآن پاک کی آیت 'فان طلقها فلا تحل له''سے یہی مراد ہے۔ (فخرالدین رازی تفسر کبیر ۲/۱۱۱)

حلالہ میں میبھی شرط ہے کہ دوسرا خاوند جماع کرے اور پھر طلاق دے ورنہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔ یہ بات قر آن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبار کہ ہے بھی۔

حضرت امام فخرالدین رازی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

عربوں کے ہاں لفظ نکاح کا استعال مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں انکے حلان فلانہ' (فلاں مرد نے فلاں عورت سے نکاح کیا) تو یہاں وہ عقد نکاح مراد لیتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں'نکے حرف لان) امراته اوز جته' فلاں نے اپنی ہوی (زوجہ) سے نکاح کیا تو اس سے جماع مراد ہوتا ہے۔

( فخرالدین رازی تفسیر کبیر ۱۱۲/۱)

چونکہاس آیت میں لفظ زوج اور لفظ شنگے دونوں وار دہوئے ہیں۔اس لئے مندرجہ بالا ضابطہ کےمطابق لفظ شکے سے مراد جماع ہوگا۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے مروى ہے كه حضرت رفاعة قرظى

نے ایک خاتون (تمیمہ) سے نکاح کیا، پھراسے طلاق دے دی۔ اب اس خاتون نے دوسرے شخص (حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر) سے نکاح کیا۔ پھراس خاتون نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر شکایت کی کہوہ (دوسرا خاوند) حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے اوران کے پاس کیڑے کے پھندنے کی طرح ہے۔

آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا''تم اس وقت تک پہلے خاوند سے نکاح نہیں کرسکتی جب تک تم اس خاوند کا جنہیں کرسکتی جب تک تم اس خاوند کا ذاکقہ اور وہ تمہارا ذاکقہ نہ چکھ لے۔'' (صحیح بخاری، باب اذا طلاقہا ثلاثاثم تزوجت بعد العدۃ ۸۰۱/۲) گویا قرآن وسنت کی روشیٰ میں حلالہ اسی صورت میں ہوگا جب دوسرا خاوند حقوق زوجیت اداکرے۔

# حلاله کی تین صورتیں: پہلی صورت

حلال کی تین صورتیں ہیں۔

نېلى صورت:

جس عورت کوتین طلاقیں دی گئیں وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے۔ پھر خاوند حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد جب چاہا پی مرضی سے طلاق دے۔اب عدت گزرنے کے بعداس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح ہوجائے ، گویا یہاں حلالہ کیانہیں جاتا بلکہ ہوجاتا ہے۔

حلالے کی اس صورت کا قرآن پاک میں ذکر ہے (جیسے آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں) اس پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بیصورت بلا کراہت جائز ہے۔عورت کا دوسری جگہ ذکاح کرنا بھی صحیح ہے اور جب وہ خاوند طلاق دے دیے قواب عدت گزارنے کے بعدوہ پہلے خاوند سے نکاح بھی کر کتی ہے۔

بیصورت چونکہ عقلاً نقلاً صحیح ہے،اور قرآن وحدیث سے ثابت بھی ہے،لہذااسے بھی ناجائزیا ہے حیائی کا باعث قرار دینا نہ صرف جہالت ہے بلکہ تھلم کھلا قرآن کی مخالفت ہے۔ مخالفت ہے۔

#### دوسری صورت

جب خاوند نے طلاق دے دی اور عورت کی عدت بھی گزرگئی، اب کوئی شخص اپنی مرضی سے اس سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت حلالہ کی شرط بھی نہیں رکھی گئی۔ یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ تم حقوق زوجیت ادا کر کے اسے طلاق دے دینا کہ پہلے خاوند سے اس کا نکاح کیا جائے۔ البتہ دوسرے آ دمی نے دل میں بینیت کی کہ چونکہ ان دونوں کے باہمی تعلقات الجھے تھے، ان کے چھوٹے جھوٹے بچھوٹے بچے ہیں، لہذا اگر میں اس عورت کے باہمی تعلقات الجھے تھے، ان کے چھوٹے دوں تا کہ پہلا خاونداس سے نکاح کر لے اور سے نکاح کر لوں اور پھراسے طلاق دے دوں تا کہ پہلا خاونداس سے نکاح کر لے اور یوں وہ اجڑا ہوا گھر دوبارہ آ باد ہوجائے تو اس صورت میں کیا تھم ہوگا؟ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

کے ..... مالکی فقہ کے مطابق اس نیت ہے کیا گیا نکاح فاسد ہوگا۔ جماع کیا گیایا نہیں ، دونوں صورتوں میں تفریق ضروری ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔شافعی نقہ کے مطابق بیر نکاح صحیح ہوگا،اگر چہ کچھ دوسری شرائط کا خیال رکھنا ہوگا،کیکن محض اس نیت کی وجہ سے بیز نکاح فاسد نہیں ہوگا۔

ہے۔ان کے نزدیک تحلیل (حلالہ) کی شرط اور نیت دونوں برابر ہیں۔ شرط اور نیت دونوں برابر ہیں۔

ہے۔....جبکہ فقہ خفی کے مطابق بین کاح صحیح قرار پاتا ہے،اگر پچھود یگر شرائط کا خیال رکھا جائے:

والحاصل ان التحليل اذا سلم من هذه المحظورات وكان مقصوداً به الصلح بين الرجل ومطلقته فانه جائز، ولصاحبه اجرن الذى يصلح بين الزوجين، واما اذا كان لغرض من الاغراض السابقة فانه يكون مكروها تحريما ويكون اثمه على كل من اشترك فيه سوآء كان الزوج الثاني او المطلّق او المرأة (عبدالرحمن الحريري الفقه على المذاهب الاربعة ٨/٣)

خلاصہ یہ ہے کہ جب حلالہ ان ممنوعات سے محفوظ ہواوراس کامقصوداس مرد (پہلے خاوند) اوراس کی مطلقہ بیوی کے درمیان صلح کرانا ہوتو یہ جائز ہے اور ایسے خص کواس آ دمی کی طرح اجر ملے جومیاں بیوی میں صلح کراتا ہے لیکن جب کوئی دوسری غرض ہو (جواغراض کتاب الفقہ میں اس عبارت سے پہلے سے بیان ہوئی ہیں ) تو مکر وہ تحریمی ہے اوراس عمل میں جولوگ شریک ہوں گے وہ گنہ کار ہوں گے ، وہ دوسرا خاوند ہویا طلاق دینے والا دمردیا عورت۔

کے وہ کنہکار ہوں ہے وہ دو مراحاوند ہویا طلاق دیے والا دمردیا مورت و الدومردیا مورت و الدومردیا مورت دی کہ الکہ دوسر مے خص نے صرف اس نیت سے نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دی کہ ان کا گھر بس جائے تو یقینا یہ کام باعث تواب ہے، گویا وہ خص میاں ہوی میں صلح کرانا چاہتا ہے لیکن چونکہ قرآنی تعلیم کے مطابق جب تک دوسری جگہ نکاح نہ ہوجائے وہ عورت دوبارہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں آسکتی، اس لئے اسے مجبوراً نکاح کرنا پڑا۔

البتہ اگر وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کرے اور پھر طلاق دے دے دے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر چہ نکاح بھی ہوجائے گا۔ علاوہ ازیں اگر وہ شخص لوگوں میں عورت پہلے خاوند کے لئے حلال بھی ہوجائے گی۔ علاوہ ازیں اگر وہ شخص لوگوں میں حلالہ کرنے والامشہور ہے تو اگر چہ اب اس کی نیت سیحے بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا مکروہ تح بھی ہواس کے لئے نکاح کرنا ہوجائے گا۔ اس طرح اگر وہ اس نکاح پرا جرت مقرر کرتا ہواس کا پیم حرام ہے اور صدیث پاک کی روسے وہ لعنت کا مستحق تعرار پاتا ہے۔ ہواس کا پیم حرام ہے اور صدیث پاک کی روسے وہ لعنت کا مستحق تعرار پاتا ہے۔ ہواس کا پیم حرام ہے اور صدیث پاک کی روسے وہ لعنت کا مستحق تعرار پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (جامع ترمذى باب ماجاء في المحال والمحل له ص ١٨٠) رسول اكرم سلى الله عليه و كالدكر في والماورجس كے لئے طالد كيا گيا دونوں يرلعنت فرمائي ہے۔

اگر چہ نکاح اس صورت میں بھی ہوجائے گالیکن بیالیے ہی ہے جیسے کوئی شخص نر جانوراس مقصد کے لئے رکھتا ہے اور مادہ جانور کے مالک سے اس ممل کی اجرت وصول کرتا ہے تو بیر بھی حرام ہے۔اسی طرح انسان جماع پر اجرت لے تو بیر بھی حرام ہے۔

#### (عبدالرحمٰن حربري،الفقه على المذ اهب الا ربعة ٢٩/٨ ع)

#### تيسرى صورت

حلالہ کی تیسری صورت ہیہ کہ جب اس مطلقہ سے نکاح کیا جائے تو یہ شرط رکھی جائے کہ دوسرا خاوند جماع کے بعد اسے طلاق دے گا تا کہ دہ پہلے خاوند سے نکاح کرسکے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا تمام آئمہ کرام کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا اس سے قطع نظر کہ یہ نکاح ہوگیا اور اب طلاق کے بعد وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہوگی یا نہیں؟ یہ بات بہر حال قطعی ہے کہ اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور جولوگ اس میں شریک ہیں وہ سب لعنت کے ستحق ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہئے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا اب دوسرے خاوند پر اس شرط کی پابندی ضروری ہے؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا دوسرے خاوند کے طلاق دینے کے بعد عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے گا؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا ہو جائے گا؟ ۔۔۔۔۔ کیا اب دوسرے خاوند کے اللہ خال ہو جائے گا؟ ۔۔۔۔۔ اور کیا تھا کہ کرکر ہیں گے۔

### فقه مالكي

حفزت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور آپ کے مقلدین کے نزدیک تحلیل (حلالہ)
کی شرط سے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل میہ ہے
کہ نکاح کا مقصد ان دونوں کا ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے اور یہی نکاح کی بنیادی شرط ہے۔
چونکہ حلال کی شرط رکھنے سے یہ بنیادی شرط ختم ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اور نہوہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہوگی۔ (عبدالرحمٰن حریری ، الفقہ علی المذاہب الاربعة ہم/۸۱۸۔۸۰)۔

### فقهشافعي

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک جب نکاح کرتے وقت تحلیل کی شرط رکھی جائے ،مثلاً وہ یوں کہے کہ میں نے فلال عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ طلاق دینے والے (پہلے خاوند) کے لئے حلال ہوجائے یا یوں کہے کہ میں اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ وطی کرنے کے بعداسے طلاق ہوجائے گی یا جدا ہوجائے گی تو یہ نکاح باطل ہے۔ لہذا اب وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قتم کی شرط سے نکاح فاصد ہوجاتا ہے اور حلالہ کے لئے نکاح صبحے ضروری ہے۔ لہذا سے عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی۔

### فقه بلي

حنبلی فقد کے مطابق دوسرے نکاح میں حلالہ کی نیت شامل ہویا واضح طور پر حلالہ کی شرط رکھی جائے ، دونوں صورتوں میں نکاح باطل ہو جائے گا اور ریم عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگی ، ان کی دلیل سنن ابن ماجہ کی میروایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

الا اخبركم بالتيس المستعار

کیا میں تمہیں ادھار لئے ہوئے سانڈھ کی خبر نہ دوں؟

صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں (آپ ﷺ ہمیں بتا کیں)۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: و محلل ہے اور الله تعالی نے محلل (حلالہ کرنے

والے )اور (محلل لهٔ) جس کے لئے حلالہ کیا گیا دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔

(عبدالر من حريري، الفقه على المذابب الاربعة ١٠/٨٥\_٥٠)

# فقه فی

تحلیل (حلالہ) کی شرط پر کیا گیا نکاح حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک

مروہ ہے۔ کیکن فاسد نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجاتی ہے۔

واذا تزوجها بشرط التحلیل فالنکاح مکروه لقوله علیه السلام لعن الله السمحلل والمحلل له وهذا هو محمله فان طلقها بعد وطیها حلت للاول لوجود الدخول فی نکاح صحیح یا پیطل بالشرط (هدایه، فصل فیما تحل به المطلقة ۱/۳۸) الشرط (هدایه، فصل فیما تحل به المطلقة ۱/۳۸) اورجباس عورت سے کیل (طلالہ) کی شرط پرنکاح کرے تو یم کروه ہے، کیونکہ سرکاردوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ الله تعالی نے طلالہ کرنے والے اورجس کے لئے طلالہ کیا گیا دونوں پرلعنت فر مائی ہاورحدیث کا یمی مطلب ہے کہ (نکاح مکروه ہونہ ہیکہ سرے سمنعقد ہی نہ ہو) پھر جب وہ اس کو جماع کے بعد طلاق دے تو اب وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوگئ، کیونکہ نکاح صحیح میں جماع میں پایا گیا جو کسی شرط کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ ذکاح صحیح میں جماع میں پایا گیا جو کسی شرط کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا (لہذا طالہ کی شرط سے بھی باطل نہیں ہوگا)۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ نکاح موقت نکاح کی طرح ہے۔ لہٰذا فاسد ہے اور اس فساد کی وجہ سے بیعورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہ ہوگ۔ جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بید نکاح تھی ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کسی شرط سے باطل نہیں ہوتا، البتہ بیعورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے موخر کیا تھا، اس نے اس میں جلدی کی ۔ لہٰذ امقصود نکاح میں رکاوٹ کی وجہ سے اسے بیمزای دی جائے گی، جیسے کوئی شخص اپنے مورث (جس کا بیوارث ہے) کو قتل کردی تو وہ وراثت سے محروم ہوجاتا ہے (کیونکہ وراثت حاصل کرنے میں اس نے جلدی کی ہے)۔ (ہدا ہے۔ فصل فیما تحل برالمطلقة ا/ ۳۸۰)

حضرت امام محمد رحمہ اللہ اس اعتبار ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے متفق ہیں کہ یہ نکاح ہوجا تا ہے کیونکہ ان کے نزدیک شرائط، نکاح کے انعقاد پر اثر انداز نہیں ہوتیں، لیکن چونکہ نکاح ایک ایساعمل ہے جو خاوندگی موت تک برقر ارر ہنا چاہئے اور

یہاں پہلے ہی ختم کردیا گیا،لہذا پہلے خاوند کو بیسزا دی جائے کہ وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہو۔

# امام اعظم ابوحنيفه رحمة التدعليه كے دلائل

چونکہ تین طلاقوں کے بعد مطلقہ عورت ہے رجوع نہیں ہوسکتالہذا:

(۱).....اب وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں اور جب پہلے خاوند کے لئے فی الحال حلال نہیں تو کسی دوسری جگہاس کا نکاح ہوسکتا ہے۔

(۲).....دوسرا آ دمی جواس عورت سے نکاح کرر ہاہے وہ اس کے محارم میں سے

بھی نہیں ہےاور عاقل وبالغ آ دمی ہے جسے اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے۔ بن

(۳) .....نیزعورت خود اپنے نفس پرولایت رکھتی ہے اب جب وہ خود نکاح کرے یا اس کا ولی نکاح کرکے دیے دونوں صورتوں میں اسے اس نکاح کاحق حاصل -

' (۴).....فقد خفی کے مطابق نکاح میں کوئی شرط رکھی جائے تو اس شرط کا سیح یا غلط ہونااپنی جگہ پرہے،لیکن نکاح بہر حال سیح قراریا تا ہے۔

اب جب دوسرا خاوندا سے اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ حقوق زوجیت اداکر چکا ہے، تو قر آن پاک کی درج ذیل آیت کے مطابق اس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح جائز ہے۔

ف ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدو دالله وتلک حدود الله بينهما لقوم يعلمون (قر آن مجيد ٢٣٠/٢) پس اگروه (دوسرا خاوند) سي طلاق دي توان دونوں (پيهلے خاونداور عورت) پرکوئی حرج نہيں که وه رجوع کريں۔ اگروہ بيجھتے ہوں که الله کی حدول کوقائم رکھ سيس گاور بيالله تعالیٰ کی حديں ہيں جنہيں وه علم والی قوم کے لئے بيان کرتا ہے۔

حضرت امام رازی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

اما قوله (فان طلقها) فالمعنى ان طلقها الزوج الثانى الذى تزوجها بعد الطلقة الثالثة لانه تعالى قد ذكره بقوله حتى تنكح زوجاً غيره (فخر الدين رازى، تفسير كبير ١٣/٦ ١) الله تعالى كارشادگرامى (فان طلقها) كامطلب يه به كداگر دوسرا فاوند جس في تيسرى طلاق ك بعد نكاح كيا تها است طلاق د به كيونكد الله تعالى في اس كاذكران الفاظ ميس كيا " يهال تك كدوه دوسر في فاوند سے نكاح

مطلب بیہ ہے کہ یہاں طلاق دینے والے مرد کا رجوع مراذبیں بلکدرجوع سے نکاح جدید مراد ہے اور رجوع اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی ہے۔ امام رازی علیہ الرحمة نے فرمایا:

فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع لان الزوجية كانت حاصلة بينهما قبل ذلك فاذاتنا كحا فقد تراجعا الى ماكانا عليه من النكاح فهذا تراجع لغوى (فخر الدين رازى، تفسير كبير 117/1).

اللہ تعالیٰ نے نکاح کاذکر لفظ تراجع (رجوع) کے ساتھ کیا۔ کیونکہ ان دونوں
کے درمیان زوجیت پہلے سے حاصل ہے۔ پس جب وہ نکاح کریں گےتو پہلے
والی حالت لیعنی نکاح کی طرف لوٹ آئیں گے، لہذا پیلغوی رجوع ہے۔
حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تحلیل کی شرط باوجود یہ نکاح اس لئے سیح
قرار پاتا ہے کہ آپ کے نزدیک کسی بھی شرط سے نکاح فاسد نہیں ہوتا اور نکاح کے
ارکان ایجاب وقبول اور شرط یعنی گواہوں کا حاضر ہونا دونوں با تیں پائی گئیں، لہذا بینکاح
صیح قرار پایا۔

☆.....☆.....☆

#### مشروط نكاح

جب خاوندیا بیوی نکاح کرتے وقت کوئی شرط رکھیں تواس کی دوصور تیں ہو عتی ہیں۔ (۱) ..... وہ شرط عقد نکاح سے ملی ہوئی ہو۔ مثلاً یوں کہے کہ میں تجھے سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرر ہا ہوں کہ تیرے یاس رات نہیں گز اروں گا۔

(۲).....نکاح، شرط ہے معلق ہے۔ یعنی شرط کے پائے جانے پر نکاح کے انعقاد کا دارومدار ہو۔ مثلاً یوں کہے کہ اگر فلال شخص آیا تو میں جھے سے نکاح کروں گا۔

ان میں سے پہلی شرط عقد نکاح پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں گےاگروہ ان امور میں سے ہے جن کوعقد چاہتا ہے تو وہ شرط بھی نافذ ہو جائے گی۔ مثلاً یوں کہے کہ میں تجھ سے اس شرط پر نکاح کررہا ہوں کہ تو کسی اور کی بیوی نہ ہویا کسی اور کی عدت نہ گزار رہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔

اورا گراس شرط کوعقد نہیں چاہتا تو پھریہ شرط لغو ہوجائے گا اور نکاح صیح ہوجائے گا۔ گا۔اس کی مثال یہی زیر بحث مسلہ ہے۔مثلاً یوں کہے کہ میں تجھ سے نکاح کررہا ہوں سے تاکہ تو سے نکاح کررہا ہوں تاکہ تواس شخص کے لئے حلال ہوجائے ،جس نے تجھے تین طلاقیں دی ہیں۔

گویا شرط کی جمی ہونکاح کے انعقاد میں فرق نہیں پڑتا، جبکہ کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو۔ اس لئے فقہ حنفی کے ضابطہ کے مطابق تحلیل (حلالہ) کی شرط کے باوجود نکاح صحیح ہوجائے گا،البتہ شرط باطل ہوجائے گی اور دوسرا خاوند طلاق دینے کا پابند نہیں ہوگا۔

چنانچ الفقه على المذاهب الاربعه ميں ہے:

لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط مع صحة العقد ومما لاشك ان شرط التحليل ليس من مقتضى العقد في جب بطلانه وصحة العقد (عبدالرحمن حريرى. الفقه على المذاهب الاربعه ١٠/٣)

کیونکہ نکاح ، فاسد شرائط کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا بلکہ عقد صحیح ہوجا تا ہے اور شرط باطل ہوجاتی ہے ، اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حلالہ کی شرط ان امور میں سے نہیں ہے جن کوعقد نکاح چاہتا ہے۔ پس اس (شرط) کا باطل ہونا عقد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔

#### حديث كامفهوم

اگریوں کہاجائے کہ حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پرلعنت کی گئی ہے (جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے) تو اس کے باوجود نکاح کیے صبحے ہوگا؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں حلالہ کی شرط پرنکاح کا عمل حرام کھیرے گا، یعنی نکاح ہوجائے گا اور یہ لوگ حرام کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک شرعی تھا کہ محد المبارک کے دن ایک شرعی تھا کہ جمعة المبارک کے دن اذان (پہلی اذان) کے بعد کاروبارچھوڑ کرنماز جمعہ کے لئے تیاری کا تھم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

واذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع (قرآن مجيد ٩/٢٣)

اور جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لئے اذ ان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑیڑ واورخرید وفروخت جھوڑ دو۔

لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص دکان بندنہ کرے اور سودا بیچے تو خریدنے والا اس سودے کا مالک اور بیاس رقم کا مالک ہوجائے گا جوبطور قیمت وصول کی ہے۔ گویا حرام ہونے کے باوجود سودا ہوجائے گا۔

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

# کیا حلالہ عورت برطلم ہے ؟

حلالہ کے منکرین ایک نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلالہ عورت کو بطلہ ہے۔ لیکن بیداعتراض جہالت پر پنی ہے، کیونکہ ہراہل علم جانتا ہے کہ جب عورت کو تین طلاقیں دی جائیں یا ایک دوطلاقوں کی صورت میں عدت گزرجائے تو اب عورت کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح جب عورت نے دوسرے خاوند سے نکاح کرلیا اور اب اس نے طلاق دے دی تو پہلے خاوند سے نکاح کے سلسلے میں بھی عورت کی مرضی اور اجازت ضروری ہے۔ لہذا جب تک عورت اجازت نہیں دے گی اس کا نکاح نہیں ہوسکتا، تو کس طرح اس عمل کو عورت پر ظلم قرار دیا جائے گا۔ عورت کو کون مجبور کرتا ہے کہ حلالہ کرائے اور پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرے!

#### خلاصه:

(۱).....جب عورت کو تین طلاقیں دی جائیں، چاہے نتیوں انٹھی ہوں یا الگ الگ دی گئی ہوں، دونوںصورتوں میں رجوع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی وہ خاوند ( حلالہ کے بغیر )اسعورت سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

(۲).....اگراس عورت نے دوسری جگہ نکاح کرلیا اور پھراس دوسرے خاوند نے حقوق زوجیت اداکرنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو اب عدت گزار نے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح جائز ہوگا۔ بیٹل حلالہ کہلا تا ہے اور بیسب کے نز دیک جائز ہے۔

(۳).....اگر دوسرے خاوند نے اس نیت سے نکاح کیا کہ وہ بعد میں اسے طلاق دے دے گاتا کہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے اوراس کا گھر دوبارہ آباد ہوجائے ہیکن نکاح میں حلالہ کی شرط نہیں رکھی گئ تو بیصورت بھی جائز ہے بلکہ باعث اجر وثواب ہے۔

(۳).....اگر دوسرے خاوند سے نکاح اس شرط پر کیا جائے کہ وہ اسے بعد میں طلاق دے دے، تا کہ پہلا خاونداس عورت سے نکاح کرلے، تو حلالہ کے لئے نکاح کرنے والےاورجس کے لئے حلالہ کیا گیا دونوں پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہےاور پیمل حرام ہے۔لہذامسلمانوں کواس سے بچنا جاہئے۔

(۵).....تاہم اگرایبا کرلیا گیا تو شرط باطل ہوجائے گی اوریہ نکاح صیح ہوگا اور دوسرا خاونداسے طلاق دینے کا پابندنہیں ہوگا۔البتہ اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو عورت پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی۔

(۱) ..... بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور نا جائز عمل ہے۔لہذا اس سے بچنا چاہئے اور صرف ایک طلاق دی جائے یا ضروری ہوتو تین طہروں میں ایک ایک کر کے تین طلاقیں کممل کی جائیں۔

(۷).....اگرکوئی شخص بیک وقت تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اگر چہاں کا بیمل حرام ہے اور وہ گنہگار جوگالیکن تینوں طلاقیں نافذ ہو جا کیں گی۔ انہیں ایک طلاق قرار دینا نہ صرف میہ کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے سے روگر دانی ہے بلکہ عورت برظلم ہے اور حرام کاری کا دروازہ کھولنا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے ، ہٹ دھری کی بجائے کھلے دل اور دیانت داری کے ساتھ حق قبول کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔

### اسلام كاقانون خلع

ای طرح کے نازک وقت کیلئے اسلام نے کشکش کی آخری شکل میں ' خطع'' کی اجازت بخشی ہے، ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے لئے پیش بندی کے طور بریختی کے ساتھ خلع سے روکا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ايـمـا امـرأـة سألت زوجها طلاقاً في غير ماباس فحرام عليه رائحة الجنة رواه احمد (مشكوة باب الخلع)

جوعورت ذراذ راس بات پراپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کرےاس پر جنت کی بوحرام ہے۔

ایک دفعه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

المنتزعات والمنختلعات هن المنافقات (مشکو'ۃ باب النحلع) شوہر سے علیحدہ ہونے والی اورخواہ مخواہ خلی طالب عورتیں منافق ہیں۔ ان حدیثوں کا منشاء یہی ہے کہ عورتیں خواہ مخواہ اپنے شوہروں سے جدائی کی

خواہش نہ کریں،تلذذ کی خاطرابیا کرنااسلام کےایکے عظیم الثان قانون کو باز نچہاطلاق ال

بنالیتاہے۔

لیکن اگر واقعی عورت دیانتداری سے بیمسوں کرتی ہے کہ اگر خلع کی صورت اختیار نہ کی گئی تو رب العزت کے قائم کردہ حدود باقی نہ رہ سکیں گے، اورعورت کوظن غالب ہے کہ موجودہ تعلقات دین و دنیا کے لئے مصر ہیں، توالی مجبوری اور نزاکت کے وقت عورت خلع کے

قانون سےفائدہ اٹھاسکتی ہے۔ ارشادر بانی ہے:

فان خفتم الا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (بقره. ٢٩)

سوا گرتم لوگوں کواختال ہو کہ وہ دونو ں ضوابط خوا ندی کو قائم نہ کرسکیس گے تو دونوں پراس میں کوئی گناہ نہ ہوگا،جس کودے کرعورت اپنی جان چھٹرالے۔

# عهد نبوى صلى الله عليه وسلم ميں خلع

گوحدوداللہ کے عدم قیام کی شرط کے ساتھ خلع کی اسلام نے اجازت دی ہے،
اس سے پہلے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ خلع کی مثال عہد نبوی میں موجود ہے، حدیث کی
کتابوں میں بیواقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ جبیبہ بنت بہل انصاری، حضرت ثابت
بن قیس بن ثاس رضی اللہ عنہما ہے بیابی گئی تیں، ایک مج کوسویرے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم
بخر کی نماز کے لئے کا شانہ نبوی سے نکے، دروازہ پر پنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کیڑوں
میں لیٹی مٹی ہوئی کھڑی ہے۔ مبح کی تاریکی ابھی باتی تھی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں لیٹی مٹی ہوئی کھڑی ہے۔ مبح کی تاریکی ابھی باتی تھی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم میں بہل کی بیٹی حبیبہ ہوں۔
آپ ملی اللہ علیہ وسلم میں بہل کی بیٹی حبیبہ ہوں۔
آپ ملی اللہ علیہ وسلم میں بہل کی بیٹی حبیبہ ہوں۔

حضرت حبیبہ رض اللہ عنہانے کہا۔ نہ تو میں ثابت بن قیس کے ساتھ ہوں اور نہ ثابت میر ہے۔ ساتھ۔ یعن ہم دونوں میاں بیوی میں اتفاق اور نباہ کی امید باقی نہیں رہی۔ آپ نے یہ قصہ من لیا اور نماز کے لئے روا نہ ہوگئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آنخضرت تو نہوں نے فرمایا۔ یہ حبیبہ بن مہل انصاری ہیں۔ اللہ تعالی کو جومنظور تھا اسے آ کر انہوں نے یہاں بیان کیا۔ حضرت حبیبہ نے مہرکی واپسی پر بھی اپنی آ مادگی ظاہر کردی اور درخواست کی کہ شوہرکا عطیہ موجود ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا اپنا عطیہ واپس لے لیا اور اس کے لیا اور اس میں حدائی ہوگئی۔ (موطا امام مالک باب الخلع)

بخاری میں ہے،حضرت ثابت رضی اللّٰدعنہ کی اہلیہ نے خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوکر بیان دیا:

يارسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام

یارسول الله ﷺ میں ثابت بن قیس کوان کے اخلاق ودین میں عیب نہیں لگاتی ، لیکن بات میہ ہے کہ میں اسلام میں کفر کی بات پسندنہیں کرتی ۔

یون کررحت عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہم ان کا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ ثابت کی بیوی نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ معلوم کرکے آپ نے حضرت ثابت رضی الله عنہ سے کہا:

> اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة (زاد المعادج م ص ٣٣) باغ لے لے اور اس کو ایک طلاق دے دے۔

بخاری نے بیدواقعہ جو بیان کیا ہے یہ ہے تو حضرت ثابت ہی کی بیوی کا ، مگر حبیبہ کا نہیں بلکہ ان کی دوسری بیوی جمیلہ بنت الی سلول کا ہے۔ ابن ماجہ میں یہی واقعہ جمیلہ کے نام کے ساتھ مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ عنہ کوتا ہ قد ، بدصورت اور تیز مزاج تھے۔اس لئے کسی عورت کی نگاہ میں ساتے نہیں تھے بعض روایت میں ان کی بیوی کا ان کے باب میں بڑا سخت جملہ ہے۔

حدیث کی کتابوں میں خلع کے اور واقعات بھی مذکور ہیں، یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے۔

# مفقو دالخبر کی بیوی کا حکم

عورت اس وقت بھی مشکلات میں نظر آتی ہے جب اس کا شوہرلا پتہ ہوجائے ، نہ یہی معلوم ہو کہ مرگیا اور نہ یہی پتہ ہے کہ زندہ ہے اور ہے تو کہاں ہے ، ایسے وقت عورت کیا کرے ، بیا یک اہم سوال ہے۔

کوئی شبنیں بیمسکدائمہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ گراس سلسلہ میں علاء را تخین کا جس پر فتو کی ہے وہ ہے کہ عورت اپنے مفقو دالمخبر شوہر کا چارسال انتظار کرے گی، اس عرصہ میں بھی کوئی پنہ نہ چلے تو چارسال بعد عدت وفات چار ماہ دیں دن پورا کرے گی اور اس کے بعد شری طور پر پہلے شوہر کی قید نکاح سے نکل آئے گی ، اور حسب دل خواہ شری حدود میں رہ کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاروق مظم رضی اللہ عنہ کا بی قول نقل کیا ہے:

ايـمـا امـرأة فقدت زوجها فلم يدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتـد اربـعة اشهـر وعشـراً ثم تحل (موطا امام مالكـ، باب امرأة المفقود).

جس عورت کا شوہر کھوجائے اور پر تنہ جلے کہ وہ کہاں ہے، توالی عورت جارسال
انتظار کے گزارے اور کھر جار مہینے دس دن عدت کے گزارے اور حلال ہوجائے۔
امام مالک رحمة الله علیہ کا یہی مسلک ہے۔ علاء احناف نے بوقت ضرورت اس
قول پر فتوی کی اجازت دی ہے، اس سلسلہ میں صاحب جامع الرموز، صاحب
الدراام تقی اور صاحب ردالحتار کا خصوصیت سے نام لیا جاتا ہے۔ علائے ہند میں حکیم

الامة شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ اور مولا نا عبدالحی فرنگی (رحمهمااللہ) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں ، جن بزرگوں نے دلیل کے ساتھ اسے تسلیم کیا ہے۔

# خوشگوارزندگی کاایک مخضرآ ئینه

سکخی ترثی کے مختلف پہلوؤں برغور کرنے کے بعداورساتھ ہی ساتھ ان کے حل معلوم کرنے کے بعد ، ول میں اس خواہش کا اٹھنالازی ہے کہ سارے جھو مے ختم ہوجائے ہے ایک خوشگوارزندگی حاصل نہیں ہوسکتی۔جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب ایک طرح کی روک تھام ہی توہے ، اس سے زیادہ تونہیں ؟..... کیکن ہمیں توایک ایسے یروگرام کی ضرورت ہے جورنجشوں اور نا گواریوں کےمواقع پیدا ہی نہ ہونے دے۔ بیخواہش بڑی مناسب اورموزوں ہے ۔زندگی اگرایسے نہج برگزاری جائے کہ شروع ہی ہےوہ بڑی ہموار ہوتو واقعۃ آپ بہت ہی انجھنہو ں ہےمحفوظ ہوجا ئیں گے۔ ایک خوشگوارزندگی ، کامیاب زندگی ہے۔ کین خوشگواری سے قطعاً پیمرادنہیں کہ آپ کے یاس بے پناہ دولت ہواورآپ جو کچھ جاہیں دولت کے ذریعے خرید سکیں ۔ دولت سب کچھ خرید عمتی ہے کیکن خوشگوارزندگی نہیں خرید سکتی ....اور ہاں ،خوشگوارزندگی ہے آپ کہیں پیجھی نہ سمجھ لیں کہ بیہ چندروزہ زندگی دنیاوی معاملات میں عیش ہے گزرے لہوولعب وناچ رنگ فیشن اورنفس پریتی کوکوئی بھی ہوش مند زندگی کی خوشگواری قر ارنہیں دے دسکتا۔ بیتو کچھالی چیز ہے کہ جو پوری کی بوری زندگی کوسنواردیتی ہے۔ آپ این ذات میں بھی خوشگواری محسوس کرسکیس ،اور دوسر ہے بھی آپ کود مکھے کرآپ کی خویوں کی وجہ سے رشک کریں۔ جب بھی ان کی زبان برآپ کا نام آئے تو تعریف کے ساتھ!....اس کے علاوہ آپ کا ہرکام آپ کے خالق ومالک کی نگاہ میں بھی پہندیدہ ہو۔آب میں کسی ایسے کام کرنے کاجذبہ نہ پیدا ہو، جس پرآپ کا ضمیرآپ کو ملامت كرےاورالله تعالی کے حضورآپ ایک مجرم یا مجرمه کی حیثیت سے حاضر ہو۔ اسلام سبق دیتاہے کہ ہم پردوطرح کے حقوق میں پہلے اللہ تعالی کے حقوق ، دوسر ہے ہندوں کے حقوق ۔ اللہ تعالی کے حقوق عبادت ،اس سے خوف اوراس کی بیان

کی ہوئی حقیقق پرایمان لانا ہے۔لیکن بندوں کے حقوق وہ ہیں جس سے ہماری ساری گرمونی حقیقق پرایمان لانا ہے۔لیکن بندوں کے حقوق وہ ہیں جن گفتگو متعلق رہی ہے ، اور جن کے سلسلے میں مزید کچھ عرض کرنا ہے بیہ حقوق وہ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ان کی معافی اس وقت تک نہ کریگا جب تک حق دار بندہ خود نہ معافی کردے۔ یہ ایسے اہم حقوق کیا ہیں جو ہماری ذات پراتنا گہرا اثر کرتے ہیں؟

.....اگرمخضرأ عرض کیا جائے تو صرف اتنا کہوہی چیزیں جو ہماری زندگی کوخوشگوار بنا سکتی ہیں۔

بہرحال،سب سے پہلاتقاضااخلاق کی درتی کا کیا جاسکتا ہے۔آپ اگراخلاق کی اچھی ہیں تو یقیناً آپ ایمان میں بھی پختہ ہوگی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اخلاق نفل عباد توں سے بڑھ کر ہے۔

اخلاق کے سلسلے میں کن باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہئے ....میں یہاں مختصراً بیان کرتا ہوں ،کیکن اس بیان میں اسلام کی تعلیمات ، نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ہدایات سامنے ہیں۔

الله تعالی سے خوف سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اگراس کے غضب سے خوف کھاتے رہیں گئے ۔ آپ خود سوچئے کیا آپ کھاتے رہیں گئے دہیں گئے ہی گناہوں سے نج جا ئیں گے ۔ آپ خود سوچئے کیا آپ جھوٹ اس وقت بھی بول سکتی ہیں جب اللہ کی پکڑ کا آپ کوخطرۃ ہو؟ نبی کریم ہے ہے نے خرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

''اے عائشہ! حقیر گناہوں ہے بچتی رہنااس لئے کہان کے بارے میں بھی اللہ کہ یہاں باز پرِس ہوگی۔''(ابن ماجہ)

الیی ہی کتنی اور باتیں ہول گی جن کوآپ اپنی زندگی سے الگ کردیں گی اور آپ کا ضمیر آپ پر ملامت کرنے سے باز آ جائے گا۔

اللہ تعالی پرتو کل کرنا بھی اخلاق کی بہت بڑی خوبی ہے۔تو کل کے بیم عنی نہیں ہیں کہ آپ چار پائی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور تو کل کررہی ہیں کہ اللہ تعالی توصیح کی چائے دےگا ہی۔آپ کھانا لِکانے نہیں اٹھتی اور سوچتی ہیں اللہ تعالی کھانا تو دے گاہی ۔ بیرتو کل نہیں سراسرزیادتی ہے کیانعوذ باللہ، وہ آپ کی چائے تیار کرنے اور کھانا پکانے آئے گا۔ توکل کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ ''اگرتم اللہ پراس طرح توکل کر وجس طرح توکل کرنے کاحق ہے تو وہ تم کوروزی دے گاجس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے کہ صبح سویرے وہ خالی پیٹ (گھونسلوں

ے) نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ جھر کریلٹتے ہیں))۔ (ترزی) گویا توکل بیہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے کہ روزی دینے والاوہی ہے۔ضرورت پوری کرنے والاوہی ہے۔اس خوبی کواپنا لینے کے بعد آپ ان بہت سی خامیوں سے یاک ہوجائیں گی مثلا دوسرے مال ودولت کود مکھ کرآپ کے اندر حسد کا مادہ پروان نہ چڑھ سکے گا۔ کوئی شخص اگرخوش حال ہے اور اس کی دولت آپ کے کام نہیں آر ہی ہے تو آپ کوکڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی ۔ آپ اپنی جگہ پر کوشش کریں گی اور اگراللەتغالى آپ كوبھى نواز ہے گا تو آپ اپنى جگە پرمطمئن ہوجا ئىس كى ، وسعت زياد ہ كى طمع بھی اورحرص ،معمولی چیزوں کالالچ وغیرہ آپخود بخو دترک کردیں گی ،آپ کواس کا یقین ہوگا کہاںتٰد تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے رپہ چنداں ضروری نہیں ، اور پھر ان کوحاصل کر لینے ہے ایک وقتی خوثی کے سوا کیا ملے گا۔ جب کہ اپنی آمدنی میں گنجائش نہیں ہے ۔ تو کل آپ کے اندر جوسب سے بڑی خوبی پیدا کردے گاوہ یہ ہے کہ آپ پر چاہے جنتی سختیاں پڑیں آپ ان کا مقابلہ صبراوراستقلال سے کریں گی اور صبر واستقلال بھی اخلاق کی ضروری خوبی ہے ۔صبر کے معنی یوں سمجھئے کہ اگرآپ برکوئی مشکل آپڑا تو آپ بوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں نہ کہ بیٹھ کرواو بلا کرنے لکیس کیونکہ، واویلا کرنے سے ایک طِرح ا آپ کی مصیبت ٹلنے کا نام نہ لے گی ، دوسری طرف آپ میں اتی کم ہمتی بیدا ہوجائیگی کہ آپ کے لئے مشکلوں کے سامنے شہر نابھی محال ہوجائے گا۔ گھریلوں معاملات میں صبرواستقلال کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ دیا دتی کرتے ہیں۔ آپ کے شوہر بے انصافی کرتے ہیں ، یا آپ کے چھوٹے سرکشی کرتے ہیں یا آپ کے پڑوی دھاندلی کرتے ہیں تو آپ کارویہ بھی ویباہی نہ ہونا چاہئے ۔ بلکہ آپ ان کی زیاد تیوں کی برداشت کر کے خامیوں کی اصلاح

کی طرف متوجہ رہیں ۔عورت ویسے بھی جذباتی ہوتی ہے، اس کے لئے دوسروں کی دھاند لی کابر داشت کرنا آسان نہیں ،لیکن اگر آپ اخلاق حسنہ کی مالک بننا چاہتی ہیں تو آپ کواس کے لئے کوشش کرنی ہی پڑے گی۔

انقام لیے کی خواہش کورخصت کرد بجئے۔ اگر کسی کی بات آپ کو بری لگی ہے توٹال جائے۔ کیونکہ جس شخص نے آپ کے ساتھ براسلوک کیا ہے وہ یقینا آپ اندراتی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ناپسندیدہ بات سے درگذر کر سکے، چنانچہ وہ بداخلاقی پر مجبور ہوا۔ اب اگر آپ اس سے انقام لیس گی وگویا اس کی خامی کواورزیادہ ابھرنے کا موقع ویں گی، اوراس کو پہلے سے بھی بڑی بدی کرنے پراکسائیں گی۔ویسے بھی انقام لینااسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ اللہ تعالی انقام لینے والے کو پیند نہیں کرتا۔

آپ میں فراخ دلی ہو، آپ دوسروں کے ساتھ تواضع اور خاطر داری کے ساتھ پیش آئیں۔دوسروں کے آرام اوران کی خوشی کا خاص خیال رکھیں۔جب دوسرے آپ کا بیرو یہ دیکھیں گے تو اہل محلّہ ان کے دل میں آپ کیلئے ہمدر دی پیدا ہوگی ،اور بدلے میں وہ آپ کیلئے ہمدر دی پیدا ہوگی ،اور بدلے میں وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔

اس سلیلے میں دوباتیں خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ تواضع سے صرف بیر مراد نہیں ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی آئے تو آپ اسے مرغن کھانے کھلائیں، بہترین تخفے دیں، اٹھنے بیٹھنے اور سونے کاعمدہ انتظام کردیں۔ بلکہ تواضع میں بات چیت کا انداز، اور دوسروں کے احساسات وجذبات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔

آپ کے لہجہ میں شجیدگی اور وقار ہونا چاہئے ۔ بے کاری بکواس سے پر ہیز کیجئے ہمارے گھرانوں کی عورتوں جب کسی سے ملنے جاتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ جتنا زیادہ وقت ساتھ گذرے اچھا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک محبت کے اظہار کا یہی ایک طریقہ ہے۔ مگراس کے ساتھ بیٹھنے کے لئے مسلسل بات چیت کرتے رہنا بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کئی گھنٹے جب بات چیت کی جائی گی تو کتنی کام کی باتیں ہوگ جوکی جاسکیں گی ۔ سوائے چندا کی کے زیادہ نہیں! .... چنانچہ باتی باتیں سب بے مطلب لا یعنی ہوگی ۔ یا غیبت اور بدگوئی ہوگی ، بس یہیں سے مخاصمتوں کے جے کالے مطلب لا یعنی ہوگی۔ یا غیبت اور بدگوئی ہوگی ، بس یہیں سے مخاصمتوں کے جے کالے

پھوڑتے ہیں جس کی آپ نے غیبت کی ہے،اگراس نے کسی ذریعے سے ن لیاوہ کب آپ کو بخش دے گی۔ چنانچے گفتگو میں و قاراور شجید گی اشد ضروری ہے۔

بھر ہر بات کے کہنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کے یہاں تعزیت کیلئے جائیں اور اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کرنے بیٹے جائیں تو کیسار ہے گا؟ یا آپ کی کوئی ملنے والی ، دو پہر کو جب آپ آرام کرنے لیٹتی ہوں اپنے میاں کی بہادری کے قصے کیکر بیٹے جائیں تو آپ کہاں تک گوارا کر سکیں گی؟ بلکل یہی بات دوسرے کے احساسات وجذبات کے معاملے میں ہے اگر دوسر اسمی الیی مزاجی کیفیت میں ہے جو آپ کی بات کے لئے موزوں نہیں تو آپ اپنی بات کو ٹال جائیں تا کہ غلط اثر نہ وہ۔ مثلاً شوہر جب کام سے واپس آئے تو اس کو کسی چیز کے فتم ہونے کا'' مڑ دہ'' نہ سنائے۔ جب وہ دفتر جانے والا ہوتا کسی دوسر بے ضروری کام کا تقاضانہ سے جے دیا وی جب دوسر بے ضروری کام کا تقاضانہ سے جے دیا وی جب دورم میں جب دوسر بے موروں کا میات کے بیٹ جی سے دوسر بے موقعوں کا حساس دلا دیں گے۔

امانت و دیانت کے معاملے میں پوری اتر ئے۔ پڑوی اگرایک پیاز کی گانٹھ بھی آپ کے پاس رکھاتی ہے تو ضائع نہ ہونے دیجئے۔ آپ اپنے معاملات میں جتنی کھری ہوگی دوسرے آپ کے محتاج ہویاان کوغیر معمولی ضروریات درپیش ہوآپ ان کی مددسے ہاتھ نہ اٹھا کیں۔ ہمدردی اوراخوت کا یملی طریقہ آپ کے حق میں مفید ہوگا۔ شہرت اورخود لیندی سے پر ہیز کیجئے۔ آپ کیوں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ سارا گھر آپ کی طرف متوجہ رہے۔ آپ کے آرام و تکلیف کا خیال رکھے کس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہو؟ اورا گرکسی نے توجہ نہ دی تو آپ کا دل کیوں کڑھتا ہے؟ ایک مؤمنہ کے کوتا ہی نہ دوسرے ہروفت اسکے ذکر میں گئے رہیں ، اس کی تعریف کرتے رہیں کسی طرح مناسب نہیں۔ یہ ذہنی بھاری تو تمام اچھے مملوں کو برباد کردیتی ہے اللہ تعالی رہیں کی طرح رہیں۔ کے اللہ تعالی میں میں اس کی تعریف کرتے سے اللہ تعالی میں میں دیتا۔

دوسروں کے حقوق .....والدین ،شوہر،اولا د، پڑوی وغیرہ .....کا پوراخیال رکھیں۔ ان کی ادائیگی میں کسی ہچرمچر سے کام نہ لیں ۔ یہ بات آپ پوری طرح سے ذہن میں ر کھئے کہا پنے حقق ق سے محرومی کوئی بھی پیندنہیں کرتا۔خودآپ کے دسترخوان پر ہے آپ کے جھے کی روٹیاں اگراٹھالی جا کیں تو آپ لڑنے کے لئے تیار ہوجا کیں گی۔ بالکل یہی کیفیت دوسروں کی حقوق کی پاسداری کریں گی تو نہان کوشکایت کا موقع ملے گا اور نہوہ آپ سے تعلقات خراب کرنے کے لئے آمادہ ہوں گے۔

تنگ دلی اور تنجوی کو پاس نہ آنے دیں۔ اپنی چھوٹی چیوٹی چیزیں اگر آپ دوسروں کو برتنے کے لئے دیں گر آپ دوسروں کو برتنے کے لئے دیں گی تو ان کے دل میں آپ کے لئے گھر ہوگا، کیکن اگران سے آپ کا نقصان ہوجائے تو اسے بھی نظرانداز کرنے کی صفت پیدا سیجئے کیونکہ جس چیز کا نقصان ہوگیاوہ دوبارہ آپ کو ملنے سے رہی ،کشیدگی سے اچھے تعلقات بھی رخصت ہوجا کیں گے۔

اس طرح فضول خرچی اوراسراف سے بھی پر ہیز کریں ۔ کیونکہ گھر والوں کی نگاہ میں آپ کا میٹل شخت تکلیف دہ ہوگا اس لئے کہ ان کے روز مرہ کے معاملات متاثر ہوں گے ان کے اخرجات پر غیر معمولی ہو جھ پڑے گا۔ تنگی وترشی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنا نچہ وہ آپ سے تعلقات خراب کرلیں گے ۔ دوسری طرھ پڑوی اور دوسر بے لوگ بھی آپ پراییا تبھرہ کریں گے : الم ہرہے آپ کے لئے پہندیدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خود آپ کا ممل پہندیدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خود آپ کا ممل پہندیدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خود آپ کا ممل

فضول خرچی یا اسراف کیا ہے؟ کس چیز کو یا کس خرچ کوآپ اس زمرہ میں شامل کرسکیس گی ؟.....اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے محض شوق کے طور خریدی ہواوراس کے بغیر کوئی خاص کام رک ندر ہاہو۔لیکن اگراس خاص چیز سے زیادہ ضروری چیزین خریدنے سے باقی رہ گئی ہیں تو آپ کا پیخر چاسراف ہے۔

باوٹ اور جھوٹا تکلف کرنے والا اپنی جگہ پرتویہ بھتا ہے کہ لوگ اس کی ان اداؤں سے خوش ہورہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طبیعت پر شخت بار ہوتا ہے۔خود جھوٹا تکلف کرنے والے کے مزاج پر بھی بار ہوتا ہے اور آپس میں مغائرت بڑھ جاتی ہے۔مثلاً آپ کس میلی کے یہاں جائیں اور وہ آپ کو کھانے پر بلائے ،کیکن آپ بھوکی ہونے کے باو جود محض تکلف کے طور پر کہدیں کہ ''میں تو کھا کر آئی ہوں'' اب ذرااس

بات پرغورکریں کہ اگر سیلی کو بھی معلوم ہوگیا کہ آپ گھر سے کھا کرنہیں آئی تھیں آپ نے جھوٹ کہد یا تھا، تواس کے دل پر کیا گذر ہے گی؟ ....وہ یقیناً خیال کریگی کہ آپ نے اس کے یہاں کھانا کھانا پند نہیں کیا۔ شاید آپ نے اسے حقیر جانا۔ اس طرح اس کے دل میں آپ کی طرح سے کدورت بیٹے جائیگی۔ اورخود آپ انکار کرتے وقت اپنی سیلی کوغیر سمجھ کرئی انکار کریں گی۔ یہ غیرت کا احساس رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ہرایک سے آپ کے تعلقات کے کسی وقت بھی کسی بھی معمولی بات پرختم ہوجانا مشکل نہ ہوگا۔ بناوٹ اور جھوٹا تکلف کرنے والے کو شاید اسی وجہ نبی کریم ہوگئے نے بداخلاق قرار دیا ہے۔ اور حقیقت ہیں کہ یہ جھی بداخلاقی ہے۔

عورتوں میں ایک کمزوری کچے کان کی ہوتی ہے۔ پرجموئی تجی بات پریفین کرلیتی ہیں ....اس کا جوت یہ ہے کہ دنیا جہاں کی گھڑی گھڑائی با تیں جو کہیں بھی نہ ہوئی ہوں ،ان کے واقع ہونے روایت عورتوں کی زبانی ہی سنے میں آتی ہے۔ اس کی وجہ دراصل تعلیم کی کمی ہے ۔اوروہ خواتین جوخو تعلیم حاصل نہیں کر سنتی ہیں ان کی طرف دوسری خواتین کو توجہ دینی چاہئے ۔.... بلا تحقیق کسی بات پر اس طرح ایمان لے آناعام طور سے نعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ کی کوئی ملنے والی جب آپ سے فضول با تیں کرنے کے لئے ادھرادھر کی بہت سی جھوٹی تجی با تیں کر نے کے لئے ادھرادھر کی بہت سی جھوٹی تجی با تیں کرنے بیٹھے گی تو ظاہر ہے خانہ پری کرنے کے لئے ادھرادھر کی بہت سی جھوٹی تجی با تیں خراب ہو گئے! ۔۔۔۔۔۔اس لئے احتیاطا اس کی تحقیق کرلیں ۔اگر بات صبحے ہے تو نرمی کے خراب ہو گئے! ۔۔۔۔۔۔اس لئے احتیاطا اس کی تحقیق کرلیں ۔اگر بات صبحے ہے تو نرمی کے ساتھ اپنی شکایت دورکرائیں دودو چوٹ لڑیں گی تو بات بننے کے بجائے گھڑے گئی وسرمی صورت میں درگذر سے کام لیں محض وہم پر کبھی پچھ نہ کریں ۔ وہم ، وسوسہ بدگانی شیطانی ہتھیار ہیں ۔

جب عورت جذبات ہے مغلوب ہوجاتی ہے تو زبان کوبالکل غلط طریقے سے استعال کرتی ہے وہ اپنے غصے پر قابونہیں رکھ پاتی لعن طعن، زبان درازی، بدگوئی سب حربے استعال کرتی ہے ،حالانکہ انقامی کارروائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھرزبان سے حتنے زیادہ ناقص کلموں کوآپ کے خیالات کوبھی پراگندہ کردیں گے،ان سے آپ کی

ضمیر کی پاکی رخصت ہوجائے گی۔جس خراب بات کواداکرتے ہوئے ہماری زبان رکاوٹ نہیں محسوس کرتی ،اس کا ہمارے مزاج میں شامل ہوجانا اور ہماری فطرت بن جانا کیامشکل ہے۔سوچئے کہ بے مقصد جذباتی فقروں سے آپ کی ذات کتنی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے!

'' مؤمن بھی طعنے دینے والا ،لعنت کرنے والا ،بدگواورز بان دراز نہیں ہوا کرتا'' (تر ندی)۔

اس موضوع سے متعلق آخری بات خوش مزاجی کی دعوت ہے۔ ذرا آپ ہی خیال کی جیئے کہ اگر آپ ان ساری باتوں پڑمل کرلیں اور آپ میں خوش مزاجی نہ ہوتو کیا آپ دوسروں کے ساتھ سکون کیساتھ بسراوقات کرسکیں گی ؟ روکھا مزاج ، خشک طبیعت پڑمردہ خیالات، بے کیف باتیں ، رونی صورت آخر کے پندآئے گی ؟ نہ کوئی بات کرے گانہ پاس پھلے گا۔ مزاج میں شگفتگی ہوگی ، بات میں سلیقہ اور دل موہ لینے والی کیفیت ہوگی تو دوسرے بھی ملنے جلنے میں مسرے محسوس کریں گے ۔...البتہ غیر محرم مردوں سے گفتگو میں اتنی احتیاط رکھی جائے کہ وہ غلط انداز سے نہ کرنے لگیس ....اسلام جہاں ایک طرحہ نجیدگی اور وقاری تعلیم دیتا ہے وہاں یہ بھی نہیں چا ہتا ہے کہ صورت دیکھتے ہوگا طرحہ نوفرت ہوجائے۔

خوش مزاجی دوسروں کے بہت سے گلے شکووں کوختم کردیتی ہے۔جب بات
کرنے میں دل کوسکون حاصل ہو، د ماغ کسی جگہ الجھے نہیں تو ذہن بدمزاجی کی طرف
متوجہ نہیں ہوتا۔ پھرخود بات کرنے والی اور فاطب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ
ہمدردی محسوس کرتی ہیں، کیونکہ گفتگو بڑے اچھے انداز میں ہورہی ہے۔اس طرح
تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی
گفتگوفر ماتے تو اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ سننے والاسحور ہوجاتا یہ ایک سندالی ہے کہ جس
کی بنایر ہمیں اس وصف کو اختیار کر لینا جا۔

کتاب ختم کرنے سے قبل میہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جھگڑوں ، یارنجشوں اورکشید گیوں کا نہ ہونا شاید بھی ممکن نہ ہو۔ میں شروع ہی میں میچھی عرض کر چاہوں کہ

ناپندیدگی یانا گواری نمحسوس کرنے والا ذہن غبی اور کندہوتا ہے اس لئے ان کا پیش آنا تناہم نہیں ہے جتناان کا نہیش آنا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ جہال دو برتن ہوں گے کرائیں گے ، گرآپ کا فرض ناپندیدگی اور ناگواری کے مواقع پر بینہیں ہے کہ جذذبات کی رومیں بہہ جائیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے امکانات کم سے کم ہوں ، جب کوئی ایس ناپندیدہ صورت ہوجائے تو اسے خوبصورتی کے ساتھ صلح و آشتی میں تبدیل ایس ناپندیدہ صورت ہوجائے تو اسے خوبصورتی کے ساتھ صلح و آشتی میں تبدیل کردیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کومشکلات ومصائب سے مقابلہ کرنے کی قوت دے گا۔

آپ کاملنا جلنااور تعلقات کاختم کرلینا، سب کچھ حق کے لئے ہوتب ہی اسلامی زندگی کو یوری طرح اپناسکیں گی اور اپنے دن خوشگوار بناسکیں گی۔

\$....\$....\$....\$....\$



### نکاح کے دنیاوی اوراخروی فوائد

ابن ابی مجیح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے فر مایا کہ محتاج ہے تاج وہ مردجس کی بیوی نہ ہولوگوں نے عرض کیا کہ اگر چہوہ بہت
مال والا ہوآپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا ہاں! تب بھی وہ محتاج ہوتا ہے'۔

نکاح بھی اللہ عزوجال کی بڑی نعمت ہے کہ دین اور دنیا کے بہت سے کام اس سے درست ہوجاتے ہیں اور اس میں بہت سے فوائد اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آ دی گناہوں سے آج جاتا ہے۔ نکاح کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اولا دحاصل ہوتی ہے، انسان حصول اولا دکے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بھی دخل ہے، کیونکہ وہ اس کے حکم کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوجاتی ہے اور نکاح سے اولا دبھی حاصل ہوجاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس حکم پر بھی عمل ہوجاتا ہے کہ '' نکاح کرواور نسل ہوجاتی ہے آپ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثر سے کی وجہ سے قیامت کے بر صاف کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثر سے کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گاخواہ یہ کثر سے نامکمل نیچ کی وجہ سے ہو''۔

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ '' جب ایک ناتمام بچ (کچے بچ) کے ماں باپ کوجہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ بچدا پنے ماں باپ کے لئے الله تعالی سے جھڑ اکرے گا اسے کہا جائے گا کہ اے جھڑ الو ناتمام بچے! اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے پھروہ بچدا پنی ناف کے ذریعہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے پھروہ بچہا پنی ناف کے ذریعہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا''۔

نکاح کاایک فاکدہ پیھی ہے کہ انسان کو بیوی کے ذریعیہ سکون ملتا ہے، بیوی آرام و سکون کے لئے بنائی گئی ہے، عمگساری اور ہزاروں افکار میں آرام کا ذریعہ ہے، انسان میں طبعی طور پریہ چیز شامل ہے کہ وہ دوئتی اور محبت کرے اور دوئتی اور محبت کے لئے بیوی سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔

جوخوا ہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف ہووہ

تقاضہ انتہائی فطرت کا ہے اور اس خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا انسان کے دل میں پھی محبت اور پاکیزگ کے خیالات پیدا کرتا ہے اور اس کا ناجائز استعال ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے پس نکاح انسان کو پاکیزہ راستے کی طرف لے جانے اور ناپاکی سے دور رکھنے کاذر بعد ہے۔

نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولا د کے بارے میں جواحکامات نازل کئے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے اس تھم کی تعمیل کر ہے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے یعنی وہ اپنی اولا د کی تربیت اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق کر بے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولا د نیک ہوگی اور اولا دوالدین کے لئے ثواب جاریہ ہوتی ہے۔ انسان پر بڑھا پا بھی آتا ہے اس وقت یہ اولا داس کے کام آتی ہے اس طرح اولا دکو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔

نکاح عزت کا ذریعہ ہے جس طرح لباس انسان کے لئے ضروری ہے تو نکاح بھی اسی قدر صروری ہے تو نکاح بھی اسی قدر صروری ہے فرمایا گیا کہ''عورتیں تمہار الباس ہیں اور تم عور توں کا لباس ہو، نکاح سے مردوعورت دونوں کی حفاظت بھی ہوجاتی ہے یعنی لوگ ان پر کسی قسم کا شک و شبہیں کرتے ، شوہر چاہے یاس رہے یا پر دلیں میں اس طرح مرد پر بھی اعتبار ہوتا ہے۔

نکاح کے ذریعہ اولاد کا حصول ہوتا ہے اور انسان کو اپنی اولاد کی نیک دعا کیں حاصل ہوتی ہیں جو کہ اس کی نجات کا سبب بن جاتی ہیں ، ماں باپ کی تعلیم وتر بیت کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے اس کا اجرو ثو اب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے اولاد کی شادی کی وجہ سے انسان کا گھر میں دل شادی کی وجہ سے انسان کا گھر میں دل گتا ہے ، اولاد کی تر بیت اور پرورش کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواح کام دیتے ہیں ان پڑمل کرنے کا موقع ملتا ہے ، اولاد کی اچھی پرورش کرکے ملک وملت کو مضوط بنایا جاسکتا ہے۔

نکاح کے ذریعہ انسان کی شہوت کا زور ٹوٹنا ہے اور وہ شیطان کے شر سے محفوط ہوجا تا ہے اور بر نے فعل سے نچ جا تا ہے۔انسان کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جاک وچو بند ہوجا تا ہے یعنی جب اس پر بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی قوت کو تیز کر دیتا ہے اور فضول کا موں سے بچتا ہے نیتجنًا معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے اور آدمی اور معاشر کے کمل ترقی کرتے ہیں۔

#### تعدّ دازواج

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے که 'فانکحوا ماطاب لکم من النسآء مثنی وثلت و ربع۔ (سورهٔ نساء یاره نمبر ۲ آیت نمبر ۳).

ترجمہ:عورتوں سے جوتم کو پہند ہوں نکاح کرلو، دودو(عورتوں سے ) اور (تین تینعورتوں سے )ادر چا چار (عورتوں سے )۔

اس آیت سے پتاچلا کہ مرد کو چارشادیاں کرنے کی اجازت ہے، چار سے زیادہ بیویاں وہ بیک وفت نکاح میں نہیں رکھسکتا۔

ابوداؤ دکی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لایا اس کی آٹھ ہیویاں تھیں، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا که''ان میں سے جارہی رکھو''

تر مذی کی صدیث میں ہے کہ غیلان بن مسلمہ ثقفی اسلام لائے ان کی دس ہیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'ان میں سے چار ہی رکھو''

اسلام سے پہلے قریش دیں دیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شادیاں کرتے تھے، بعض لوگ بیٹیم لڑکوں سے ان کے مال ودولت کی وجہ سے شادی کر لیتے تھے حالانکہ ان کواس لاکی سے محبت نہ ہوتی تھی پھروہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے اور بیویوں میں عدل نہ کرتے اب اگر مسلمان ہوجائے تو سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ی بیویوں کو چھوڑے اپر ہلے جن سے نکاح کیا ہے ان کو چھوڑے یا آخر والیوں کو ان احادیث میں ایک کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ ان احادیث سے بیہ پتا جا کہ مردکوا ختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہے رکھے جسے چاہے چھوڑے خواہ اس نے ان عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا ہویا الگ اور ان احادیث میں بہلی اور نے ان عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا ہویا الگ الگ اور ان احادیث میں بہلی اور نے خواہ اس خری کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔

امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت سفیان تو ری رحمہما اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ان میں سے بیک وقت نکاح کیا تو تمام ہویوں کواس سے الگ کردیا جائے گا۔ اور اس نے الگ الگ نکاح کیا ہے تو علی ترتیب پہلی چار عور توں سے نکاح سیح ہوگا اور چار کے بعد جتنی ہوں سب کوالگ کردیا جائے گا اور آئمہ ثلاثہ نے حدیث کے مطابق یہ کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد پھر اس کواختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے جن چار کو چا ہے اپنے نکاح میں رکھے اور باتی کوچھوڑ دے۔

# حارشادیوں کی اجازت کی وجہ

تقوی ایک ایس چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کورکھنا چاہیئے اور یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کرتی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے موقع پراپنے خطبہ میں فر مایا کہ'' نہ عربی کو مجمی پر ، نہ مجمی کوعربی پر ، نہ کو گو ورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز میں انسان وہ ہے جو مقی اور پر ہیزگارہے۔

الله تبارک و تعالی نے بعض مردوں میں شہوت زیادہ رکھی ہے اور ایسے مردوں کی ضرورت ایک عورت سے پوری نہیں ہو سکتی اور بیا کیا ایک چیز ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پا نامشکل ہوتا ہے لہذا اگر ایسے مردکو دوسری یا تیسری یا چوشی شادی سے روکا جائے تو نتیجۂ وہ زنا کی طرف مائل ہوگا اور تقویٰ کا دامن چھوڑ دے گا اور معاشرے میں برائیاں سے پھیلنی شروع ہوجا کیں گی۔

اسلام ایک ایسانظام ہے کہ جوانسان کے اخلاق اور ساج کی پاکیزگی اور نظافت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے وہ کسی ایسے ماحول کاروادار نہیں، جس سے معاشرے میں گندگی اور بے حیائی تھیلے اس نے ہمیشہ اس بات کا حکم دیا جس سے پاک صاف معاشرہ وجود میں آئے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتوں کی ہیدائش کی شرح مردوں کی پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہر مرد طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود قانو نا ایک ،ںعورت سے نکاح کر سکے تو یہ باقی عورتیں کہاں جائیں گی اور اگر ہم معاشر کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر دور میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ وہ چارعورتیں ایک مرد کے تناسب سے آ گے نہیں بڑھتا تھا بلکہ اس تناسب کے اندر گردش کرتا ہے دوسرا سے کہ ہر سال دنیا میں کہیں نہ کہیں لاکھوں مردوں کی جانیں جنگوں میں ضائع ہو جاتی ہیں اورعورتیں رہ جاتی ہیں برطانیہ کلال میں بوئروں کی جنگ سے پہلے بارہ لاکھ اٹھتر ہزارتین سو بچپاس عورتیں ایسی تھیں جن سے شادی کرنے والامردکوئی نہتھا۔

سوئیڈن میں ۱۹۰۱ء میں مردم شاری کے مطابق ایک لا کھ بائیس ہزار آٹھ سوستر
عورتیں ہسپانیہ میں ۱۸۹۰ء میں جپار لا کھ ستاون ہزار دوسوآٹھ عورتیں آسٹریلیا میں ۱۸۹۰ء
میں چھلا کھ چوالیس ہزار سات سوچھیا نوے عورتیں مردوں سے زیادہ تھیں ۔ فرانس میں
۱۹۰۰ء کی مردم شاری کے مطابق آٹھ لا کھستاسی ہزار چھسواڑ تالیس عورتیں ایسی تھیں کہ
جن سے شادی کرنے والا کوئی مردنہ تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیورتیں کہاں جائیں؟ جس طرح مرد کواللہ تعالیٰ نے قوت شہوت عطا فرمائی ہے اس طرح عورتوں کو بیقوت دی گئی ہے کہ بلکہ عورتوں میں بیہ قوت مردوں کی نسبت زیادہ ہے لیکن اس کی حیا اس پر غالب آ جاتی ہے اب یا تو یہ عورتیں بغیر شادی کے اپنی زندگیاں گزاریں یا پھر غلط راستہ اختیار کریں اور تیسری صورت ان کی بیہ ہے کہ جومرد پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ ان سے نکاح کریں۔

### تهیل وجه

پہلی صورت کے مطابق عورت کا تنہا زندگی گز ارنامشکل ہے اگر دوسراراستہ اختیار کرے تو معاشرہ میں برائیاں تھیلیں گی تو اب اسلام کے قانون کے مطابق بیصورت بالکل مناسب ہے کہ جومرد پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ ان عورتوں سے نکاح کریں۔

#### دوسری وجه

دوسری وجہ تعدداز واج کی ہے ہے کہ اگر عورت بانچھ ہے اوراس کا کوئی علاج بھی نہ ہوتو اس صورت میں مرداگر دوسری شادی نہ کرے گا تو قطع نسل لا زم آئے گی باعورت کو کوئی ایسی بیاری بیدا ہوجائے جس کی وجہ ہے مرداس سے مقاربت نہ کر سکے تو مرد کے لئے دوسری شادی میں عافیت ہے کیونکہ اولا دکا حاصل کرنا ہر مردوعورت کا حق ہے اور بیا انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو اولا دبھی زیادہ ہوگ ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ بانچھ ہے کیا میں اس سے نکاح کرلوں آ پ نے فرمایا کہ نہیں اس نے بھر دوسری اور تیسری مرتبہ بو چھا آپ نے فرمایا کہ (خاوند سے) وجہ سے دوسری امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحد یث میں کثر ت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحد یث ۲۰۵۰)

### تيسرى وجه

تیسری وجہ تعدداز واج کی ہے ہے کہ بعض مردوں میں قوت جماع زیادہ ہوتی ہے، ایسے مرد کی خواہش ایک عورت سے پوری نہیں ہو سکتی تو ایسے شخص کے لئے تعدد از واج ہی بہترین حل ہے۔

# چو تھی وجہ

چوتھی وجہ تعدداز واج کی ہے ہے کہ مردکی افزائش نسل کی مدت عورت سے زیادہ ہوتی ہے مردگی افزائش نسل کی مدت عورت سے زیادہ ہوتی ہے مردمیں تولیداورافزائش نسل کی صلاحیت سے سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرتک باقی رہتی ہے جبکہ عورت میں میصلاحیت بچاس برس کی عمر میں ختم ہوجاتی ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مرد وعورت کے نکاح کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ افزائش نسل کے ذریعے زندگی کے تسلسل کو برقر اررکھنا تا کہ انسانوں سے زیرت بادر ہے

تو اب مرد کو بقیہ جوہیں سال ہیں ان سے فائدہ ندا شانا یہ فطرت کے خلاف ہوگا اس مدت سے فائدہ اٹھانے کے لئے تعدد ازواج کی رخصت مردوں کو دینی ہوگی، شریعت اللی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قانون سازی کے انداز اور فطری عملی حالت میں ہم آ ہنگی ہوتی ہے انسانی قوانین میں عام طور پریہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کیونکہ انسان کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی کہ ہر طرح کے حالات سے پہلے باخبر ہوجائے اور زندگی کے تمام شعبوں کا احاط کرلے۔

### پانچویں وجہ

پانچویں وجہ تعددازدواج کی یہ بھی ہے کہ عورت ہر وقت اس قابل نہیں رہتی کہ خاونداس سے ہمبستر ہوسکے کیونکہ مہینے کے چنددن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مردکوعورت سے دورر بنا پڑتا ہے یعنی حیض کے دن۔ دوسرے حمل کے آخری مہینے میں بھی عورت کو اپنی صحت اور بیچ کی صحت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مردکوا پینے سے دورر کھے پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تواس کے بعد بھی کچھ مدت تک مردکوعورت سے دورر بنا ہوتا ہے اور شہوت کا غلبہ ہو جائے تو اور شہوت کا غلبہ ہو جائے تو مردکیا کر کے قالم بی وقت کونہیں دیکھتا۔ اب آگر اس دوران مرد پر شہوت کا غلبہ ہو جائے تو مردکیا کرے گا۔ یا تو وہ غلط راستہ اختیار کرے گایا پھر دوسری بیوی سے اپنی خواہش پوری کر کے گا اسلام کے نقطہ نظر سے دوسری صورت بالکل صحیح ہے کہ وہ دوسری شادی کر کے اپنی خواہش کو پورا کر ہے اور آگر مثلاً اس کی دو یویاں ہیں اور دونوں اسی حالت میں بین کہ وہ ان سے مقار بت نہیں کرسکتا تو اس صورت میں اس کے لئے تعدداز واج ہی بہترین مل ہے کیونکہ دو یویوں کا توایک وقت میں جیش سے ہوناممکن ہے کین آگر تین یا جار بہترین کی وقت ہونا بہت نا در ہے۔

### محجفتي وجه

چھٹی وجہ تعدداز وات کی ہی بھی ہے کہ نکاح میں کفوکا خیال رکھنا چا ہے اور کفو میں چھ چیزوں کا خیال رکھا جا تا ہے۔ (۱) اسلام، (۲) نسب، (۳) حرفت، (۳) حریت، (۵) دیانت، (۲) مال۔
اب اگرمرد کی شادی کسی ایی عورت ہے ہوگئی جواس کا گفرنبیں تو اس صورت میں مرد کا دوسری شادی کرنا ہی بہتر ہے مثلاً اگراس کی پہلی بیوی دئیدار نہیں یا پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس مرد کی خواہش ہو کہ اس کی شریک حیات ایسی ہوجس ہے ملکروہ دین کا کام کرسکے اور آئندہ آنے والی سلیس بھی اس قابل ہوں کہ وہ بھی دین کا کام کریں۔ بیاس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب بیوی دین کی سمجھ رکھتی ہو کیونکہ باپ بالعموم سارا دن روزگار کی وجہ سے گھرسے باہر ہوتا ہے اور بیجے ماں ہی کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور ان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے جیسا کہ پیرانِ پیرحضرت شخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی در بیان پر حضرت شخ جیلانی رحمۃ اللہ ان کی جیلانی رحمۃ اللہ کی در بیا پڑھو ہم اللہ الرحمٰن الرحیم تو انہوں نے ہم اللہ شریف کے مات دوسرے کہا کہ بیٹا پڑھو ہم اللہ الرحمٰن الرحیم تو انہوں نے ہم اللہ شریف کے ساتھ اٹھارہ پارے بھی سنا دیئے اور کہا کہ استاد صاحب مجھے اسے پارے یاد ہیں کیونکہ ساتھ اٹھارہ پاروں کی حافظ ہیں بیسب دیندار ماں کی برکات کا ہی نتیجہ تھا۔

تواگراییا مخص جود بندار بیوی چاہتا ہواوروہ خاندانی رسم درواج اپنانے پر بھی مجبور ہوتا گائیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دوسری شادی کرلے تاکہ پہلی بیوی بھی محفوظ رہے اور دونوں بیویوں میں عدل کرے۔

# دیندارعورت سے نکاح کرنے کا استحباب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' چارو جوہ کی بناء پرعورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب کی وجہ سے اس کی وجہ سے اور اس کی وینداری کی وجہ سے تہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم ویندارعورت کے حصول کی کوشش کرؤ''۔

قدرت نے عورت کو وہ وجود بخشا ہے جومرد کے لئے باعث کشش ہے اور مرد و عورت کے تعلقات میں ان اسباب کا ہونا لا زمی امر ہے اور زکاح الی صورت میں www.besturdubooks.wordpress.com قائم رہ سکتا ہے کہ عورت میں ایسی کشش ہوا گرعورت میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں رہتا الیسی صورت میں تعدداز واج کے قانون کو اپنانا ہوگا گراس قانون کو نہ اپنایا تو بیمکن ہے کہ مرد بدکاری میں مبتلا ہوجائے اور ناجائز تعلقات پیدا کرے کیونکہ جب اس کوعورت کے قرب ہے خوشی نہیں ملے گی جس کا حاصل کرنا انسانی فطرت کا تقاضہ ہے تو مجبوراً اس خوشی کو حاصل کرنے کے لئے وہ اور راستے تلاش کرے گا لہٰذا اس کا بہترین حل تعدداز واج ہے۔

زیادہ اولاد بقائے قوم کے لئے ضروری ہے کہ آج کثرت رائے اور زیادہ مردم شاری سے ملک بنتے ہیں، اگر ایک مردکی چند ہویاں ہوں تو اولا دزیادہ ہوگی جن قوموں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہوتی ہے کہ منکوحہ ہوگی ایک ہوتی ہے دائتا کیں بہت ہی ہوتی ہیں اس طرح معاشرے میں بے راہ روی ایک ہوتی ہے اس بے حیائی سے معاشرے کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ اور وہ ہے تعدداز واج۔

لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر کے مرد پہلی بیوی پرظلم کرتا ہے تو کیا ان سب نے ظلم کئے ہرگز نہیں قرآن پاک نے اس لئے یہاں قیدلگادی کہانصاف نہ کرسکوتو ایک ہی بیوی رکھو۔

# عورت کوچارشو ہروں کی اجازت کیوں نہیں؟

سوال:..... جب ایک مرد کو چار بیو بوں کی اجازت ہےتو عورت کو چارشو ہروں کی اجازت کیوںنہیں؟

جواب: اساس کی وجہ ہے کہ اس میں بے حیائی اور بے غیرتی انتہا درجہ کی ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس میں بے حیائی اور بے غیرتی انتہا درجہ کی ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ انسب باپ سے چلتا ہے نہ کہ ماں سے اور عورت کے ایک سے زیادہ شو ہروں کی صورت میں بیٹیس بتا چل سکتا کہ ہے بچہ کس کا ہے؟ جب بچہ کا نسب معلوم نہ ہوگا تو پھر اس کی پرورش کرے اگر بیصور تحال ہوتو کوئی مرداس کی فرمدداری قبول نہیں کرے گااس طرح بچہ کی عمر برباد ہوجائے گی۔

www.besturdubeoks.werdpress.com

مردکو چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس صورت میں کہ مرد چاروں کے درمیان عدل کرے عدل سے مراد بیہ ہے کہ تمام ہیویوں کو برابر نفقہ۔ایک ہی معیار کی رہائش اورایک ہی جیسی سہولتیں دے اور تمام از واج کے درمیان دنوں کی تقسیم بھی کیسال ہو یعنی ان تمام کا موں میں مساوات کو اختیار کرے۔ رہا دل کا معاملہ تو اس پر انسان کو اختیار نہیں ہے۔اگر ایک عورت سے زائد کے ساتھ نکاح کی صورت میں مردعدل نہ کر سکے اس کے لئے شرط ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فان حفتم ان لا تعدلو افو احدة'

ترجمہ:اگرتمہیں ڈرہو کہ عدل نہ کرسکو گے تو پھرا یک ہی ہے نکاح کرو۔

عدل کی شرط از دواجی زندگی کواختلال وانتشار سے اور بیوی کوظلم و جور سے دور رکھتی ہے نیزعورت کی عزت وحرمت کا تحفظ کرتی ہے۔

# مردکوصرف حارنکاح کی اجازت کیوں؟

سوال .....مردکوصرف چارنکاح کرنے کی اجازت کیوں؟اس سے زیادہ کی کیوں نہیں؟ جواب سیم کہ چارت کی اجازت کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کی خواہش پوری کرنا ور نکاح کا اصلی مقصد بھی (اولا دحاصل کرنا) وہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ کم از کم ہر طہر میں ایک بار مقاربت کی جائے اور عام طور پرعورت کو ہر ماہ میں ایک بار حیض آتا ہے ہوار در میانی قوت رکھنے والا ایک ہفتہ میں ایک بار مقاربت کر بے قواس کی صحت کے لئے سے جاور در میانی قوت رکھنے والا ایک ہفتہ میں ایک بار مقاربت کر بے قواس کی صحت کے بویاں ہوئیں قومر د پر زیادہ سے زیادہ بوجہ پڑجائے گا اور اس میں قوت تولید ندر ہے گی یا بھی جو کہ مردان میں عدل نہیں کرسکتا اگریویاں کرنے کی اجازت ندوینے کی ایک وجہ بیٹھی ہے کہ مردان میں عدل نہیں کرسکتا اگریویاں کرنے کی ایک خاص حدمقر رنہ ہوتی تو لوگ کی بویاں رکھ کرخود اپنی جانوں پرظلم کرتے جیسا کہ اسلام سے پہلے نہ ہوتی تو لوگ کی کئی بویاں رکھ کرخود اپنی جانوں پرظلم کرتے جیسا کہ اسلام سے پہلے نہ ہوتی تو لوگ کی گئی بویوں میں مرداگر عدل نہیں کرے گا تو قیامت کے روز ایسے شخص کے لئے شریعت میں شخت وعیدیں ہیں۔

\_www.besturdubooks.wordpross.com-

# ایک اہم سوال اوراس کا جواب

اب سوال بدپیدا ہوتا ہے کہ عام امتی کو چارشادیاں کرنے کی اجازت اور رسول الله علی الله علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کیس ایسا کیوں؟

جواب: اس کاریہ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدداز واج سے نکاح کرنااس کی وجہان کی کوئی نفسانی خواہش بیس کے ہرنکاح میں حکمت تھی نفسانی خواہش ہیں اس کے ہرنکاح میں حکمت تھی نفسانی خواہش ہیں سے بچاس سال کی عمر تک غالب ہوتی ہے جب کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیس سال کی عمر میں ایک بچوں والی ہوہ عورت سے نکاح کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا گر آپ پرنفسانی خواہش غالب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا کسی کنواری ،خوبصورت اور کم عمرائر کی سے نکاح کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانہ ہیں کیا آپ سائی اللہ علیہ وسلم کی از واج عورتوں کی ملئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانہ ہیں گیا آپ سائی اللہ علیہ وسلم کی از واج عورتوں کی مبلغہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قو موں کی لڑ کبوں سے نکاح کئے جن سے رشتہ داری قائم ہونے کے بعد اسلام کو مدد ملی ہے جیسے ام حبیبہ بنت ابوسفیان ،صفیہ بن حی سردار یہود کی صاحبز ادی وغیرہ ھن رضی اللہ تعالی عنصن ۔

زیادہ نکاح کرنا سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے اور آپ کا متعددازواج سے نکاح کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خانگی اور عائلی زندگی میں اسلام کے احکام کی روایت و تبلیغ مقصود تھی اور زیادہ خاندانوں کے ساتھ دشتہ داریاں قائم کرکے دین اسلام کوفر وغ دینا تھا اور کئی خواتین سے نکاح کر کے سو تیلے بچوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اسوہ اور نمونہ مہیا کرنا تھا اور یہ بھی واضح کرنا تھا کہ عام مسلمان دوعور توں میں عدل وانصاف نہیں کر سکتے جبکہ آپ نے بیک وقت نو (۹) از واج کے درمیان عدل وانصاف قائم کیا۔

سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کاعمل ہر شعبہ میں امت سے بڑھ کر ہے آپ نے اپنی امت کے مردول کو چار بیو بول میں عدل کرنے کاعکم دیا اورخو دنو بیو یوں میں عدل کرے دکھایا۔

# مرد کے لئے دوتین یا چارشادیاں اوراس کی اہمیت

"فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلث وربع"

اس آیت کے تحت مردوں کو چاہیے کہ ایک دونین یا چار بیویاں بھی کریں جو کہ مذکورہ صفات سے متصف ہوں۔

- (۱)..... بری عورت ہے کنوارار ہناا جھا۔
- (۲).....اچھی ہیوی مردکوا چھا بنادیں ہے۔
- (m).....اور بری عورت مر دکو برابنادیتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کی چارشاد یوں میں اسلام کی کیا مصلحت ہے؟۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے دوسری شادی میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی
ہیں، جن سے انسان بے بہرہ ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جونشا نیال
بتائی تھیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کثر ت ہوجائے گی اب اگر قرآن پاک کی
مصلحت کو مدنظر رکھا جائے تو اس سے باآسانی معلوم ہوجاتا ہے کہ معتدد نکاح جائز
ہونے میں عورتوں کے نکاح کا مسکد آسان ہوجائے گا، خاص طور پران عورتوں سے جن
سے کوئی ان کی بیوگی یا ان کے مطلقہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو ان کے نکاح کا
مسکد آسان ہوجائے گا اور اس بات کا ثو اب اللہ تعالی کے بہاں محفوظ ہے جواسے ملے
مسکد آسان ہوجائے گا اور اس بات کا ثو اب اللہ تعالی کے بہاں محفوظ ہے جواسے ملے

پھر پچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے نان ونفقہ کا کوئی ذمہ دارنہیں ہوتا اور وہ دل سے گھر داری میں مصروف رہنا چاہتی ہیں اور مجبوری کے باعث گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے وہ عفت ماب زندگی گز ارنا چاہتی ہیں تو وہ عفت ماب زندگی گز ارسکیں اور ان کے نان ونفقہ کا مسّلہ بھی حل ہوجائے گا۔

دوسری بات سے ہے کہ جب اسلام نے اس بات کی قید لگادی ہے کہ عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے گلی بازاروں کی رونق نہیں ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نامحرموں کومتوجہ کرتا ہے اور پھروہ بھی گناہ کی مرتکب ہوتی ہے اور مرد بھی گنہگار ہوتا ہے تو اس بات سے ہرعورت کوسبق لینا چاہیے اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنی آخرت کو سی بھی طرح سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کرالیس تو ان عورتوں کا وہ بھی سہار ابن سکتی ہیں جب کہ عورت قربانی کا دوسرانام ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو از واج مطہرات کی خادمہ بھے کر وہاں سے سبق لیس کہ انہوں نے کس طرح اخوت اور عدل و مساوات میں اپنے آ قاومولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے رب کو بھی راضی کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا۔

جبکہ آئ کی عورت ہے بھی ہے کہ اگر دوسری عورت آگی تو پہلی ہیوی کی قدر گھٹ جائے گی یا دوسری ہیوی اس کے شوہر پر قابض ہوجائے گی ایسا بالکل غلط ہے یا پہلی ہیوی ایسا تاثر ڈالتی ہے کہ اپنی اولاد کو دوسری مال سے متنظر کردیتی ہے اور وہ ایسا ناقص العقل ہونے کی بناء پر کرتی ہے اگر وہ اتنا مجھ جائے کہ اس کی اولا داور دوسری ہیوی سے جواولاد ہورہی ہے وہ اس کے شوہر کے نطفہ سے ہی ہے تو پھر وہ سوتیلی کہاں ہوئی اسلام تو ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے اس سے تو اسلام کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سبق لینا چا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک عورت گناہ سے نی رہی ہے اس کا تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک عورت گناہ سے نی رہی ہے اس کا تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک عورت گناہ ہے نی رہی ہوتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہا جب کسی دوسری زوجہ کے گھر میں قیام کا ارادہ فر ماتے تو اجازت دے دیتی تھیں اس میں نہ ان کو بغض ہوتا یاری ہوتی تھی وہ نہایت ہی خوش دلی سے اجازت دے دیتی تھیں اس میں نہ ان کو بغض ہوتا عائے دسک

حتیٰ کہ جب سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمار ہے تھے تو بھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے تمام از واج مطہرات سے اجازت کی کہ جمھے عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کے ہاں قیام کی اجازت دے دی۔ مگر کے ہاں قیام کی اجازت دے دی۔ مگر آج عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ جھتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اپنے میاں کو اپنے ہا تھ سے کھود ہے گی ایسا ہرگر نہیں ہوتا ، کیونکہ اللہ تعالی کے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے کہ جس خص کے زکاح میں دوعور تیں ہوں اور ان کے حقوق میں وہ برابری و عالیثان ہے کہ جس خص کے زکاح میں دوعور تیں ہوں اور ان کے حقوق میں وہ برابری و

انصاف نه کریسکے تووہ قیامت والے دن ایسااٹھایا جائے گا کہاس کا آ دھادھڑمفلوج ہوگا۔ (مشکلو ۃ شریف)

# امت محدييه كالله عليه وسلم كي فضيلت:

امت محدید (صلی الله علیه وسلم) میں سب سے بہتر شخص زیادہ بیویوں والے تھے، اس کی طرف حضرت ابن عباس رضی الله عنه کا فرمان اشارہ کرتا ہے که'' (اے لوگو) شادیاں کرو، کیونکہ اس امت کے سب سے بہتر شخص سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔

# بیوی شو ہرکودوسری شادی سے ندروکیس بلکہ انہیں سوچ

#### ليناحايي

ابان ہویوں کوسوچ لینا چاہے کہ اگر وہ مردکو دوسری شادی سے نہ روکیس تو وبال
ان کے سر پرنہیں بلکہ مرد کے سر پرہی ہوگا عور تیں اس سے بری الذمہ ہوں گی۔ مردکو بھی
نکاح کرنے کا تھم صرف اس لئے ہے کہ وہ کسی اور طرف اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرد ہے
کہیں وہ گناہ میں نہ پڑ جائے اور اگر وہ گناہ میں پڑ گیا تو اس کا وبال اس کی ہوی کے سر
ہوگا کہ جب قدرت رکھنے کے باوجو داس نے اپنے شوہرکو دوسری شادی کی اجازت نہیں
دی کہ بی قرآن کا تھم بھی ہے اور خوشنودی رض بھی اور اس کا شوہرگناہ میں پڑ گیا تو اب
اسے ہر حال میں دوسری عورت کونا چاہتے ہوئے بھی بھگتنا پڑے گا جبکہ بیہ ہی عورت کو وہ
باعزت طریقے سے اپنے شوہرکے نکاح میں لے آتی تو اس کا قواب حاصل کرتی اور اپنے
آپ کو اور اپنے شوہرکو جہنم کی آگ سے بچاتی کہ گنا ہوں کا وبال بہت ہی سخت ہوتا ہے۔
باعزت طریقے سے اپنے شوہرکے نکاح میں اس سے دوسرا گھر بھی چل سکے تو خدا تعالیٰ کا
دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے روزی رزق میں برکت دی ہے اور پھر
تمام اخراجات نکال کر بھی اتنا نے کہ جاتا ہے کہ اس سے دوسرا گھر بھی چل سکے تو خدا تعالیٰ کا
اللّہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو۔ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ اگر مردی کمائی میں
اللّہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو۔ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ اگر مردی کمائی میں
اللّہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو۔ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ اگر مردی کمائی میں
اللّہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی نعمت کا اظہار کرو۔ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ اگر مردی کمائی میں

یہ تو صرف محدود ہوکررہ جائیں گے تو وہ تمام حقوق کہاں جائیں گے جس کے متعلق اللہ عزوجل سوال کرے گا۔ اور پھراگر کسی کا سہارا بن جائیں تواس میں کیا مضا کقہ ہے یہ کون سی بُری بات ہے یا کون ساگناہ کا کام ہے، کیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے معاذ اللہ کوئی گناہ کیا تھا جبکہ وہ شہنشاہ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کے ایک اشارے پر سونے کے پہاڑ چلنے لگتے۔

مرآپ سنی الله علیه وسلم نے ایسی روایت قائم کی جس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنی عمر سے بڑی خاتون (حضرت بی بی خدیجہ رضی الله تعالی عنہا) سے بھی نکاح فر مایا اور کم عمر خاتون (حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا) سے بھی نکاح فر مایا جبکہ آج ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک نوعمر پی کو بڑی عمر کے مرد سے بیاہ دیں۔ دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں ایک وبال سمجھا جاتا ہے اور یہ مجھا جاتا ہے کہ آنے والی عورت ہماری جاتا ہے کہ آنے والی عورت ہماری عزت کو گھٹا دے گی جبکہ اسلام نے اخوت و بھائی چارے کی تعلیم وتر بیت سے نواز اسے ہرانسان کو۔ اور پھر تعدد از واج صرف بہندیدہ ہی نہیں بلکہ الله تعالی نے اس میں خاصی برکت عطافر مائی ہے کہ ایک فرد کے اضافہ سے الله عز وجل اس کے رزق میں اضافہ فرما برکت عطافر مائی ہے کہ ایک فرد کے اضافہ سے الله عزوجی سے اجازت کی ضرورت؟

توجب قرآن کا اعلان ہے کہ 'فانک حوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع ' تواب اعتراض کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے۔ کیا قرآن کا اعلان کافی نہیں ہے کیا اس کے علم پرسر جھکانے کی ہمت نہیں ہے جبکہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ گھر کو جنت بھی بنادے اور دوزخ بھی تواگر وہ اخوت و بھائی چارے کو مذظر رکھتے ہوئے دوسری شادی کی اجازت دید ہے تو کوئی مسکلہ نہیں ہوگا کہ عورت اگر اجازت نہیں دیتی تو بلا شبہ مرد بھی چھپ کر شادی کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے معاملات کو بہتر طور پر مجمعتی ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مد کرے اخوت اور بھائی چارے کی بناء پر اور پھر کہیں بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات کو بہتر طور کی بناء پر اور کو کہیں بھی ہی ہے اس کو جائے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات کو بہتر کو کہیں بھی ہی ہو جائے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات کو بہتر بھی کے خوت اور بھائی جائے سے تو حکم ربانی کے کو کہیں بھی ہے ہو تو حکم ربانی کے نواح کر کے ونکہ جب قرآن کا حکم ہے تو حکم ربانی کے نواح کر مائے تو پہلی ہوی سے اجازت لے کر کے ونکہ جب قرآن کا حکم ہے تو حکم ربانی کے نواح کو مائے تو پہلی ہوی سے اجازت لے کر کے ونکہ جب قرآن کا حکم ہے تو حکم ربانی کے نواح کو کو کی کے دو حالی کے کہا کہ خوات کو کہا کی جو حکم ربانی کے دو حکم ربانی کے دو کی دو کر کے دو خوات کو کو کے دو حکم کی کی دو حکم کے دو حکم کی کو حکم کے دو حکم

آ گے سر جھکانے میں ہی عافیت ہے اور ایسانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل ومساوات اور برابری قائم رکھنا سکھایا۔

اب اگر پہلی بیوی جھگڑا کرے تو اس کو چاہیے کہ دونوں کو الگ الگ مکان میں رکھے دونوں کو الگ الگ مکان میں رکھے دونوں کے حقوق برابر برابر تقسیم کر ہے ایک طرف جھکا و اور ترجیحی سلوک کا و بال برا بی شخت ہے اور تحقی سے باز پرس کی جائے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا فر مان عالیشان ہے کہ 'فان خصتم ان لا تعدلو افو احدہ' ' یعنی پس اگرتم کوخوف ہو کہ عدل نہ کرسکو گے تو ایک ہی کرو' ۔ اللہ تعالیٰ عز وجل نے مردوں کوعورتوں پر افسر بنایا ہے نہ عورتوں کومردوں پر کہ مرد براینے گھر کی خواتین کی کچھالی حکمرانی ہوتی ہے کہ مرد برچارہ پس کررہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب مردکو حاکم بنایا ہے تو اس کے تحت کیا ہے۔

عورتوں کوان کی گہبانی کرنے میں ان کے دیگر امور میں ایبا ہوتا چاہیے کہ جب مرد بات کر ہے تو اس کی بات حرف آخر ہونی چاہیے اور جب وہ اپنی بیوی کی طرف دکھے تو وہ اس کوخوش کردے جب اس کو ضرورت محسوس ہود وسری بیوی کی تو نکاح کرلے کی تونکہ ایبا جب بھی تو ہوتا ہے کہ بیوی اولا دپیدا کرنے کی تابل نہیں ہوتی یا بانچھ ہوتی ہے یامرجاتی ہے تو الی صورت میں بھی تو مرددوسری شادی کرتا ہے جب دوسری عورت کی قدر ہوتی ہے یامرجاتی ہے گی بیوی موجود ہوتی ہے دوسری کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا کی قدر ہوتی ہے گوڈ انٹ دے تو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ایبا کرنے سے اللہ تعالی عزوجل ناراض ہوتا ہے کہ کسی کادل ندد کھاؤ کہ ہردل خدا کا گھر ہے۔

کی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کو گناہ کا مرتبدد ہے دیا جا تا ہے اور انہیں اپنے مردوں پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ اگر دوسری شادی کریں تو ان سے بری طرح پیش آیا جا تا ہے کہ اس نے ایسا گناہ کرنے کی جرائت کیسے کی جبکہ وہ ناقص العقل نہیں جانتیں ہیں کہ مجت کرنا اور بات ہے اور محبت کا اظہار کرنا بروقت اور بات ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اگر کسی کا گھر بس رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔

حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه ايني مشهور كماب غنية الطالبين ميس

ایک حدیث ُقل کرتے ہیں کہ'مسکینہ ہے مسکینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ عورت مالدار ہو تب بھی مسکینہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہاں جب بھی وہ مسکینہ ہے۔ (غنینہ الطالبین) شادی کے فوائد میں سے ایک اسلام کیلئے نیک وصالح ذریت پیدا کرنا بھی ہے۔ لہذا بچہ جب شادی کے فوائد کو سمجھ لے گاتو وہ کلی طور پر شادی کی طرف رجوع کرے اور جہاں تک ہو سکے گااس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔

# اگرشو ہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو؟

اگراییاا تفاق ہوجائے کہ مرد دوسری شادی رچالے تو پہلی بیوی کونہ تو ایسا سوچنا چاہیے اور نہ ہی ایسا بر تاو کرنا چاہیے جیسا کہ غیرمسلم عورتیں کرتی ہیں۔ وہ تو شوہر کی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتیں کیونکہ ان کےمعاشرہ میں بیقابل قبول نہیں۔

یا در کھو! اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔اسلام کی روسے ایک مردکوحق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرے۔

دوسری شادی کی صورت میں پہلی بیوی نہ تو یوں سو پے اور نہاس طرح برتا و کر ہے جیسے اس کی دنیا اندھیر ہوگئی ہواوراس کی زندگی ہے روشنی مفقو دہوگئی ہو۔ایہا ہوجانے کی صورت میں زہنی طور پر اسے جھٹکا ضرور لگے گا اور وہ غمز دہ بھی ہوگی مگر اسے حالات کا مقابلہ سو جھ ہو جھ، تقلمندی، ذہن کی پختگی اور صبر سے کرنا ہوگا۔اسے اپنی نفسانی خواہشات جن کوشیطان ابھارتا ہے کود بانا ہوگا اور احساسات کو بے لگا مہونے سے روکنا ہوگا۔

اگران حالات کا مقابلہ وہ حسد ، نفس ، کینہ اور عداوت سے کرے گی تواس کو بیدامر یادر کھنا جا ہے کہ اس کی حالت مزید خراب ہوجائے گی۔ شوہر کو دوسری ہوی سے بدخن اور علیحدہ کرنے کی اس کی کوششیں بارآ وزنہیں ہول گی۔ اپنے نارواسلوک سے اس کا خاونداس کی طرف سے برگشتہ ہوجائے گا اور اسے وہ کٹنی نظر آنے گے گی۔ عورت اس نے بر سے بچھا پناہی نقصان کرے گی اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

میلی بیوی کواینے خاوند کی دوسری شادی کی حقیقت کوعزت اور پروقارطریقے سے

قبول کرلینا چاہیے۔وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتی۔اسے ایسی کوشش سے احتر از کرنا ہوگا جس سے وہ اپنے خاوند کو اللہ کی طرف سے دیئے گئے حق سے دستبر دار ہونے کے لئے مجبور کرے۔

عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی دوسری شادی کے فیصلے کو پروقار رو سے سے قبول کرلے۔ اس طرح وہ اپنے خاوند کی عزت اور محبت کو پالے گی۔ اس کے علاوہ اس کے لئے تو اب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی مزید ہوگی۔ وہ یقیناً نقصان میں نہر ہے گی۔ اپنے نفس پر قابو پاکر نئے حالات سے مجھوتہ کرنا ہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے نفس سے جنگ کرنے کے لئے ہی تو بھیجا ہے۔

نفس کے خلاف مجاہدہ ہر مسلمان پرخواہ وہ مرد ہویا عورت فرض ہے اور جب تک وہ اس سرز مین پر مقیم ہے اسے نفس امارہ کے خلاف نبرد آز ماہونا پڑے گا۔ ایک مسلمان کو اس سرز مین پر مقیم ہے اسے نفس امارہ کے خلاف نبروی کرے جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ پہلی بیوی کو بیجان لینا چا ہے کہ اس کارڈمل حسد کی بنا پر ہے۔ اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاکی خاطر حسد کو تیاگ دے۔

یادر کھو! ایک مسلمان اس دنیا میں آزاد نہیں کہ جومرضی میں آئے کہے اور کرے۔ ہماری رہائش، ہماری سوچ، ہمارے احساسات و کردار پر لا تعداد بندشیں اللہ کی طرف سے عائد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

(بدروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سلم وتر ندی کتاب الزهد ،ابن ملجہ ،ابواب الزهد ) '' دنیامومن کا قید خانہ اور کا فر کی جنت ہے''

اچھی اور بھی مسلمان عورت اپنے خاوند کی دوسری بیوی کی عزت کرے گی۔ اپنے مجروح جذبات پر قابو پائے گی۔ خواہ اس کے لئے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو پھر بھی وہ سوت کے ساتھ مہر بانی اور شائنگی سے پیش آئے گی۔ اسلامی طور طریقے اپنانے سے اس کے شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ تعلقات صحت مندانہ ماحول میں ترقی کریں گے اوران دونوں میں آپس میں بیار و مجبت بڑھے گا۔

www.besturdubooks.wordpress.com---

عورت کواپنے شوہر سے دوسری بیوی کے متعلق حقارت آ میز، طعن آ میز اور مسنح آ میز گفتگوئیں کرنی چاہیے۔ کیاوہ سیجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے خاوند کو دوسری بیوی سے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہوجائے گی؟ اس کے برعس اس کا بیطرزعمل خاوند اور دوسری بیوی کے تعلقات کومزید استوار کرنے کا باعث ہوگا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کی نا جائز غیبت پر نالاں ہوکر دوسری بیوی کی طرف زیادہ رجوع کرے گا۔ وہ سیجھے گا کہ دوسری بیوی کے ساتھ زیادتی ہور ہی ہے جس وجہ سے وہ اس کی زیادہ توجہ اور ہمدر دی کی سیحت ہوگی۔ ایک بیوی جو دوسری کی بدخوئی کرتی ہے خود کو بیوتوف بناتی ہے۔ اپنے شوہر اور دوسروں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوجاتی ہے۔ وہ اپنے نارواسلوک کی وجہ سے شوہر کی ناراضگی مول لیتی ہے اور دوسروں کی تفتیب کا نشانہ بنتی ہے اور لوگ اس کے حاسدانہ احساسات کا فداتی اڑا ہے ہیں۔

# دوسری شادی پر پہلی ہیوی کوصبر کرنے پراجروتو اب

اگر تجزید کیا جائے تو بید عقدہ کھلے گا کہ اس کے خاوند کی دوسری شادی اللہ تعالیٰ کی رضا پر رضا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر رضا ہے۔ اسے ایک تچی مسلمان عورت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ایسا باعزت رویہ اپنا کروہ یقیناً فائدہ میں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

''ایک عورت،جس کاشو ہر دوسری عورت سے شادی کرتا ہے،اس پرصبر کرتی ہے، ایک شہید کا ثواب پائے گی'۔(المرأة الصالحة ص: ۹۷،مطبوعہ جنو بی افریقہ)۔

عورت اپنے صبر کی بدولت اور دوسری شادی کی حقیقت کو پرو قار اور حوصلہ مندی سے قبول کرنے کی صورت میں بہت بڑا تو اب کمائے گی اور اللہ کے ہاں بڑار تنبہ پائے گی چھروہ کیوں غمز دہ اور مایوی کا شکار ہو؟ بہتر ہے کہوہ جان لے کہاس کا برا طرزعمل اس کی اپنی شادی کو تناہی کے غارمیں دھکیل دینے میں معاون ثابت ہوگا۔

د نیوی زندگی بہر حال مصیبتوں، کوششوں اور نختیوں سے عبارت ہے، جس سے ہر ایک مسلمان کودو جار ہونا پڑتا ہے اوران سے مجھوتہ کرنا پڑتا ہے مکمل خوشی کا ملنااس دنیا میں تو ممکن نہیں۔ اس کیلئے جنت ہے اور اس میں پہنچنے کیلئے نیک اعمال کی ضرورت۔ اگروہ یہ خیال کرتا ہے کہ پختیاں اور مصببتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز ماکش ہیں اور اس پر برداشت و صبر کی روش اختیار کرتا ہے تو اسے کوئی دکھ اور رہنے نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کارنے وغم بھی عارضی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو مستقل جائے قرار ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان نے نیک اعمال کے ہوں گے، تکلیف میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا ہوگا تو اسے اس دنیا میں بھی رنج و تکلیف محسوں نہ ہوگی اور آخرت میں اس کے لئے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔

# ایک مرد کا کئی بیویوں سے شادی تعدداز دواج کہلاتا ہے

ایک مرد کا گئی ہیو ہیوں سے شادی کر لینا تعدد از دواج کہلاتا ہے۔ دور جدید میں اسلام پر جواعتر اضات کئے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم اعتر اض اسلام کا ایک سے کے رعورتوں تک کے ساتھ شادی کر لینے کی اجازت دینا بھی ہے کہ''انسان کی فطرت تو ایک ہیوی کا تقاضا کرتی ہے، لہذا ہیاس کی فطرت کے خلاف ہے۔ دوسری فطرت تو ایک ہیوی کے ہوتے ہوئے دوسری ہیوی طرف عورت کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک ہیوی کے ہوتے ہوئے دوسری ہیوی گئی آ جائے اور ساری عمراس کی حریف اور مدمقابل بن کراس کو چڑاتی رہے۔ بیصر کے طلم وزیادتی ہے'۔

چنانچدان''صری ظلم وزیادتی''کورو کئے کیلئے بعض ممالک میں قانو ناصرف ایک ہیں بوی رکھنے کی بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض ممالک میں تعدداز دواج پر کوئی پابندی تو نہیں مگر اخلاقی اور معاشرتی طور پراس کو بہت براسمجھا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں تعدداز دواج پر نہ کوئی قانونی پابندی ہے اور نہاس کو معاشرتی اور اخلاقی طور پر براسمجھا جاتا ہے۔

# تعدداز دواج میںعورت کی حق تلفی نہیں

تعدداز دواج کاتعلق (یعنی کسی مرد کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کاعمل )اگر چہ مردوں کے حقوق کے ساتھ شامل ہے۔ مگر موجودہ دور کے مفکرین نے اسے خواہ مخواہ

www.besturdubeeks.werdprees.com

عورتوں کے حقوق کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ کسی مرد کا ایک سے زیادہ شادی کر تا لازمی طور پرعورتوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق پر دست درازی بلکہ ان کی تو ہین کے مترادف سمجھا جاتا ہے حالانکہ بعض صورتوں میں تعدد از دواج میں عورتوں کی حق تلفی کے بجائے ان کے ساتھ بہت بری ہمدر دی ہوتی ہے۔

### احکام نثرعیہ عورتوں کے حقوق کے ضامن ہیں

پردہ، تعدداز دواج اور طلاق وغیرہ کے احکامات جن پر آج سب سے زیادہ اعتراض کیا جارہا ہے شریعت کے بیا حکامات ایسے نہیں ہیں کہ جن سے عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہو۔ بلکہ بیم موجودہ دور کے فتنوں کود کھتے ہوئے عورت کے حقوق کے ضامن ہیں۔ پردہ عورت کے قیدی ہونے کی علامت نہیں بلکہ اس کے حفظ وناموس کے لئے در حقیقت ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔

# تعدداز دواج عورتوں کی حق تلفی کیوں نہیں

اب ہم اصل بحث اور موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں: وہ یہ ہے کہ تعدداز دواج میں عورت کی حق تعلق اور نہ ہی یہ ظالمانہ قانون ہے۔اس لئے کہ یہ ہر مرد کے لئے کوئی لازمی قانون نہیں بلکہ بعض تدنی ، ماجی اور معاشر ہے میں بعض خصوصی ساجی حالات کے تحت اس امرکی شدید ضرورت پڑتی ہے تا کہ معاشرہ کو اخلاقی فساداور افراط وتفریط سے بچایا جائے۔

#### تعدداز دواج کےمحرکات

(۱).....بھی عورت بانجھ ہوتی ہے یااس میں کوئی جنسی عیب ہوتاہے جس کی وجہ سے دوسری شادی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مرد اور عورت کی ہمیشہ بیہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوں جوان کی وارث اور جانشین بنیں نیز بڑھاپے میں ان کی د مکھ بھال کرے۔

(۳) ..... بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں غیرشادی شدہ کڑکیاں،لڑکوں کے مقابلہ میں کثرت ہے ہوتی ہیں۔اس صورت میں اگر مردکوا یک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو بہت ہی لڑکیاں غیر شادی شدہ رہ جا ئیں گی جوغلط راستوں پرنکل سکتی ہیں۔لہٰذا اس فسادکورو کنے اور معاشرے کے توازن کو قائم و برقرار رکھنے کے لئے بعض اوقات تعدداز دواج ضروری ہوجا تا ہے۔

(۳) .....ای طرح بیواؤں اور طلاق والی عورتوں کے مسائل کوحل کرنے کے لئے بھی تعدداز دواج ایک بہترین فارمولا ہے۔ ورنہ معاشرہ میں فساد ہریا ہوسکتا ہے۔ خود پیغیم علیہ السلام نے جوزیا دہ شادیاں کیں تو اس میں دیگر اسباب کے علاوہ ایک خصوصی سبب ان بیواؤں کی دیکھ بھال بھی تھا۔ جن کا کوئی کفیل نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت زینب، بنت خزیمہ اور حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنهن وغیرہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔

(۵) .....اس سلسلے میں سب سے بہترین حل میہ ہے کہ جوعورت بیوہ یا مطلقہ ہوجائے تو اس کے قریبی اعزہ اور رشتہ دار محض انسانی جذبے کے تحت الیی عورت کا ہاتھ تھام کر اس سے نکاح کرلیں۔جبکہ ان کے معاشی حالات و وسائل اس کی اجازت بھی دے رہے ہوں۔اس سے ایک بیوہ کی خبر گیری صحیح اور اکمل طریقہ سے ہوسکتی ہے۔

# دوسرى شادى عياشى يا تفريح كاذر يعينهيس

اسلام نے جواجازت دی ہے اس کے ساتھ اتنی پابندیاں ہیں کہ خالفین کا یہ واویلا کہ عیاشی کی خاطر چار چارشادیاں کرنے کی اجازت ہے، بالکل غلط ثابت ہوجاتا ہے۔ اسلام نے نہ تو اس کی ہمت افزائی کی، نہ شوق دلایا بلکہ اس کی پیچیدہ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خوب سوچ سمجھ کریے قدم اٹھانا وگر نہ روز قیامت اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا۔

### مرد کی ضرورت

تعداز واج کے مسلہ پر بحث کرتے ہوئے مرداور عورت دونوں کی فطرت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ابتدا ہی سے مردوں کا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی طرف رجحان رہا ہے۔ اگر وہ ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں تو اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ فی الواقع دوسری بیوی کی خواہش یا ضرورت محسوں نہیں کرتے۔ اب جن لوگوں کے اندر جنسی خواہش نیادہ ہوتی ہے اور ایک بیوی سے ان کا گز ارائہیں ہوتا ، ان کو دوسری شادی کی اجازت نہ ہوتو وہ ضرور حرام کاری میں مبتلا ہوجا کیں گے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا حرام کاری کی خرابیاں زیادہ ہیں یا دوسری شادی کرنے کی؟

### عورت کی کیفیت

دوسری طرف عورت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ وقاً فو قتاً حیض، نفاس جمل اور رضاعت کے مراحل سے دو چارہوتی ہے۔ ان مراحل میں عورت کے فطری جذبات نسبتاً کمزور پڑجاتے ہیں اور پڑجاتے ہیں مباشرت سے منع فر مادیا ہے ) پھر حیض و نفاس (ای وجہ سے شریعت نے ان ایام میں مباشرت سے منع فر مادیا ہے ) پھر زمانہ حمل میں مباشرت سے بعض اوقات بچے کو بھی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح رضاعت کے دور میں بھی عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ پھر وہ مرد کے

مقا بلے میں بوڑھی بھی جلد ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کوئی شخص ایک بیوی پر قناعت نہیں کرتا اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بیاس کی اپنی مجبوری ہوئی نہ کہ پہلی بیوی پر زیاد تی ۔

### عورت كابانجھ بن

بعض ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں، جن میں تعدداز دواج مسکے کا واحد حل ہوسکتا ہے، مثلاً ہوی کا با جھ ہونا یا کسی ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہونا جس کی وجہ سے زوجہ زن وشو ہر کے تعلقات کے قابل ہی نہ رہے۔ اب خاوند مستقل اولا دکی نعمت سے کیوں کر محروم رہے؟ یا دوسری شکل میں وہ اپنی فطری خواہش کا کیا بندوبست کرے؟ ان حالات کا معقول علاج دوسری شادی ہی ہے (ایسے حالات میں بعض اوقات خود فرمانبردار اور مخلص ہویاں ہی اپنے شو ہروں کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے دیتی فرمانبردار اور مخلص ہویاں ہی اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دے دیتی فرمانبردار اور مخلص ہویاں ہی این شار مردکوایک زوجی کا ہی پابند کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ باہرداشتا کیس تلاش کرتا پھرے گا گر کوئی بہت شریف اور پاکدامن ہے تو وہ اعلان کئے بغیر کہیں دوسرا نکاح کرلے گا (ضمیر کی خلش کومٹانے کے لئے) ۔ گر اسلام کی نظر میں خفیہ نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔

لہذا ناگزیر ہے کہ اسے کھلے عام دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔
اسلام نے جو کہ دین فطرت ہے، مرد کی خواہشات اوراس کی مجبوریوں کو پیش نظرر کھتے
ہوئے دوسری بیوی کی اجازت دی ہے۔ رہ گئی پہلی بیوی ..... تو بیاس کی اپنی مرضی پر
موقوف ہے۔ با مجھ ہونے کی صورت میں چاہت تو طلاق لیکرا لگ ہوجائے اور چاہت تو
اس کے ساتھ رہ جائے۔ اگر پہلی بیوی دائم المرض ہے تو اس کے لئے یہ بات زیادہ مفید
ہے کہ شو ہر دوسری شادی کر لے۔ اب اگر ان حالات میں شو ہر کو مجبور کیا جائے کہ پہلے
والی بیوی کو طلاق دو، پھرتم دوسری شادی کر سکتے ہو، تو کیا یہ پہلی عورت کے ساتھ ظلم نہ
ہوگا؟ خصوصاً اس شکل میں جب کہ وہ شو ہر کے ساتھ رہنے کے لئے تیار بھی ہواور خود
شو ہر بھی اسے چھوڑ نانہ چاہتا ہو۔

# عورتوں کے لئے ایک سے زیادہ شوہر بنانا کیونکر جائز نہیں

### ایک اعتراض

عموماً فرنگ زدہ خواتین کی طرف سے اسلام کے حکم تعداز دواج پر ایک اور انداز میں بھی اعتر اض اٹھایا جاتا ہے۔ مساوات مردوزن کی قائل عورتیں کہتی ہیں کداگر مردوں کوایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھریدا جازت عورتوں کو بھی ملنی چاہئے کہوہ ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرسکیں۔

#### جواب

بیاعتراض اتنابیہودہ اور لغوہے کہ ایک باحیاءعورت کواس بات کا تصور کرنے سے بھی گھن آتی ہے۔ بیتو بحث برائے بحث ہے، جس کاعورت کی فطرت سے بالکل واسطہ نہیں۔ ویسے بھی ایک عورت اپنی طبعی وجسمانی کمزوری کی بناء پر ایک سے زیادہ شوہروں کی متحمل نہیں ہوسکتی۔ چیف و نفاس ورضاعت کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ بعض اوقات صرف ایک مردیعنی ایپے شوہرکی خواہش بھی پوری نہیں کرسکتی۔

جوعورتیں کئی مردوں کی خواہش کی تسکین کا سامان بنتی ہیں ان کا اپنا گوہر عفت و
عصمت تو ہر باد ہوتا ہی ہے، مگر ساتھ وہ اتن جنسی بیار یوں کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ خاتی
زندگی کے قابل نہیں رہیں ، اولا دکی نعمت سے تو وہ مستقل طور پرمحروم ہوجاتی ہیں اوراگر
اولا دہو بھی جائے تو اس سے بہت سے معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوجاتے ہیں ، مثلاً میہ پچہ
کس کا ہے؟ کون اس بچے کا باپ ہے؟ اس پچہ کوکس کی طرف منسوب کیا جائے؟ کون
اس کی کفالت کر ہے؟ اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کون لے؟ وہ کس کا وارث ہے؟
بیداور اس قسم کے دیگر بے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کے
بیداور اس قسم کے دیگر بے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کے
بیداور اس قسم کے دیگر ہے شار سوالات ہیں جن کا جواب دیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس کے
بیداور اس کی طرف منسوب ہوگا، وہی اس کا فیل اور اس کا وارث ہے اور اس کی تعلیم و
تربیت کا ذمہ دار ہے۔

# ہولنا ک نتائج

علاوہ ازیں ایک عورت کا اگر کی مردوں سے تعلق ہوتو اس کا اور زیادہ بھیا تک متیجہ نکلتا ہے۔ ہر مرداس کو پورے طور پر پانے کی تشکش میں دوسرے مردوں سے لڑنے کی مشکش میں دوسرے مردوں سے لڑنے کی مشکش میں (خود کتنا ہی برا کیوں نہ ہو) بطخیرت ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ بیلڑائیاں چھوٹے پیانے سے شروع ہو کر بعض اوقات بڑی خوفاک شکل اختیار کر لیتی ہیں، تاریخ الیکی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ایک عورت کی خاطر طول طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ الیکی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ایک عورت کی خاطر طول طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک کہاوت بھی اسی مضمون پر مشمل ہے کہ لڑائی کی بنیاد زر، زن اور زمین بر ہوتی ہے، لہٰذا ایک عورت کا گئی شو ہروں یا مردوں سے تعلق رکھنا خطرناک نتائج پر مشمل اور ہلاکت کا پیش خیمہ ہے اس کے سوائی خوبیں۔

# اسلام میں تعدداز دواج کا حکم نہیں بلکہ اجازت ہے

ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دینا مسلمانوں پرفرض نہیں کہتم ضرور چار شادیاں کرو، جیسا کہ خالفین کا پرو پیگنڈہ ہے۔ بلکہ بیتو ہنگامی حالات کے لئے بوقت مجبوری وضرورت شدیدہ ایک اجازت ہے اوروہ اجازت بھی کئی پابندیوں کے ساتھ مقید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملی زندگی میں مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی ہوی پر اکتفا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملی زندگی میں مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی ہوی پر اکتفا کرتی ہے۔ ہزاروں کی آبادی میں سے چندلوگ ایسے کلیں گے جو اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دیگر اقوام کا دوسری شادی کرنے کا تناسب مسلمانوں سے کہیں زیادہ برطاہوا ہے۔

### مخالفت کی اصل وجه مخصوص پس منظر

اہل مغرب قانونی طور پراز دواج کے مخالف ہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں ابتدائی سے عورتوں سے تعلقات رکھناروحانیت کے خلاف اور دنیا داری کی علامت سمجھا جا تا تھا۔ جہاں عورت کو گناہ کا دروازہ اور غار گر دلر باسمجھا جا تا ہو، وہاں سرے سے شادی کرنا ہی مستحن خیال نہیں کیا جا تا تھا، لہٰذا وہاں تعدداز واج کو کیسے گوارا کیا جاسکتا تھا؟ وہاں ایک بیوی کی اجازت بھی مجبوری اور ناگزیر برائی کے طور دی جاتی تھی۔ آج کا جدید مغرب بھی عیسائیت کے اس قدیم راہبانہ تصور سے نجات نہیں پار کا، یہی وجہ ہے کہ وہ تعدداز دواج پر بڑھ چڑھ کر حملے کر تا ہے، پھران کے مسلمان شاگردوں نے بھی انہی کے انداز میں اعتراض اٹھانے شروع کردیے۔

# تعدداز دواج کیصورت میں عائد یا بندیوں کی تفصیل

نبی پاک صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے''جس شخص کی دو ہویاں ہوں اور وہ ان کے در میان انصاف نہ کرے (اور صرف ایک طرف جھک جائے) وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔'' (مشکلو ۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب القسم ، بحوالہ ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

#### وضاحت

چنانچہاں عدل وانصاف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دونوں یا تینوں ہو یوں کے نان ، نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے ، ان کے لئے جدا جدا مکان کا بندو بست کرے ، باری باری سب بیویوں کے ہاں رات گزارے اوران سے اچھار ویدر کھے۔ بیعدل وانصاف ان تمام امور میں ہونا چاہیے جوانسان کے اپنے بس میں ہیں۔

عدل وانصاف اسلام کے تمام معاملات کی جان ہے، اسلام نے اور معاملات کی طرح تعدد از دواج میں بھی عدل کو اتن اہمیت دی ہے کہ اگر شوہر کو اندیشہ محسوس ہو کہ عدل نہیں ہوسکتا ہے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کیا جائے۔ باقی رہ گیا معاملہ دلی میلان ومحبت کا، کسی کی طرف ولی میلان زیادہ اور کسی کی طرف کم ہوسکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

''بیشک نبی پاک سلی الله علیه وسلم، جو چیزیں تقسیم کی جاسکتی تھیں،ان میں تواپنی از واج مطہرات رضی الله عنهن کے درمیان عدل ہے تقسیم فرماتے،اس کے بعد فرماتے' اے اللہ! جن باتوں پر مجھےاختیار ہے،ان میں، میں نے تقسیم کردی اور جومعاملہ میرےاختیار میں نہیں (طبعی میلان، دلی محبت)اس میں میری گرفت نے فرمانا''۔(مشکلوٰ ۃ، بحوالہ مذکورہ بالا)

ازالهوتهم

گراس سے بیجی مرادنہیں کہ آ دمی محبت اور قلبی تعلق کے نام پرصرف ایک طرف جھک جائے اور دوسری بیوی کو بالکل نظر انداز کردے کہ جوعملاً شوہر ہوتے ہوئے بھی بیشوہری کی زندگی گزارنے پرمجبور کردی جائے قر آن پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے:

فلاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة:(النساء: ١٢٩)

ترجمہ:۔'' پھر کسی ایک کی طرف بالکل جھک نہ جاؤ کہ دوسری کومعلق (ایک طرف لٹکی ہوئی )ہی چھوڑ دؤ'۔

عمو ما صورت حال میپیش آتی ہے کہ مرد کو دوسری بیوی سے زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ پہلی کو نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے، لہذا قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ الیم صورت حال ہرگز پیش نہ آئے اور دوسری بیوی تو تہہیں مرغوب ہے ہی پہلی کے بھی سارے حقوق اداکرو۔

پھرجس طرح دوسری بیوی کوہ ہمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، جو پہلی بیوی کوہوتے ہیں اور دونوں سے بکسال حسن سلوک ہونا چاہئے ،بعینہ ان کے بچوں کا معاملہ ہے کہ ان کے بچوں کا معاملہ ہے کہ ان کے بچوں کے حقوق بھی مساوی ہوں اور ان کے ساتھ بکسال شفقت و محبت کا برتا و ہو۔ بیصورت حال پیش نہ آئے کہ ایک عورت کے بچوں کے سارے نازنخرے اٹھائے جارہے ہیں اور دوسری بیوی اپنے بچوں کو پالنے کے لئے لوگوں کے گھروں میں برتن جارہے ہیں اور دوسری بیوی اپنے بچوں کو پالنے کے لئے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور ان کی صفائیاں کرنے پر مجبور ہوگئی ہے ، یا گھر میں لوگوں کے کپڑے ہی کی کر اینے بچوں کو یال رہی ہے۔

یہ بات خصوصاً اس لئے قابل ذکرہے کہ جارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں معاملہ بالکل اس طرح کا ہے کہ عموماً دوسری بیوی اور اس کے بیجے سونے کے نوالے کھاتے ہیں، گھر میں رزق' 'من'' کی طرح برستا ہے، مردای کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور پہلے والی ہوی اس طرح نظر انداز کردی جاتی ہے کہ وہ بیچاری نگلی ترشی سے اپنا اور بیچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ وہ خود بھی بے آسرا اور اس کے بیچے بھالے بھی بے سہارا ہوکررہ جاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، سخت ظلم وزیادتی ہے۔ اس زیادتی سے اسلام کا کوئی واسط نہیں۔ اسلام اسی لئے عدل کی کڑی شرط عائد کرتا ہے، وہ تھم دیتا ہے کہ اگرتم دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھرا یک بیوی پر ہی اکتفا کرو۔

### بحث مذكوره كاماحصل

(۱).....ظہور اسلام کے وقت عرب میں دس دس شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ اسلام نے اس کوحرام تھبر ایا اورصرف حیار تک محدود کر دیا۔

(۲) ....عام حالات میں اسلام کار جحان یک زوجگی کی طرف ہے۔

(۳).....مجبوری کے عالم میں اس نے دوسری، تیسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے، مگر ساتھ مساوات اور عدل کی کڑی شرط عائد کردی ہے۔ اگر عدل نہ ہوگا تو دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

(۳).....عملاً بیعدل کی شرط اتن کڑی ہے کہ اسے پورا کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے،لہٰدا دوسری اقوام کے مقابلہ میں مسلمانوں میں دوسری شادی کا (رواج) (سوائے اشد ضرورت کے ) بہت ہی کم ہے۔ حتیٰ کہ ہزار میں سے چندلوگ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے نکلیں گے۔

(۵) .....اہل مغرب میں قانو نا کیک زوجگی کارواج ہے مگر عملاً صورت حال ہے ہے کہ ہرمرد کی گئی کی داشتا کیں ہیں،اس غیر قانو نی کثر تاز دواج میں مر د پرکسی عورت کی یا اس کی اولا د کی کوئی ذمہ داری عاکم نہیں ہوتی ،جس سے سنفی انار کی اور بے حیائی وہاء کی طرح ان ملکوں میں عام ہور ہی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بے شاریماری اللہ کے عذاب کے طور نازل ہور ہی ہیں۔ کیا بیصورت حال بہتر ہے .... یا بید کہ اگر مرد کو ضرورت ہو، واقعی ضرورت ہوتو وہ با قاعدہ نکاح کرے ان کے درمیان انصاف کرے ان کی پوری ذمہ داری اٹھائے اور پھر بھی وہ پابند ہو کہ بیک وقت جارسے زیادہ شادیاں نہ کر سکے۔

(۲) ..... پھر چارشادیاں کی اجازت دراصل عورتوں ہی کے فائدے کے لئے ایک روک تھام ہے نہ کہ مردوں کے لئے ایک روک تھام ہے نہ کہ مردوں کے لئے بے جارعایت ، کیونکہ مردشادی رجانے میں اتنا ہے باک نہیں ہوسکتا جتنا نا جائز تعلقات قائم کرنے میں۔

(2) .....مرد کا گناہ میں ملوث ہونا زیادہ بڑا گناہ اور جرم ہے یا عورت کوسوکن برداشت کرنے پر آ مادہ کرنا، لہذا شریعت نے گناہ کوتو حرام قرار دیا، دوسری طرف عورت کے حقوق کا اس طرح دفاع کیا کہ مرد کوسب ہیو یوں کے درمیان عدل و مساوات کا پابند کردیا تا کہ عورت کومر دکی دوسری شادی سے کم از کم نقصان پنچے۔ اصل میں ہمارے ہاں افرنگیوں کی دیکھا دیکھی دوسری شادی معیوب بھی جاتی ہے وگرنہ عرب ممالک میں تو دو دو، تین تین ہویاں رکھنے کا رواج عام ہے۔ وہاں خواتین اس بات کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے ان کے لئے یہ کوئی نفسیاتی مسئنہیں بنتا۔

حقیقت بہ ہے کہ اسلام سے زیادہ معقول، منصفانہ اور انسان کی فلاح کا ضامن کوئی مذہب یا دوسر انظام زندگی نہیں ہے۔ اس کے اندرا گرمغربی تہذیب کے زیر الرحمی کوکیٹر نے نظر آتے ہیں تو بھرہ کوئی اور دین تلاش کر لے۔ اسلام کا صالح معاشرہ ایک زوجگی ہی کو قانو نارائج کر کے کھلی بے حیائی کو برداشت نہیں کرسکتا۔ زنا اور بدکاری کوحرام قرار دے کر تعدد از دواج کی قانونی اجازت دینے والا حکیمانہ دین فی الحقیقت اسلام ہی ہے۔ جس نے مردو عورت کی جسمانی ساخت ان کی نفیات اور ان کی عملی ضرورت کا بورا لوالے کیا ہے۔

# آ دمی کودوسری شادی کاحق حاصل ہے

بے شک اسلام مرد کو چارشادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی تنازعہ کے تفویض کیا گیا حق ہے۔ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت کو بعض ترقی پند اور جدید ذہن کے مسلمان مغربی اقدار کی سوچ رکھنے والوں کو خوش کرنے کے لئے معذرت خواہانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ شریعت کی رو سے ایک آدمی کو بیدت حاصل ہے کہ وہ دوسری، تیسری، یہاں تک کہ چوتھی شادی کرلے۔ بیدت

اسے اللّٰہ کی طرف سے ود بعت کیا گیا ہے جسے کوئی اتھار ٹی چیلنے نہیں کرسکتی اور نہاس میں سی قتم کی ترمیم کی کوئی گنجائش ہے۔

### تعدداز دواج كاباعث اورمحرك

تقوی ایک ایسی بیاری چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کوسب باتوں سے مقدم رکھنا چاہئے قدرت نے بعض آ دمیوں کی بہنست بعض آ دمیوں کوزیادہ قوی الشہو ۃ بنایا ہے اور الیسے آ دمیوں کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہو عتی اور اگر ان کو دوسرایا تیسرایا چھوتھا نکاح کرنے سے روکا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقویٰ کوچھوڑ کر بدکاری میں مبتلا ہوجا کیں گے اور زناایسی بدکاری ہے جوانسان کے دل سے ہر پاکیزگی اور طہارت کا خیال دور کردیتی ہے اور اس میں ایک خطرناک زہر پیدا کردیتی ہے اس لئے ان لوگوں کے لئے جوقوی الشہو ۃ (بہت زیادہ شہوت والے) ہیں ضرور ایسا کوئی علاج ہونا حیا ہے جس سے وہ زنا جیسی سیاہ کاری میں پڑنے سے بیجے رہیں۔ (المصالح العقلیہ)

### آخری عمر میں دوسری شادی

حضرت حاجی صاحب رحمته الله تعالیٰ علیہ نے آخر عمر میں نکاح ( ٹانی ) کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جیرانی صاحبہ ( پہلی بیوی ) نابینا ہوگئ تھی یہ بی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی تھیں اور بیرانی صاحبہ کی بھی۔ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لئے تھوڑی ہوتی ہے اور بھی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ (حقوق الزوجین صفحہ ۵۵۳)

# شيخ طنطاوی جو ہری کا کثر ت از واج کی فضیلت پرارشاد

تعدداز دواج کی اسلامی اجازت یا اسلامی قانون کے اندر کتنے معاشرتی ، ہاجی ، معاشی ، طبی اور اخلاقی مصالح ہیں (جن کا اعتراف اب پورپ کے اہل انصاف لوگ بھی کرنے لگے ہیں) ان کی تفصیلات میں جانا طوالت کا باعث اور ہمارے موضوع سے غارج ہے۔ البتہ اس حوالے سے دورجدید کے ایک نامور عالم اور فلسفی اسلام شیخ طبطاوی جو ہری کا ایک مختصر مگر جامع اور ایمان افروز قول جسے علامہ زاہد الکوٹری نے نقل کیا ہے کا درج کردینا چندال طوالت کا باعث نہ ہوگا۔ چنانچہ شخطنطاوی فرماتے ہیں:

"ان من فوائد تعدد الزوجات تكثير النسل وتقليل الزناو التكفل بمن ليس لهن كفيل والمحافظة على الاعراض عنداز ديد النساء و قلة الرجال وقال ايضاً ان التعدد الذي يعيبه المجاهلون سياتي يوم يدرك فيه الناس فوائده فيميلون اليه ميلة واحدة ويعترفون بفضل القرآن الكريم" (مقالات كوثرى من ٢٦ علامه زاهد الكوثرى ٢٢ ١ هجرى طبع كراچى). "أيك سيزياده يولول (كيشرك اجازت) كواكم كواكم شيل الميان البيان المناق ومعاشر على لئي تباه كن چيز) كوم كرنا، تير بر جن خواتين كاكوئي افلاق ومعاشر على كانتهام كرنا اور چوته عورتول كى زيادتى اور مردول كى قلت كرنان عيل (جس كي پيشگوئي بعض اعاديث عيل فرمائي مردول كى قلت كرنان عيل (جس كي پيشگوئي بعض اعاديث عيل فرمائي مردول كى قلت كرنان عيل (جس كي پيشگوئي بعض اعاديث عيل فرمائي

عزت وناموس کی حفاظت کرنا ہے۔فلفی موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ جس تعددازواج (کی شرعی اجازت) میں جاہل لوگ کیڑے نکالتے اورا سے قابل اعتراض تعددازواج (کی شرعی اجازت کے بیشار تھمراتے ہیں،عفریب وہ دن آنے والا ہے جس میں لوگ اس شرعی اجازت کے بیشار معاشرتی و تدنی فوائد کا ادراک کرلیں گے تو اس وقت لوگ کمل طور پراس کی طرف مائل موں گے اور قرآن کریم کی فضیلت کا اعتراف کریں گے'۔

علامها بن عربی کا کثرت از داج کی فضیلت پرارشاد علامه بن عربی فرماتے ہیں کہ:

''اگرآ دمی مالی اورجسمانی لحاظ سے جارشادیوں کی طاقت رکھے تو جار کرے اور اگر اس کی مالی حالت یا جنسی تعلق کے لئے اس کی جسمانی حالت اس کی متمل نہ ہوتو اسے صرف اتنی ہی شادیاں کرنی جائمیں جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے'۔(احکام القرآن جلداص ۱۳۰) تعدداز واج میں اسلام نے تمام امور میں عدل ومساوات کی شرط بھی عائد کی ہے۔ چنانچے قرآن حکیم میں ہے:

فان خفتم الاتعدلو افو احدة (النساء: ٣).

اگر تمہیں ڈر ہو کہتم ان کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے توایک بیوی پر ہی اکتفا کرو۔

اس بارے میں امام ابو برحصاص رازی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ:

''اگرکسی کوخوف ہو کہ وہ چار ہیو یوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکے گا تواسے تین ہی کرنا چاہئیں۔اگر اندیشہ ہو کہ وہ تین میں بھی عدل نہیں کر سکے گا تواسے دو کرنا چاہیے۔اوراگر دو کے مابین بھی عدل کایقین نہ ہوتو صرف ایک پراکتفا کرنا چاہئے''۔

### دوسری شادی کے حالات

سوال: .....کن حالات میں مرد کو دوسری شادی کرنا جا ہیے؟ وہ عام حالات اور شرا اکط کیا ہوسکتی ہیں جن کے نتیج میں دوسری شادی کی جاسکے؟

جواب: ..... بیسوال ان سوالات میں سے ایک ہے جو بار بارسامنے آتے رہتے ہیں۔
قار ئین مختلف النوع اسباب بیان کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ در پیش مخصوص حالات
میں کیا وہ دوسری یا تیسری یا چوشی شادی کرسکتے ہیں؟ بیسوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ
دوسری شادی کی صورت میں کیا کہلی بیوی کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے؟ بعض
مرتبہ بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا شو ہرکوا پی پہلی ہوی کوذاتی طور پر اپنے فیصلے کے بارے
میں بتادینا چاہیے یانہیں بتانا چاہئے۔

بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ دوسری شادی سے پہلے شوہر کواپنی پہلی بیوی کے معاطع میں تمام حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ بعض قارئین کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ بچوں کی اور گھر کی دیکھ بھال نہایت مناسب طریقے سے کرتی ہیں لیکن مباشرت کے ممل سے انکار کردیتی ہیں۔اس لئے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہا گرصورت حال طویل عرصے جاری دہے تو کیا اس سے ان کی شادی کے جائز ہونے پرکوئی اثر پڑسکتا ہے؟

ان مختلف سوالات کے جواب دینے سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کثرت از واج کی اجازت دیتاہے۔جس کے معنی بیہ ہیں کہ ایک مرد بیک وقت جار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی بیا جازت ایک جانب ہے بہت سے ساجی اور خاندانی مسائل کاحل پیش کرتی ہے اور دوسری جانب مسلم معاشر ہے میں اخلاقی اقد ار کے اعلیٰ معیار کی صانت ہے لیکن ایک مسکے کے حل کے نتیج میں کوئی دوسرامسکد بیدانہیں ہونا جاہیے۔ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام نا انصافی کو سخت ناپسند کرتا ہے خواہ کسی بھی شکل میں ہواوراس نا انصافی کا شکار کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ایک مرداوراس کی دویا دو سے زائد بیویوں کے درمیان تعلق بہت آسانی سے ناانصافی ک شکل اختیار کرسکتا ہے۔کوئی ایک بیوی ناانصافی کا شکار ہوسکتی ہے اور دوسری بیوی کو مرد کی خصوصی توجہا وراس کے نتیج میں گھر کے اخراجات کے لئے زیا دہ رقم مل سکتی ہے۔ مثال کے طور یران قاری کا معاملہ لیجئے جنہوں نے بیمسکدا ٹھایا ہے کہ ایک شوہر کی زوجہ شوہر کی فطری خواہش کی بھیل ہے انکار کرتی ہیں۔اگریہ شوہر دوسری شادی کرلے اور دوسری بیوی کو دوسری شادی کی وجه معلوم ہوجائے تو وہ نہایت چالا کی کے ساتھ شو ہرکو ا بنی جانب زیادہ راغب کرسکتی ہے۔اگر شوہر دوسری بیوی کی محبت میں دیوانہ ہوجائے اوراسے تحا نُف اوراس کی پیندوآ رام کی اشیا فراہم کرنے لگے اور اپنازیادہ وقت دوسری ہوی کے ساتھ بسر کرے توبیصور تحال پہلی ہوی کے ساتھ ناانصافی ہوگ ۔

ہراس خض پرجس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام ہو یوں کے ساتھ کیساں سلوک کرے۔ اس پر لازم ہے کہ ہر ہوی کو زندگی کی سہولتیں کیسال معیار کی فراہم کرے۔ دوسری ہویوں کے مقابلے میں اسے کسی ایک ہوی کے ساتھ ( ظاہر میں ) زیادہ النفات کا مظاہرہ نہیں کرنا چا ہیے۔ یہی اصول اس رہائش گاہ کے بارے میں بھی منطبق ہوگا جس میں وہ اپنی از واج کور کھتا ہو، یعنی سب کو ایک جیسی ، ایک معیار کی ، یکسال ہولتوں کی حامل رہائش فراہم کرنی ہوگا۔

ہر بیوی کو گھر کے اخراجات کے لئے بکسال رقم دینی ہوگی۔لباس، زیورات اور گھریلوذاتی استعال کی دیگراشیا کی فراہمی میں بھی مساوات کے اسی اصول کی تختی سے پابندی کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی را تیں بھی ازواج میں کیساں تقسیم کرنا ہوں گا اور اس بات کو بقنی بنانا ہوگا کہ ہر بیوی کے گھر کی ضروریات پوری ہوں۔ ایک سے زائد ہیو یوں کی صورت میں انصاف کے تقاضوں کو جس طرح پورا کیا جانا چا ہے اس کی مملی مثال ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہرروز سہ بہرکوا پنی ہرزوجہ مطہرہ (رضی اللہ عنہا) کے بیہاں تشریف لے جاتے اور ان کی خیریت دریافت فرماتے ، اس کے ساتھ ہی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عشا کی نماز کے بعد آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان زوجہ (رضی اللہ عنہا) کے بیہاں شب بسر کرنی ہوتی۔ (رضی اللہ عنہا) کے بیہاں شب بسر کرنی ہوتی۔ (رضی اللہ عنہا) کے بیہاں تشریف کے جاتے جن کے بیہاں شب بسر کرنی ہوتی۔ ازواج مطہرات میں سے ہرایک کے لئے ایک شب مقررتھی۔

ندہ بی اعتبار سے دوسری شادی کے لئے پہلی ہوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔
دوسری شادی کی اجازت اسلام نے دی ہے اور اس بات سے ہر مسلمان مر داور عورت
واقف ہے۔ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس بات سے بخو بی آگاہ ہوتی ہے۔
کہ اسلام نے اس کے شوہر کو دوسری ، تیسری اور چوشی شادی کی اجازت دے رکھی ہے۔
دوسری شادی سے پہلے ، پہلی بیوی کو شادی کے بارے میں بتانا ، اسے شادی کی تقریب
میں بلانا ، ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ ہر شخص اپنے حالات کے پیش نظر کرسکتا
ہے۔ ہمیں سے بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی عورت سے اس معاطے میں اس کی مرضی معلوم کی جائے تو وہ بھی بھی یہ پند نہیں کر لے گی کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر
مرضی معلوم کی جائے تو وہ بھی بھی یہ پند نہیں کر لے گی کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر
مرضی معلوم کی جائے تو وہ بھی بھی یہ پند نہیں کر لے گی کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر
مرضی معلوم کی خاشے میں ان کی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔

تاہم بعض خواتین اپنی جانب سے بڑی قربانی دے کر ایسے معاملے میں مددگار ہوتی ہیں۔جیسا ایک خاتون کاواقعہ ہے کہ جنہوں نے اپنے شوہر کو تجویز کیا کہ وہ دوسری شادی کرلیس۔ جب شادی کے جارہے تھے تو مذکورہ خاتون نے ہر مرحلے پراپنی رضامندی کا اظہار کیا اور دلہن کے لئے شادی کالباس خود خرید کرلائیں تاہم انہوں نے تقریب میں شرکت نہیں گی۔

یہاں بیوضاحت ضروری ہے کہ آگر پہلی بیوی کے شوہر نے دوسری شادی کرلی اور انساف نہ کرتا ہواور پہلی بیوی کے لئے بیہ بات نا قابل برداشت ہو کہ کوئی دوسری مورت اس کی سوکن ہے توہ خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اسلامی عدالت سے ایسی خاتون کو خلع مل جائے گا۔ ہروہ تحض جو دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے وہ اس شادی کے نتیج میں پیدا ہونے والے مسائل سے بھی واقف ہوتا ہے۔ دوسری شادی کوئی آسان اقد ام نہیں ہے۔ اس اقد ام کے نتیج میں اس کی پوری گھر بلوزندگی پراثر پڑسکتا ہے۔ اس لئے بیشتر حضرات کو دوسری شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کوشش کرنی چا ہے کہ وہ ان مسائل کو دوسری شادی کے بغیر ہی حل کرنے کے داست تلاش کریں ، جن کی وجہ سے ان مسائل کو دوسری شادی کے بغیر ہی حل کرنے کے داست تلاش کریں ، جن کی وجہ سے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑ دم ہاہو۔

ایک بار پھران شوہر کی مثال لیجئے جن کی بیوی ان کی فطری خواہش کی بحیل سے
انکار کیا۔اس معاطع میں بہتر یہ ہوگا کہ شوہر نہایت دوستانہ ماحول میں اس موضوع پر
اپنی بیوی سے بات کریں اوران پر بیواضح کریں کہ شوہر کواسلامی اخلاق کا مطلوبہ معیار
قائم رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔اگر انہوں نے اس عمل سے انکار کیا تو شوہر پر غیر
ضروری بوجھ پڑے گا۔

شوہراور بیوی دونوں کی بید خدداری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عصمت کی پاکیزگ قائم رکھنے میں معاون ہوں اور اگر پہلی شادی کے ذریعے بیہ مقصد پورانہیں ہور ہا ہے تو مرد کے لئے اس کے سواکوئی دوسرا جائز راستہ ہیں رہتا کہ وہ دوسری شادی کر ۔۔ دوسری شادی کے فیطے سے پہلے، پہلی بیوی کو دو با توں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع ضرور دینا چا ہے کہ یا تو وہ شوہر کی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہویا پھراس بات کے لئے تیار رہے کہ شوہر دوسری شادی کر لےگا۔ اگر بیوی کا انکار بدستورر ہے تو شوہر کو وہ اسباب تلاش کرنے چاہئیں جواس انکار کی وجہ بنے ہیں میکن ہے کہ ان اسباب کو دور کر کے صورت حال بہتر ہوسکتی ہو۔

بہر حال دوسری شادی کے لئے بنیادی شرط یہی ہے کہ شوہر دونوں ہو یوں کے ساتھ زندگی کے ہرمعالم میں مساوات قائم رکھے۔دوسری شاری کے بارے میں حتی

فیصلے سے قبل شوہر کوان تمام مکنہ نتائج وعواقب کا بہت غور سے جائزہ لینا چاہیے جواس کے اس اقدام کے بعد اس کی اپنی زندگی اور اس کے خاندان کی زندگ میں رونما ہو سکتے ہیں۔بصورت دیگر شوہر کا یہ فیصلہ نہ صرف اس کی ہویوں اور بچوں کے لئے ناانصافی کا باعث ہوگا بلکہ خوداس کوبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

(بحوالهٔ خواتین کاانسائیکلواپیڈیاص ۲۹۲۳۲۹۴)

# شو ہر کی دوسری شادی اور پہلی بیوی کارویہ

سوال: .....اسلام واحد مذہب ہے جو کشرت از واج کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیام بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں کسی کا دل توڑ ناسخت گناہ ہے، جب ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے نتیج میں پہلی بیوی شدید مایوی، دل شکسگی اور یاسیت کا شکار ہوجاتی ہے اور بعض اوقات انقامی جذبے کے تحت اپنے شوہر سے بوفائی کی مرتکب بھی ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اس صورت حال کے بارے میں اظہار خیال فرمائے۔

جواب: .....اگرکوئی عورت، اپنشو ہر کے دوسری شادی کے فیصلے اور اقد ام کے نتیجہ میں انتقامی کارروائی کے طور پر کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کرتی ہے تو وہ خود کو نہایت عقمین صورت حال میں مبتلا کر لیتی ہے بلکہ در حقیقت وہ اس قسم کی حرکت سے خود کو اللہ تعالی کے سامنے ایک نہایت سخت سز اکے لئے بے نقاب کردیتی ہے۔ زناقطعی ممنوع ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے کیا جائے۔ زنا ایک بنیادی نوعیت کا گناہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اسے بالا رادہ نہیں کرسکتا، خواہ اس کے اسباب کیسے ہی کیوں نہوں۔

اگرایک شادی شده خاتون اپنے شوہر سے انتقام کے جذبہ کے تحت اس گناہ کی مرتکب ہوتی ہے۔ وہ خودکواللہ کی سزا مرتکب ہوتی ہے۔ وہ خودکواللہ کی سزا کا حقد ارتفہرالیتی ہے اور بیٹا ہت کرتی ہے کہ اس نے عمد اُاللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک اوراہم بات بیہ کے کشوہر نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جب کہ اس کے جواب میں عورت وہ کام کرنے جارہی ہے جس کی نہ

صرف اجازت نہیں ہے بلکہوہ ایک شکین گناہ بھی ہے۔

یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی عورت یہ پیندنہیں کرتی کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی شریک ہو ہیں یہ حقیقت بھی آپی جگہ ہے کہ اسلام مردکوایک سے زائد شادی کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری شادی کے نتیج میں عورت مابیس اور دل شکستہ ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا اسے شادی سے پہلے علم ہوتا ہے کہ شوہراس کے علاوہ تین بیویاں مزید رکھ سکتا ہے۔ اگر شوہرا پینے حق کا استعال کرتا ہے تو اس کے اس اقدام کوکسی گناہ کے ارتکاب کا جواز نہیں بنایا جاسکتا۔ اگر کسی عورت کوشوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے شوہر کے سلوک پر اعتراض ہے تو وہ خلع لے سکتی ہے۔ اس کے لئے اسے صرف قاضی کی عدالت میں درخواست دینی ہوگی کہ شوہر کی دوسری شادی اس کے لئے قابل قبول نہیں عدالت میں درخواست دینی ہوگی کہ شوہر کی دوسری شادی اس کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مسلمان قاضی اس درخواست کی بنیاد پرخلع کا فیصلہ دے گا لیکن اس صورت میں اسے مہر کی رقم معاف کرنا ہوگی۔ (خواتین کا انسا ئیکلوا پیڈیا)۔

# دوسری شادی کومعیوب سمجھنا، ایک ضروری فتو یٰ

سوال: ..... جارے معاشرے میں دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کا نام لیتا ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کا نام لیتا ہے قسارے دشتہ دار خالفت کرتے ہیں اور عام حالات میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے ، آپ سے بید پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دوسری شادی کیلئے مخصوص حالات اور کوئی مجبوری ہونا ضروری ہے یا مردکو بیتن ہے کہ جب چاہے دوسری شادی کرے؟

جواب: .....مرد جب چاہے دوسری شادی کرسکتا ہے، بلکہ چارتک ہویاں رکھسکتا ہے،
پیاجازت قرآن وسنت کی واضح وصریح نصوص سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا
عام معمول ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا تھا، حالانکہ ان کے اقتصادی حالات آج
کل کے مسلمانوں سے بہت کمزور تھے، آج تک فقہاء وعلاء زیادہ شادیاں کرنے کونظر
استحسان سے دیکھتے رہے، بعض فقہاء نے اس کی اہمیت وترغیب پرمستقل رسالے تحریر
فرمائے ہیں۔

اس بناء پر دوسری شادی کو معیوب سمجھنا اور اس سنت متواریۃ پرعمل کا ارادہ کرنے والے کے لئے رکاوٹیس بیدا کرناعقیدہ وعمل کی ایی خرابی ہے کہ اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ البتہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اس شرط سے ہے کہ ان سب کے حقوق ادا البتہ ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا ادا کرسکتا ہو، نیز ان میں عدل یعنی برابری کرسکتا ہو۔ جوایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرسکتا ہو یاان کے درمیان عدل نہ کرسکتا ہواس کے لئے دوسری شادی کرنا جائز نہیں۔ مگریہ بھی واضح رہے کہ کوئی شخص زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرسکتا ہے یا نہیں ؟ اور ان کے درمیان عدل کرسکتا ہے یا نہیں اس بارے میں خوداس کی اپنی رائے کا اعتبار ہے، دوسری کسی شخص کو اس بارے میں رائے زنی اور دخل اندازی کا شرعا کوئی اختیار نہیں، دوسری کسی شخص کو اس بارے میں رکاوٹ بنتا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ )۔ (آ یہ کے مسائل اور ان کا صفحہ ۱۹۸۸ کا ۱۹۸۸)

# "تعدداز واح"عورت كيليّ آزادى اورمردكيليّ ما بندى

''متعددشادیاں مردکو پابنداورعورت کوآ زاد کردیتی ہیں''

یہ ن کریقینا آپ سب کے منہ جرت سے کھل جائیں گے اور تعجب کے مارے آپ کی زبانیں گنگ ہوکررہ جائیں گی لیکن اس سے بیر حقیقت بھی نہیں بدلے گی کہ ''تعدداز واج''مردکیلئے یابندی اورعورت کے لئے آزادی ہے۔

كيار حقيقت ك خلاف بات م؟

کیابینا قابل یقین امرکی یقین دہانی کی کوشش ہے؟

نہیں! بلکہ یہ عین حقیقت ہے جس کی گواہی عقل بھی دیتی ہے اور ہمارے اردگر د ہونے والے واقعات بھی۔

تو آئے! پہلے ہم حقیقت کے ایک حصے کوبے نقاب کرتے ہیں اور یہ کہ "تعدد از واج" عورت کے ہیں اور یہ کہ "تعدد از واج" عورت کیلئے پابندی ہے۔ تعدد پر پابندی عورت کیلئے پابندی اور تعدد کی اجازت عورت کے لئے آزادی کیونکر ہوسکتی ہے؟

# جب عورتول کی تعدادمردوں سے بڑھ جائے

جب کسی معاشرہ میں عورتوں کی تعدا دمر دوں سے زیادہ ہوتو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی عورتیں شادی سے محروم رہ جائیں گی کیونکہ تعدد از واج کو حرام قرار دینے والے معاشرہ میں تو مردایک سے زیادہ شادی کر ہی نہیں سکتا۔

اليے ميں ان عورتوں كے سامنے دو بى راستے ہوتے ہيں:

(۱) ..... یا تو وہ اپنی پوری زندگی بغیر مرد کے ہی گزاردیں جس کا مطلب ہے مایوی ،محرومی اور تنہائی سے بھر پور زندگی ، جو بلاشبہ ایک عورت کے لئے کسی قید سے کم نہیں کیونکہ تنہائی اورا کیلے پن کی زندگی قید نہیں تو پھر اور کیا ہے؟

(۲) .....اور دوسرا راسته ان کے سامنے بیہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم کرلیں اور بیھی ان کیلئے قیداور پابندی ہے، کیونکہ عام طور پر اس تم کے تعلقات میں راز داری برتی جاتی ہے اور ان تعلقات کے نتیجہ میں عورت کے یہال جو نیچے پیدا ہوتے ہیں .....وہ بھی اس کیلئے قید بن جاتے ہیں اور پھران تعلقات کا برقر ارر ہنا مرد کے موڈ اور مزاج پر شخصر ہوتا ہے ..... کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ تو ہوتا نہیں جو مرد کو اس عورت کا ذمہ داریا اس کا پابند قر اردے اس لئے اس قسم کے تعلقات الٹا عورت کو اس کا اسیر اور پابند بنادیتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان غیر شرعی تعلقات کو قائم کر کے عورت کے دل میں جو ہر دفت بدنا می اور رسوائی کا ڈرکروٹیس لیتار ہتا ہے وہ بھی اس کے لئے کسی قید سے منہیں ہوتا۔

کیکن میتکم مرد کے لئے قید کیونکر ہوسکتا ہے .....؟ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت قید کیسے ہوسکتی ہے، جبکہ اس اجازت کی روسے مردایک ساتھو،

www.besturdubooks.wordpress.com

دو، تین یا چار بیویاں بھی رکھ سکتا ہے؟۔

اس کا جواب اللہ کے فضل سے بہت ہی آسان اور قائل کے والا ہے۔ ماہرین نفسیات کا اس بات پراتفاق ہے کہ ایک سے زیادہ عورت رکھنے کی خواہش مرد کے دل میں ہروفت گھیر کئے رہتی ہے، جبکہ عورت کے دل میں ایک سی خواہش کا فقد ان ہے۔
میں ہروفت گھیر کئے رہتی ہے، جبکہ عورت کے دل میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں، جبکہ عورت صرف ایک می ذواہش مرد عورت کی خواہش مرد عورت کی خواہش مرد کے دل میں جڑ بکڑے ہوئے ہے تو وہ لازی طور پراسے، اس امرکیلئے اکسائے گی۔

اب اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا جائز ہ ہم دومختلف معاشروں میں لیس گے، ایک غیراسلامی معاشرہ اور دوسرااسلامی معاشرہ۔

غیراسلامی معاشرہ کی مثال مغربی معاشرہ ہے جہاں کے توانین'' تعدداز واج'' کو تو حرام قراردیتے ہیں جبکہ گرل فرینڈ زر کھنے پروہاں کوئی پابندنہیں ہے۔

ا کیونی کہ ایک سے زیادہ عورتوں کیلئے مردوں کے دل میں جوشد یدرغبت ہوتی ہے اسے پورا کرنا ان کیلئے نہایت آسان اور سہل ہے ان کورو کنے والا کوئی نہیں ہوتا اور پھر جب عورت خودا پی مرضی اورخوثی ہے بغیر شادی کے مرد کے ساتھ رہنے کیلئے تیار ہو، تو قانون کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دخل اندازی کرے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کہہ کر الگ ہوجا تا ہے اس سلسلے میں نہ تو مرد کا محاسبہ کیا جا تا ہے اور نہ ہی عورت کا۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ متعدد گرل فرینڈ زرکھنا، مردوں کیلئے متعدد ہویاں رکھنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں مرد پر ذمہ داریوں کا اور اخراجات کا بوجھ بھی نہیں بڑھتا۔
جبکہ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی مرداس آسان نسخہ پڑمل پیرا ہونا چاہے بعنی گرل فرینڈ زرکھنا چاہیے تو یہاں وہ مقید ہے کیونکہ اس متم کے تعدد پراس کا محاسبہ ہوگا کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں بدکار اور زنا کا رکہلائے گا اور جس کی سز استکسار ہونا ہے۔

یعنی کہ تعدد کے خواہش مندمسلمان شو ہر کے سامنے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستنہیں ہوگا، وہ مقدس رشتہ جواس کو مادی اور معنوی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر مامور کرے گا اس عہد عظیم کی یاسداری پر مجبور کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے '' بیٹاتی عظیم'' کا مامور کرے گا اس عہد عظیم کی یاسداری پر مجبور کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے '' بیٹاتی عظیم'' کا مامور کرے گا اس عہد عظیم کی یاسداری پر مجبور کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے '' بیٹاتی عظیم'' کا

<del>www.besturdubooks.wordpress.com</del>

نام دیا ہے کیونکہ جسعورت سے وہ شادی کرے گا اب وہ اس کے اخراجات دیکھ بھال اور حفاظت کا زمہ دار ہوگا۔

## تقاضة انصاف .....مرد کے لئے

اب اس کا سب ہے اہم فرض بنتا ہے .....انصاف کرنا، اپنی تمام ہو یوں کے ساتھ رات ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رات ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، ان کے اخراجات میں انصاف اور بیانصاف اتنا آ سان نہیں، جتنا ایک دم دیکھنے میں لگتا ہے، بلکہ یہ بہت مشکل اور دشوار ہے اس حد تک دشوار ہے کہ بیرقید بن جاتا ہے متعدد شادیاں کرنے والے مرد کیلئے۔

حق تعالی فرماتے ہیں:

ولو حرصتم فلا تسمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة وان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفوراً رحیماً (النساء: ۲۹) اورتم خواه کتنابی چابوعورتول میں ہرگز برابری نہیں کرسکوگے۔تو ایبا بھی نہ کرنا کہایک بی کی طرف ڈھل جاؤاور دوسری کو (الی حالات میں) جھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لئک ربی ہے اوراگر آپس میں موافقت کرلواور پر ہیزگاری کروتو خدا بخشے والامہر بان ہے۔

ام المؤمنين حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فر ماتى ہيں كە:

''رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمار نے پاس وقت گزار نے میں، ہم میں ہے کسی کو بھی کسی کر فوقیت نہیں دیتے تھے اور کوئی دن ایسانہیں جاتا تھا جب وہ ہم سب کے پاس چکر نہ لگاتے ہوں، وہ اپنی ہر بیوی سے قریب ہوتے تھے، بغیر چھوئے، جب تک کہ وہ اس کے پاس نہ پہنچ جائیں جس کا وہ دن ہوتا تھا اور پھراس کے یہاں رات گزارتے اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب بوڑھی ہوگئیں تو اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ نہ دیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) میرایہ دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام، تو

\_www.besturdubooks.wordpress.com\_\_

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کی می پیشکش قبول فر مالی''۔ ابوداؤ داور حاکم نے اسے اپنے متدرک میں روایت کیا ہے پھر کہا کہ یہ صحیح سند ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ' تعدداز وانی ' مردکیلئے ایک قید ہے، وہ اپنی کسی ایک بیوی کوزیادہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس اور بیویوں سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اور بیویوں کے مقابلے میں اس کے خرچہ میں اضافہ کرسکتا ہے کہ ایسا کرنا اس کیلئے حرام ہے،

حقیقت یہی ہے، اور موجودہ حالات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عالمی اعداد وشار کے مطابق امریکہ اور بورپ میں اپنی ہویوں کو دھوکہ دینے والے اور ان کے پیٹے چکی چیچے غیر عورتوں سے رشتے قائم کرنے والے شوہروں کی تعداد 2 فیصد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اسلامی معاشروں میں ایک سے زائد شادی کرنے والے شوہروں کی تعداد صرف افیصد ہے (دوفیصد ) نے۔

اور کیا آپ نے غور کیا کہ کس طرح'' تعدداز واج'' جیسی شرعی طریقہ سے اسلام عورت کی حفاظت کرتا ہے؟



گيار ہواں باب دوسری شادی اس کی شرعی ممانعت اور تعد ّ د ازواج کی دشواریان:

...☆...☆...☆...

## دوسری شادی کا مطلب دو هری ذرمه داریال

اس حقیقت کے باوجود کہ دوسری شادی کرنا مرد کاحق ہے،مردکو یہ بھی ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ دوسری شادی کا مطلب دو ہری ذمہ داریاں، زیادہ فکر وتر ددمعاش اورخوداس کی اپنی آزادی میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نیز بیویوں کے ساتھ انصاف ومساوات کا کانٹوں سے الجھا ہواراستہ جسے شوہر کو ہر طور اپنانا ہوگا کوئی آسان کا منہیں ہے۔دوسری شادی کی صورت میں اسے جو قیمت اداکر نی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہے۔

# قیامت کے دن فالج ز د شخص

نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

عندالرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. (جامع ترندى، ماجاء، بين الضرائر، بروايت الوبريره رضى الدعند) \_

''اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا ہوتو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آ دھادھ'گر گیا ہوگا''

وہ آ دھے دھڑ کے ساتھ اس لئے آئے گا کہ جس بیوی کے حقوق اس نے ادائہیں کے وہ اس کے جسم ہی کا حصہ تو تھی۔ اپنے جسم کے آ دھے حصہ کو دنیا میں کا ٹ کر پھینک آیا تھا۔ پھر قیامت کے دن اس کے پاس پوراجسم کہاں سے ہوگا۔ اور بیسزا دوہی عور توں کی بے انصافی کرنے پر موقوف نہیں ہے، اگر تین ہویا چار ہوں اور ان میں بے انصافی کرے تب بھی اس سزا کا مستحق ہوگا اور نی افر ریانی مسلمان عورت اور غیر مسلم کتا ہیں بھی اس میں برابر ہیں لیعنی ہرایک کے لئے برابری کرنی ضروری ہے۔ ورندا گرایک تو نئی عمر کی ہے اور دوسری زیادہ عمر کی اور خاوندئی عمر والی کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے اور پرانی کی ہے اور دوسری زیادہ آتا جاتا ہے اور پرانی کے یہاں اس کا آنا جانا کم ہوتو یہ خاونداس صورت میں گنہگار اور مستحق سزا ہوگا۔

دو بیو بول کے مابین عدل دشوار ہوتو دوسری بیوی کرنا گناہ ہے۔ ۔ حق تعالیٰ شانہ نے شوہر کواجازت تعدد (چار بیویوں کی اجازت) کے بعد اس

۔ میں تعالی شانہ نے شوہر لواجازت تعدد ( چار بیویوں کی اجازت ) کے بعد احمال کومصر ماارشادفر مایا: وان حفتہ ان لا تعدلو افو احدةً.

تر جمه: ''پس اگرتم کواحتال اس کا ہو کہ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی ہیوی پر بس کرؤ' ۔

پھرخودحق تعالی شانہ کا اس طرح فر مانا صرح دلیل ہے کہ بیا ختال (بیوی کے درمیان عدل نہ ہو سکنے کا) بہت ہی غالب اور قوی ہے اس لئے اسلم یہی ہے کہ تعدد کو اختیار نہ کیا جائے۔(اصلاح انقلاب امت ص ۸۴٬۸۵)

اگرخوابی سلامت بر کناراست

#### مسكله

سب سے اولی یہی ہے کہ بلاضرورت دوسری زوجہ سے نکاح نہ کرے اگر چہ عدل کی امید ہو۔ اگر یہ خیال اس لئے ترک کردے کہ پہلی بیوی کواس سے غم ہوگا تو ثواب ہے اوراگر عدل کی امید نہ ہوتو بالکل گناہ ہے۔ (اصلاح انقلاب امت جسم ۱۳۳۳)

# عہد کےخلاف وزری ظلم ہے

اگرمردایک سےزائد بیویاں رکھتا ہے تو وہ اس عہدیا اصول کا پابند ہوتا ہے کہ وہ تمام از واج سے امکانی حد تک ہرمعاملہ میں عدل کرے گا اور وہ کسی ایک کا ہی نہیں ہور ہے گا۔ اس عہد کی خلاف ورزی ظلم ہے۔اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خت تنبیہہ ہے: فلاتی میلو ایکل المیل فتذروها کالمعلقة (النساء ۲۹)

‹‹ئىسى ايك كى طرف بالكل نەجھك جاؤ كەدوسرى كوگو يامعلق ركەچھوڑ ؤ' \_

آ دمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں ہے دویا زائد ہویوں کے درمیان مساوات نہیں رکھ سکتا۔ایک خوبصورت ہےاور دوسری بدصورت، ایک جوان ہےاور دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المریض ہے اور دوسری تندرست، ایک بدمزاج ہے اور دوسری خوش مزاج اوراسی طرح کے دوسرے تفاوت بھی ممکن ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبعًا آ دمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہوسکتی ہے۔الیں حالتوں میں قانون میہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت ورغبت میں ضرور دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے۔ بلکہ صرف میہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شو ہر ہو کر ندرہ جائے۔

الیی عورت جے حکم الہی کے خلاف اس کے خاوند نے معلّق رکھا ہو قانون سے دادری حاصل کرسکتی ہے اور خلع لے سکتی ہے۔

آئ کل دیکھا گیا ہے کہ اکثر آ دمی اپنی ایک بیوی اور اولا دیے حقوق پوری طرح ادائیگی میں ناکام رہتے ادائیس کرتے۔وہ زندگی کے تمام شعبوں میں حقوق کی مناسب ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں۔ جب ایسے آ دمی جو کئ طرح کے نقائص اور خامیوں کے حامل ہوں دوسری شادی رچا بیٹھتے ہیں وہ دو بیو یوں اور ان کی اولا دیے حقوق کی بجا آ وری میں بری طرح ناکام ہوجاتے ہیں۔ ان کی اپنی زندگی مایوسیوں، ناکامیوں اور مصائب و آلام سے عبارت ہوجاتے ہیں جن سے عہدہ برا ہونا ان کے لئے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔

# دونوں ہیو یوں کے ساتھ ایک جبیبا سلوک روار کھے

کسی شخص کوآ تکھیں بند کر کے دوسری شادی کی طرف نہیں دوڑ پڑنا چاہیے۔اگر واقعی اس کی ضرورت ہوتو اپنے او پر دوسری شادی کا بوجھ لا دے۔شوہر پر لا زم ہے کہوہ دونوں ہویوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک روار کھے۔ برابر کے اخراجات دے اور برابر کے اوقات ان کے ساتھ بسر کرے۔

اگرایک بیوی کوکسی خاص چیز کی ضرورت نه بھی ہواوروہ چیز دوسری کولا کردیتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہوہ اپنی پہلی بیوی کوبھی لا کر دے۔راتوں کوبھی وہ دونوں بیویوں پر برابرتقسیم کرے۔ان معاملات میں اس کے پاس کوئی دوسراراستنہیں ہے۔ایک آ دمی تین را تیں ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تواسے آگلی تین را تیں دوسری بیوی کے پاس گزارنا ہوں گی۔وہ ایک ہفتہ اسے دوسری بیوی کے پاس کزارنا ہوں گی۔وہ ایک بیوی کے پاس مغرب کے وقت جاتا ہے تواس کے لئے لازم ہوگا کہ دوسری بیوی کے پاس بھی مغرب کے وقت سے رات کا آغاز کرے۔اگروہ ایسا کرنے سے گریز کرے گیا ناکا م رہے گاتو گناہ گار ہوگا۔

ساخراجات کے ہرمعاملہ میں بھی شوہر کومساوات اور برابری کا اصول اپنانا ہوگا۔ اگر وہ ایک بیوی کے لئے جوتوں کا ایک جوڑ اخریدتا ہے تو اس کوالٹی کا اور اس قیمت کا ایک جوڑا اسے دوسری بیوی کو بھی خرید کر دینا ہوگا خواہ اس کوضرورت نہ بھی ہو۔ ان معاملات میں وہ کسی ایک کودوسری پرتر جے نہیں دے سکتا اگر چداس کا میلان طبع ایک ہی کی طرف زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

شریعت کے مساوات اور انصاف کے ان نقاضوں کو مدنظرر کھتے ہوئے دو بیویاں رکھنا زیادہ خوشگوارتجر بہنہ ہوگا۔ کمزورا بمان کے حامل اور نیک کاموں میں خام لوگوں کے لئے دو بیویوں کی ذمہ داریاں اٹھانا بہت بھاری ہوگا۔ عدم مساوات اور ناانصافی کا خمیازہ وہ اس دنیا میں بھی بھگتے گااور آخرت میں بھی۔

# بعض عوارض کی وجہ سے کئی بیویاں کرنے کی شرعی ممانعت

البتہ جب غالب اخمال عدم عدل (انصاف نہ کر سکنے) کا ہوتو اس وقت باوجود فی نفسہ اس کے (جائز) اور پہندیدہ ہونے کے خاص اس عارض کی وجہ سے اس تعدد سے منع کیا جائے گا (جس کی دلیل ہیہے)۔

فان خفتم ان لاتعدلوافواحدة. (نساء)

یعنی اگرتم کواس کا احمّال ہو کہ عدل نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۲۷)

اگراندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادانہ کر سکنے کا خواہ نفس کا حق ہو یا مال کا حق تو ایسے شخص کے لئے (ایسی صورت میں) یقیناً دوسرا نکاح ممنوع ہے۔(ایصاً صفحہ ۴۰)

# عورتوں کی بےاعتدالی کی وجہ سے دوسری بیوی کرنے کی نایسند بدگی

(اگر مرد سے بے انسافی کا خدشہ نہ ہو) کیکن خود عورتوں کی بے اعتدالیوں کا اندیشہ ہوتواں وقت تعدد (کئی ہویاں کرنے) سے شرعی ممانعت تو نہیں ہوگی ایکن قواعد شرعیہ کے مطابق ایک ہی (عورت) پر کفایت کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور بیمشورہ شرعی ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیمشورہ دیا تھا۔ مداب کو اتلا عبھاو تلاعبک.

'' کیا کوئی کنواری نہیں تھی کہتم اس سے جی بہلاتے اور وہ تم سے جی بہلاتی''۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۲۸)

# محض ہوسنا کی اور عیش پرستی کی وجہ سے کئی بیویاں کرنے کی

#### مذمت

بعض لوگ باو جود ضرورت نہ ہونے کے ہوسنا کی کی وجہ سے کئی گئی ہیویاں نکاح میں جمع کر لیتے ہیں اور ان میں عدل ہوئییں سکتایا تو اس وجہ سے کہ مرد میں دین یاوسعت کم ہے یا اس وجہ سے کہ عور توں میں دین یا عقل کم ہے اور عدل ندر کھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا الزام (اور نقصان) ظاہر ہے۔ جس سے بچنا لازم ہواور جہاں غالب گمان انصاف نہ ہو سکنے کا ہوو ہاں تو تعدد از واج (ایک سے زائد ہوی) سے جہاں غالب گمان انصاف نہ ہو سکنے کا ہوو ہاں تو تعدد از واج (ایک سے زائد ہوی) سے اس بناء پر کہ نا جائز کا مقدمہ نا جائز ہوتا ہے۔ اس تعدد سے بھی احتر از واجب ہوگا۔ (اصلاح انقلاب ص ۲۷)

عدل برفندرت کے باوجود بغیر ضرورت کے دوسری بیوی کی مذمت اورعدل رکھنے کی صورت میں مرد پر بیالزام تو نہیں لیکن پریشانی میں تو پڑگیا جس کے بڑھ جانے سے بعض اوقات دین میں خلل پڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات صحت و عافیت میں (خلل پڑنے لگتا ہے) اور اس کے واسطے سے بھی دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ جہال اس کاظن غالب ہو (یعنی کئی ہویاں کرنے اور ان میں انصاف کرنے کی وجہ سے خود اس کے پریشانی میں پڑجانے اور دین میں خرابی آ جانے کاظن غالب ہو) ایسی پریشانی سے بچنا طروری ہے اور پریشانی کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہوگا اور وہ تعدد از واج (کئی ہویاں کرنا) ہے۔

اگریہ بیخنے کا لزوم واجب شرعی نہ بھی ہوتا تا ہم عقل کامقتصیٰ تو ضرور ہے کیونکہ بلاوجہ پریشانی مول لیناعقل کےخلاف ہے۔(ایضاً صفحہ۲۷ جلد۲)

# دوبیو بوں میں نباہ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل ہے

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آ دمی کسی پر حاکم ہی نہ ہو یا حکومت سے استعفیٰ دے دے اس کواس صفت کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ۔

دوسرے میہ کہ ایسے لوگوں پر حاکم ہو جن کے ساتھ عدل وانصاف کرنے میں سیاست وضابطہ کا برتاؤ کرسکے میہ بھی آ سان ہے۔اس لئے کہ اس شخص کوصرف ایک حکومت کاحق اداکرنا پڑتا ہے۔جس میں کوئی چیزرو کنے والی نہیں۔

بخلاف ایسے خص کے جس کی گئی بیبیاں ہوں کہ اس کے ماتحت ایسے دو ککوم ہیں جو اس کے مجبوب ہیں اور مجبوب بھی کیے جن کے درمیان عدل وانصاف کرنا اس حالم پر کے ساتھ خاص نہیں جبکہ ان میں جھگڑا ہو بلکہ اگر وہ خود جھگڑیں بھی نہ تب بھی اس حاکم پر ہروقت کے برتاؤں میں ان میں برابری رکھنا واجب ہے۔ پھر اگر جھگڑا ہوتو اس وقت یہ کشاکشی ہوگی کہ اگر ان کی محکومیت کے حق ادا کرتا ہے تو محبوبیت کے حق فوت ہوتے ہیں اور انہایت اور ان کی جمع کرنا دومضاد شی (آگ، پانی) کے جمع کرنے سے کم نہیں اور نہایت ہی عقل و دین کی اس میں ضرورت ہے کوئی کر کے دیکھے تو معلوم ہواور اگر حکومت سے سبکدوش ہونا چا ہے تو وہ اس لئے مشکل ہے کہ اس کی حقیقت زوجیت کوختم کرنا ہے (یعنی طلاق دینا ہے) اس کوشریعت مبغوض تھر ار ہی ہے۔

پھراس (حکومت) کے اجلاس کا کوئی وقت متعین نہیں ہر وقت اس کے لئے آ مادہ رہنا چاہئے پھر استغاثہ کا انتظار ورنہ خود دست اندازی لازم ہے، جس طرح قضاء کا (عہدہ) یعنی حکومت کے قبول کرنے میں حدیث میں نہایت درجہ کی تہدید (دھمکی) ہے۔ یہ بھی اس سے کم نہیں بلکہ میں نے اوپر جو کچھ بیان کیااس سے تو یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ بعض اعتبار سے یہ قضاء سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب اس سے تحذیر (ڈرتے اور کیے کے بعض اعتبار سے یہ قضاء سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب اس سے تحذیر (ڈرتے اور نیجے) کا حکم ہے تو اس کی جرائت کرنا کہ زیبا ہے۔ (اصلاح انقلاب صنی موات کے ایک و

# کئی بیویاں کرنے کی نزاکت اور

# حكيم الامت حضرت تفانوى رحمة الله عليه كاتجربه

متعدد بیو یوں کے حقوق اس قدر نازک ہیں کہ ہرایک کا نہ وہاں ذہن پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی رعایت کا حوصلہ ہوسکتا ہے چنانچہ باوجود یہ کہ رات کو رہنے اور لباس اور کھانے پینے میں برابری کا ہونا سب جانتے ہیں مگر اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ باقی ان مسائل کا تو کون خیال کرتا ہے جس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بیوی کے پاس مغرب بعد آجا تا ہے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد اس نے عدل کے خلاف کیا۔ اور لکھا ہے کہ ہرایک کی باری میں دسری سے صحبت جائز نہیں اگر چہدن ہی ہواور لکھا ہے کہ ہرایک کی باری میں دسری کے پاس جانا بھی نہ چاہئے۔

اور لکھا ہے کہ اگر مرد بیار ہوگیا اور اس وجہ نے دوسری کے پاس نہیں جاسکتا اس لئے ایک ہی کے پاس رہا تو صحبت کی بعداتن مدت تک دوسری کے پاس رہنا چاہئے اور لینے دینے میں برابری کرنے کی جزئیات بھی اس قدر دقیق ہیں کہ ان کی رعایت کرنا ہر شخص کا کا منہیں۔

مجھ کواس قدر دشواریاں اس میں پیش آئی ہیں کہا گرعلم دین اور حسن تدبیر حق تعالیٰ نه عطا فرماتے توظلم سے بچنا مشکل تھا۔ سوظا ہر ہے کہ اس مقدار میں علم اور اس قدرا ہتمام کا عام ہونا بہت مشکل ہے۔ نیز ہر شخص کونفس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل کام ہے۔ (ایسے حالات میں) اب تعدداز واج (کئی ہویاں رکھنا) بجز اس کے کہ حق ضائع کرکے گنہگار

ہوں کیا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

یہ (مذکورہ بالا) حقوق تو واجب تھے بعض حقوق مروت کے ہوتے ہیں گو واجب نہیں ہوتے مگران کی رعایت نہ کرنے سے دل شکنی ہوتی ہے، جور فاقت کے حقوق کے خلاف ہیں ان کی رعایت اور بھی دقیق ہے۔ غرض کوئی شخص واقعات و معاملات کے احکام علماء سے بوچھے اور پھر عمل کرے تو نانی یاد آ جائے گی اور تعدداز واج سے تو بہ کرلے گا۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۸۸)

# بغیر سخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام

موجودہ حالات میں بغیر سخت مجبوری کے دوسرا نکاح ہرگز نہ کرنا چاہئے اور مجبوری کا فیصلفس سے نہ کرنا چاہئے بلکہ عقلاء کے مشورہ سے کرانا چاہئے۔
اور پختگی من (عمر ڈھل جانے کے بعد) دوسرا نکاح کرنا کہلی منکوحہ کو بے فکر ہوجانے کے بعد) دوسرا نکاح کرنا کہلی منکوحہ کو بے فکر ہوجانے کے بعد اس کوفکر میں ڈالنا ہے اور جہالت تو اس کالازی حال ہے۔ وہ اپنارنگ لائے گا اوراس رنگ کے چھنٹے سے نہ تاکح (نکاح کرنے والا مرد) نچ گانہ منکوحہ ثانیہ (دوسری ہوی) نچ گی۔ خوانخواہ غم کے دریا بلکہ خون کے دریا میں سب غوطے لگا کمیں دوسری ہوی) نہوگا ۔ خوامخواہ غم کے دریا بلکہ خون کے دریا میں سب غوطے لگا کمیں محدود کونہ سمجھے گا اور تحل (براداشت کا مادہ) نہ ہونے سے ان حدود کی تفاظت نہ کر سکے گا صدود کونہ سمجھے گا اور تحل (براداشت کا مادہ) نہ ہونے سے ان حدود کی تفاظت نہ کر سکے گا اس وجہ سے وہ ضرور ظلم میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی (گناہ) میں مبتلا ہوگا۔ چنا نچ عموماً کئی ہویوں والے لوگ ظلم وستم کے دور الملاح انقلاب صفح میں گالہ وہ کا میاری کیا ہوگا کے دور الماری کیا ہوں کیا ہوں کا کا کرنے کیا ہوں کیا ہوں کا کھور کا کھور کور کیا گالہ کیا ہوگا کے دور کیا گور کیا گالہ کیا ہوں کیا ہوں کو کیا گالہ کیا ہوں کیا ہوگا ہوں کیا ہوں کیا

دوشادی کرنا بل صراط پرقدم رکھنا اوراپنے کوخطرہ میں ڈالناہے (جھے) دوسری بیوی کرنے میں بہت ساری مسلحتیں ظاہر ہوئیں مگریہ مسلحتیں الی ہیں جیسے جنت کے داستہ میں بل صراط کہ بال سے زیادہ باریک تلوار بے زیادہ تیز جس کو طے کرنا مہل کام نہیں اور جو طے نہ کرسکا وہ سیدھا جہنم میں پہنچا اس لئے ایسے بل پر تحود چڑھنے کا ارادہ ہی نہ کرے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ان خطرات اور ہلاکت کے موقعوں کو پارکرنے کے لئے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ ارزاں (سیتے ) نہیں ہیں۔ دین کامل، عقل کامل، نور باطن، ریاضت سے نفس کی اصلاح کرسکنا (بیسب اس کے لئے ضروری ہے )۔

﴿ چُونکہ ان سب کا جمع ہونا شٰاذ ہے اس لئے تعدداز دواج ( کئی بیوی کے چکر میں پڑنا ) اپنی دنیا کو تلخ اور بر بادکرنا ہے یا آخرت اور دین کو تباہ کرنا ہے۔ (اصلاح انقلاب ص ۹۰ )

# حضرت تفانوی رحمه الله علیه کی وصیت اور ایک تجربه کار کامشون

کسی کو بیوہم نہ ہو کہ خود کیوں اس مشورہ کے خلاف کیا (حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں ) بات بیہ کہ وہ خلاف کرنے ہی سے بیمشورہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس فعل سے جمھے تجربہ ہوگیا ہے اور تجربہ کار کا قول زیادہ ماننے کے قابل ہے۔ میں اپنے تجربہ کی مدد سے اپنے بھائیوں اور احباب کواس تعدد سے (کئی بیوی کرنے سے ) مشورة منع کرتا ہوں۔ اگر میں اس تعدد کواختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کرنے کی زیادہ وقعت آپ لوگ نہ کرتے۔

لیکن اب اس ممانعت کی خاص وقعت (ہوگی لہذا) اس ممانعت پڑمل کرنا چاہئے مگر ساتھ ہی احکام شرعیہ میں تحریف نہ کی جائے۔شرعی حکم تو یہی ہے کہ تعدداز واج میں نکاح تو منعقد ہر حال میں ہوجا تا ہے خواہ عدل ہویانہ ہولیکن عدل نہ کرنے کے وقت گناہ ہوگا۔

# نكاح ثانى كس كوكرنا حاسية

فر مایا ایک شخص نے مجھ سے عقد ثانی کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ تمہار سے
پاس کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک ہے میں نے کہا تمہارے لئے مناسب نہیں
ہے۔ انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہئے؟ میں نے کہا تین ہونے چاہئے انہوں
نے کہا تین کس لئے؟ میں نے کہا تین اس لئے ہونا چاہئے کہ دومکان تو دو ہیویوں کے
رہنے کے لئے ہوں اور تیسرامکان اس لئے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہوجائے تو
آپ تیسر ہے مکان میں ان دونوں سے الگ رہیں کیونکہ جب تم ان سے روٹھو گے تو

کہاں رہوگے وہ بین کررک گئے۔ (ملحوظات صفحہ ۱۳۱)

# ایک ہی بیوی پراکتفا کرٹےا گرچہ ناپسند ہو

بہتر طریقہ یہی ہے کہ تعدد ( کئی بیوی ) کواختیار نہ کیا جائے ایک ہی پر قناعت کی جائے اگر چہنا پیند ہو۔

فان كرهتمو هن فعسلى أن تكرهوا شيا يجعل الله فيه حيراً كثيراً (نساء)

''اوراگروہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شی کو ناپسند کرتے ہواور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرکوئی بڑی منفعت رکھ دی ہو''۔

# پہلی بیوی کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا

بعض لوگ محض اتن بات پر که اولا زئیس ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں حالانکہ دوسرا نکاح کرنا اس زمانہ میں اکثر حالات میں زیادتی ہے کیونکہ شرعی قانون یہ ہے۔فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدۃ کہ اگر متعدد ہیو یوں میں عدل نہ ہو سکنے کا اندیشہ ہوتو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔

اور ظاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیات سے عدل ہونہیں سکتا، ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھا جو دو ہیو یوں میں پوراپوراعدل کرتا ہو۔ دنیا دارتو کیا کریں گے۔ پس ہوتا ہیہ ہے کہ آج کس ہوتا ہیہ ہے کہ دوسرا نکاح کر کے پہلی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ بیہ ہے کہ آج کل طبیعتوں میں انصاف ورحم کا مادہ بہت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو عدل آخریب قریب قدرت سے خارج ہے۔ پھر جس غرض کے لئے دوسرا نکاح کیا جاتا ہے۔ کہ دوسر نکاح کیا جاتا ہے۔ کہ کس خور اولاد) حاصل ہوہی جائے گی ممکن ہے۔ کہ اس سے بھی اولا دنہ ہوتو پھر کیا کراوگے۔ بلکہ میں نے بید یکھا ہے کہ ایک شخص نے ہے کہ اس سے بھی اولا دنہ ہوتو پھر کیا کراوگے۔ بلکہ میں نے بید یکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو با نجھ بھی کر دوسرا نکاح کیا اور نکاح کے بعد پہلی بیوی کے اولا وہ وگئ تو خواہ مخواہ ایک محتمل امر کے لئے اپنے کو عدل کی مصیبت میں گرفار کرنا اچھا نہیں اور جو عدل نہ ایک محتمل امر کے لئے اپنے کو عدل کی مصیبت میں گرفار کرنا اچھا نہیں اور جو عدل نہ

www.besturdubooks.wordpress.com.

ہوسکا تو پھرد نیاوآ خرت کی مصیبت سر پررہی۔

لوگ زیادہ تراولادی تمنا کے لئے ایسا کرتے ہیں اور اولادی تمنا اس لئے ہوتی ہے کہنا م باقی رہے و نام کی حقیقت میں لیجئے کہ ایک مجمع میں جاکر ذرالوگوں سے پوچھئے تو پر دادا کا نام ہیں معلوم ہوگا جب خود اولادہ ی کو پر دادا کا نام ہیں معلوم تو دوسروں کوخاک معلوم ہوگا تو بتلا یئے نام کہاں رہا؟ اولاد سے نام نہیں چلا کرتا بلکہ اولا د نالائق ہوئی تو الٹی بدنا می ہوتی ہے اور اگر نام چلا بھی تو نام چلنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے ، دنیا کی جائے ، دنیا کی حالت کود کھر تسلی کرلیا کریں کہ جن کے اولاد ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اگر اس سے بھی تسلی نہ ہوتی ہے ہوئی اور اگر میں فی کہ جو خدا کو منظور ہے وہی میرے واسطے خیر ہے نہ معلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی اور اگر میکھی نہ کر سکے تو کم از کم بیتو سمجھے کہ اولاد نہ ہونے میں اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی اور اگر میکھی نہ کر سکے تو کم از کم بیتو سمجھے کہ اولاد نہ ہونے میں بودی کی کیا خطاء ہے۔ (حقوتی الزوجین صفحہ ۲۸ وعظ حقوتی البیت)



# بارہواں باب دوبيوبوں كے حقوق اوراس كے نياہ كا طريقهاورسوكنول كيساتها حيمابرتاؤ عدل وانصاف سيمتعلق ضروري مسائل اوردستنورالعمل

# دوسرا نكاح كرنے كاحكم

بلاضرورت دوسری زوجہ سے نکاح نہ کرے اگر چہ عدل (انصاف) کی امید ہو کیونکہ اس زمانہ میں دوسرا نکاح کرنے میں اکثر حالات میں زیادتی ہے اورا گراس خیال سے (دوسرے نکاح کو) ترک کردے گا کہ پہلی بیوی کوغم نہ ہوتو ثواب ہوگا (عالمگیری) اورا گرعدل انصاف کی امید نہ ہوتب دوسرا نکاح بالکل گناہ ہے۔

فان خفتم ان لاتعدلو ا فو احدة

''پس اگرتم کواندیشه ہو کہ عدل نہ کرسکو گے تو پھرایک ہی بیوی پراکتفاء کرؤ'' (حقوق البیت)

# عدل واجب ومستحب كے حدود اور تبرعات ميں عدل كا حكم

مسئلہ نمبر اسسنفقہ دینے اور بغرض تالیف وانس ( یعنی دلجو کی کے لئے ) رات گزارنے میں ( دونوں بیو بوں میں انصاف اور برابری کرنا ) واجب ہے اور ہم بستری میں نہیں ۔

مسکہ نمبر ۳ ۔۔۔۔ لیکن اگر ہم بستری، بوس کنار وغیرہ میں برابری کرے تومستحب ہے گوواجب نہیں۔

مسئلة نمبر ۲۸ ... اور واجب نه به ونااس وقت تومتفق عليہ ہے جب كدر غبت اور نشاط نه ہو۔
اس صورت ميں معذور ہوگاليكن اگر رغبت و نشاط ہے گودوسرى كى طرف زيادہ ہے اور اس كى
طرف كم ہے تو اس صورت ميں ايك تول ہيہ كداس ميں بھى برابرى واجب ہے۔ (شامى)
مسئلة نمبر ۵ ..... باقى تبرعات و تحا ئف (لينى زائدلين دين اور ہديے، تحفے جوڑے
وغيره) جولا زم نہيں ہيں ان ميں بھى عدل برابرى كرنا واجب ہے حنفيد كا يہى قول ہے۔
(اصلاح انقلاب صفحہ ۲۵ اجلد ۲)

حنفیہ کے یہاں زوجین (میاں ہوی) میں تبرعات (کسی کے ساتھ احسان کرنے میں) عدل واجب ہے اور دوسرے علماء کے نز دیک صرف واجبات (نفقہ واحبیہ وغیرہ میں) عدل واجب ہے حنفیہ کے یہاں اس میں تنگی ہے۔ (حسن العزیز صفحہ ۱۲۸ جلد ۳) ابن بطال مالکی رحمہ اللہ علیہ نے بحتاً (پورے وثوق سے) غیر واجب کہا ہے (لیکن) بن ابطال کا استدلال مخدوش ہے اور ظاہری دلائل سے وجوب ہی (معلوم ہوتا) ہے۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۱۴۷ جلد ۲)

# سفرمیں لے جانے میں مساوات لازم نہیں، قرعدا ندازی کرنا

### بہترہے

مسك نمبر ٢ ....شب باشي (رات گزار نے میں) برابري كرنے كاتھم حضر میں ہے (بعنی وطن یا اقامت كی حالت میں) اور سفر میں اختیار ہے جس كو چاہے ساتھ لے جائے كيكن شكايت ختم كرنے كے لئے قرعہ ڈال لینا افضل ہے اور حالت قیام كاتھم مثل حضر كے تھم كے ہوگا۔

مسئلہ نمبرے ..... بیشب باشی (رات گزارنے) کی برابری اس شخص کے لئے ہے جورات میں خالی ہواور جس کی رات ہی نوکری ہوجیسے چوکیدار وغیرہ تو اس کا دن رات کے تھم میں ہے۔( درمختار )

# ہر بیوی کوعلیحدہ مکان دیناواجب ہے

مئله نمبر ۸.....مکان میں جو برابری واجب ہےاس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرا یک کو علیحدہ گھر دینا چاہیے۔ جبراً دونوں کوایک گھر میں رکھنا جائز نہیں البیتہ اگر دونوں رضامند ہوں تو ان کی رضامندی تک جائز ہے۔

مسکدنمبر ۹ .....جس شخص پر رات میں عدل کرنا واجب ہے۔ ایک کی شب میں (رات کی باری میں ) دوسری کوشر یک کرنا درست نہیں یعنی ایک کی شب میں دوسری کے پاس نہ جائے۔

مسکلہ نمبر ۱ ..... یہ بھی درست نہیں کہ ایک کے پاس مغرب بعد جائے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد بلکہ اس میں بھی برابری ہونا جا ہئے۔ (شامی)

www.besturdubooks.wordpress.com

مسئله نمبراا..... اى طرح ايك شب مين دنوں جگه تھوڑا تھوڑا رہنا درست نہيں \_(اشعة اللمعات)

مسئله نمبر۱۳....کین ان تین ۱،۱۰،۹مسئلوں میں اگر (ایک بیوی) کی اجازت و رضامندی ہوتو درست ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۳ ----- اور جس طرح رضامندی سے تھوڑی تھوڑی رات دونوں کے پاس رہنا درست ہے، اسی طرح اگر دونوں کی باری کا دورہ ختم کرکے ایسا کرے اور پھر جس طرح چاہئے باری مقرر کرے رہجی درست ہے۔ (شامی)

مسئلہ نمبرہ ا اسسادن کے آنے جانے میں برابری واجب نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے لئے ہوآنا کافی ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۵ ..... یا کسی ضرورت سے صرف ایک ہی جگہ ( لیعنی ایک ہی ہیوی کے پاس ) جائے تب بھی درست ہے۔

مسکانمبر ۱۷ .....اس روزجس کی باری نه ہواس سے دن کو صحبت درست نہیں۔ مسکله نمبر ۱۷ ..... باری کی مقدار مقرر کر نامر دوں کی رائے پر ہے لیکن وہ مقدار اتن طویل نه ہو کہ دسری ہیوی کو انتظار سے تکلیف ہونے گے مثلاً ایک ایک سال۔ (شامی) مسکله نمبر ۱۸ .....اگر بیاری کی وجہ سے ایک ہی گھر میں زیادہ رہا تو صحت کے بعد استے ہی روز دوسری کے گھر رہنا جائے۔ (شامی)

مسئلہ نمبر ۱۹.....ای طرح اگر ایک بیوی شخت بیار ہوگئی ہوتو اس کی ضرورت سے اس کے گھر رہنے میں مضا کفتہ بیں۔(عالمگیری) اور ان ایام کی بھی قضا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر ۲۰..... ایک منکوحہ کو اپنی باری دوسری کو ہمبہ کر دینا درست ہے پھر جب چاہئے واپس لے سکتی ہے۔(اصلاح انقلاب صفحہ ۱۲۵ جلد۲)

# نان ونفقه کے فقہی مسائل

مسئلہ نمبرا ..... بیوی کا روٹی کپڑا مرد کے ذمہ واجب ہے عورت جاہے کتنی ہی مالدار ہومگر خرچ مرد ہی کے ذمہ اور رہنے کے لئے گھر دینا بھی مرد کے ہی ذمہ ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

مسکه نمبرا ..... جتنے زمانہ تک شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر رہے اتنے زمانے کاروٹی کیڑ ابھی مرد سے لے کتی ہے۔

مسئلہ نمبر ۳ ..... نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تب بھی روٹی کپڑا کی دعویدار ہوسکتی ہے۔لیکن اگر مرد نے رخصت کرانا چاہا پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی تو روٹی کپڑا کی مستحق نہیں۔

س میں۔ مسئلہ نمبر ۲ .....تیل ، کنگھی، صابن ، وضواور نہانے دھونے کا پانی مرد کے ذمہ ہے اور سرمہ ، مسّی ، پان تمبا کومر د کے ذمہ نہیں ہے۔ ( بہنتی زیورص۲۲۴ حصہ چہارم )

# بیو یوں کے ساتھ شب باشی کے اہم مسائل

مئلہ نمبرا..... صحبت کرنے میں برابری کرنا واجب ہے، ایک کی شب میں دوسری کے پاس نہ جائے۔(اصلاح انقلاب امت)

۔ مسکلہ نمبر ۲ ..... بیہ برابر کی شب باشی میں اس شخص کے لئے ہے جوشب میں فارغ ہو، اور جس کی رات ہی کی نوکری ہو جیسے چوکیدار تواس کا دن مثل شب کے ہے۔ (اصلاح انقلاب امت ص۲۶ احصہ دوم)

مسّله نمبر۳.....ایک منکوحه کواپنی باری دوسری کو بهبه کردینا درست ہے۔ پھر جب چاہے اس کو لے سکتی ہے۔

مئلہ نمبرہ .....اوراگر بیاری کے سبب ایک گھر میں زیادہ مقیم رہا تو بعد صحبت کے اتنے ہی روز دوسری کے گھر رہنا جا ہئے۔

مسئلہ نمبر ۵ سسباری کی مقدار مقرر کرنا مرد کی رائے پر ہے، کیکن وہ مقدار اتنی طویل نہ ہو کہ دوسری کوانتظار سے کلفت ہونے گئے۔ مثلاً ایک سال۔

مسئلہ نمبر ۲ ..... دن کے آنے جانے میں برابری واجب نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لئے ہوآ نابھی کافی ہے۔ (اصلاح انقلاب امت حصہ دوم ص ۱۴۷)

مسئله نمبرے....مسکن (رہائش گاہ) میں جو برابری واجب ہےاس کا مطلب ہیہے کہ ہرایک کوجدا گھر دینا چاہئے۔جرأ دونوں کوایک گھر میں رکھنا جائز نہیں البیتہ اگر دونوں رضامندہوں توان کے رضامندہونے تک حائزے۔

مسكه نمبر ٨ .....جس تخف يرعدل واجب بايك كي شب مين دوسرى كوشريك كرنا درست ہیں ہے۔

جس کی دو بیویاں ہوں ان کے نباہ کا طریقہ اور ضروری دستورالعمل،

# شوہر کے لئے دستوراعمل

- (۱)....ایک بیوی کاراز دوسری سے نہ کھے۔
- (٢).....دونوں کا کھانااور دونوں کار ہناا لگ الگ رکھے۔ان کا اجتماع آگ اور ہارود کےاجتماع سے کمنہیں۔
  - (۳).....ایک(بیوی) سے دوسری (بیوی) کی شکایت ہر گزنہ ہے۔
    - (۴).....ایک کی تعریف دوسری ہے نہ کرے۔
- (۵)....غرض ایک کا تذکرہ نہ دوسری ہے کرے نہ دوسری ہے سنے اگر ایک شروع بھی کرے فوراً روک دے کہاور کچھ ہات کرو۔
- (۲).....اگرایک دوسرے کی کوئی بات یو چھے ہرگز نہ بتلائے کیکن بختی نہ کرے زمی \_سے کر د ہے\_
- (2) ..... لینے دینے میں بیشبہ نہ ہونے دے کدایک کوزیادہ دیدیا ہو بلکداس کو صاف صاف ظاہر کردے۔
- (۸) ..... باہر آنے والی عورتوں کوختی ہے رو کے کہوہ دوسری کی جگہ کی حکایت یا شكايت بيان نەكرس ـ
- (۹) ....اور نه خوشامد میں ایک کے ساتھ کم محبتی کا دعویٰ دوسرے کے سامنے
  - (۱۰).....اگرموقع موتوایک سے ایس روایت کردے کدوسری تبہاری تعریف کرتی تھی۔
- (۱۱)....لطف (نرمی) سے اس کی تدبیر ہوسکے تو مفید ہے کہ ایک دوسرے کے یاس مدیدوغیرہ بھی بھیجا کریں۔

# پہلی بیوی کے لئے ضروری دستوراعمل

(۱)....جدیده (نئی بیوی) پرحسد نه کرے۔

(۲)....اس برطعن وتشنیع نه کرے۔

(۳).....برتکلف نئی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتا و کرے تا کہ اس کے دل میں محبت نہ ہوتو عداوت بھی نہ ہو۔

. (۴)......ثوہر سے کوئی ایسی بے تکلف گفتگو نہ کرے کہ شوہر کواس جدیدہ (نئ)

کےسامنےاس کا ہونا اس لئے نا گوار ہو کہاس کو بیاحتال ہو کہ جدیدہ بھی ایسی ہے تمیزی (بےاد بی) نہ پیکھے۔

. (۵).....شوہرسےنئ کا کوئی عیب بیان نہ کرے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کی عیب گوئی

خصوصار قیب کی زبان سے پسندنہیں کرتا (اس میں خود پہلی بیوی ہی کا نقصان ہے )۔

(۱)..... جدیدہ (نئ بیوی) ہے اییا برتاؤ رکھے کہ اس کی زبان اس قدیمہ (پہلی)کےسامنے ہمیشہ بندر ہے۔

(۷)..... شوہر کی اطاعت وخدمت وادب میں پہلے سے اور زیاد تی کر دے تا کہ اس کے دل سے نداتر جائے۔

(٨).....اگرشو ہر سے ادائے حقوق میں کچھ کی ہوجائے تو جو کمی حد تکلیف تک نہ

پنچاس کوزبان پر نہ لائے اور اگر حد تکلیف تک ہوتو جس وقت مزاج خوش دیکھے ادب ہے طِض کر دے۔

(۹).....جدیدہ کے رشتہ داروں سے خوش اخلاقی و مدارات اورحسن سلوک کا برتا ؤ رکھے کہ جدیدہ کے دل میں جگہ ہو۔

(۱۰).....کھی کبھارا پنادن (شوہر کے پاس رہنے کی باری) جدیدہ کو دیدیا کر ہے تا کہ شوہر کے دل میں قدر بڑھے۔

نئی بیوی کے لئے ضروری دستورالعمل

(۱)....قدیمہ(پہلی بیوی) کے ساتھ الیابر تاؤ کر ہے جیسے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ (۲).....شوہریرزیادہ نازنہ کرےاس گمان ہے کہ میں زیادہ محبوب ہوں (بلکہ )

خوب سمجھے کہ قدیمہ ( نیبلی ) ہے جو تعلقات رفاقت ہیں جو کہ دل میں جاگزیں ہو چکے ہیں ،نفسانی جوش اس کامقابلہ نہیں کرسکتا۔

بالهنسان بون ان قامعا ببدندن ترسمانه لاندی شده خاطیب میسدنی بدخون به وگ

( m )..... شوہر سے خود علیحدہ رہنے سنے کی درخواست نہ کر ہے۔

(۴) .....اگرشوہرعلیحدہ رکھنے لگے تب بھی بھی بھی قدیمہ (پہلی) سے ملنے جایا - اس سے سرار سے ملنے جایا

کرے اور قدیمہ کو دعوت کے لئے بھی بھی بلایا کرے۔

(۵) .... شو ہر کو سمجھاتی رہے کہ قدیمہ سے بے بروائی نہ کرے۔

(۲).....اگر قدیمه کچهنختی یاطعن وغیره کرے تو اس کوایک درجه میں معذور سمجھ کر

معاف کردے اور شوہرے ہرگزشکایت نہ کرے۔

(۷)....قدیمه کے رشتہ داروں کی خوب خدمت کرے۔

(۸)....قدیمه کی اولا د ہے بالخصوص ایسا معاملہ رکھے کہ قدیمہ کے دل میں اس کی محبت اور ہوجائے۔

. (۹).....ضروری امور میں قدیمہ ہے مشورہ کرتی رہے کہاس کے دل میں قدر بھی

ہواوراس کوتجر یہ بھی زیادہ ہے۔

(۱۰).....اگراپنے میکہ جاہے توقد یمہ سے خطو کتابت بھی رکھے۔ (اصلاح انقلاب صفحہ ۹۹ تا ۹۹)

# دوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال .....ایک میری چچی جان ہے جو کہ بہت غریب ہے اوراس کا جوشو ہرتھا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ شو ہراپنی پہلی بیوی لینی میری چچی کو پچھ بھی نہیں دیتا۔میری

عرض يه ب كه بيطريعة يتي ب ياغلط ب؟

جواب .....آپ کے چپاکوحقوق کا اداکر نافرض ہے۔جس شخص کی دو بیویاں ہوں،اس کے ذمہدونوں کے درمیان عدل کرنالازم ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ص:۱۸۳)۔

## دوبیوبوں کے درمیان برابری کا کیاطریقہ ہے

سوال .....کوئی خف جس کی دو ہویاں ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابری لازمی ہے؟ کیا دونوں کو وقت بھی برابرد ینا ضروری ہے اور سروسیا حت میں بھی برابری لازمی ہے؟ جواب ..... جس شخص کی دو ہویاں ہوں اس پر تین چیزوں میں دونوں کو برابر رکھنا واجب ہے، ایک ہے کہ دونوں کو برابر کا خرچ دے۔ اگر ایک کو کم اور ایک کوزیادہ دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ دوسرے سے کہ شب باشی میں برابری کرے یعنی اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ البتہ بیجائز ہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ لے۔ بہر حال جتنی را تیں ایک کے پاس رہا، اتنی ہی دوسرے کے پاس رہا ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ برتاؤ اور معاملات میں بھی دونوں کا تر از دکی تول برابر رکھے۔ ایک سے اچھا اور دوسری سے برا برتاؤ کیا تو سرکاری مجرم ہوگا اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "اذا كانت عندالرجل امراتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط" راه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى (مشكوة ص ٢٧٩)

''جوشوہر دو بیو یوں کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں بارگاہ الہی میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک بہلوخشک اورمفلوج ہوگا''۔ اورشو ہرا گرسفر پر جائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے۔ مگر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لینا بہتر ہے۔ جس کا قرعہ نکل جائے اس کوساتھ لے جائے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ص ۱۸۳)۔

ایک بیوی اگرا پیخ فق سے دستبر دار ہوجائے تو برابری لا زم نہیں سوال سے مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ ہو یاں رکھنے میں سب کے ساتھ کیساں سلوک فرض ہے۔ لہذا ایک شخص پہلی ہوی کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیکن وہ یہ جھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا اس لئے پہلی ہوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر پہلی ہوی برابری کے حقوق سے دستبردار ہوکر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا پھر بھی مرد پر دونوں ہویوں کے ساتھ کیساں سلوک کرنا فرض ہے؟

جواب ..... جب ہیوی نے اپناحق معاف کردیا تو برابری بھی واجب ندرہی۔اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہوعدل وانصاف کی رعایت رکھے۔آپ کے مسائل اوران کاحل ص:۱۸۴)

# بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں

سوال ..... آج کل ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بڑارواج ہے۔ ایک نو جوان شادی سے پہلے جنسی تعلقات (ہم جنس یاعورت کے ساتھ) قائم کرتا ہے اور وہ نو جوان ان جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اس طرح وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کووہ کچھ نہیں دے سکتا جو کچھ اسے دینے کاحق ہے۔ کیا ایسا شخص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ بات جائز ہے یا نہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔

جواب ..... جو خص ہوی کے حقوق ادائہیں کرسکتااس کے لئے خواہ مخواہ ایک عورت کوقید میں رکھنا جائز نہیں۔ بلکہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو جا ہیے کہ اس عفیفہ کو طلاق دے کر فارغ کر دے اور اگر وہ طلاق نہ دے تو خاندان اور محلے کے شرفاء سے کہا جائے کہ وہ طلاق دلوائیں۔ اگر وہ اس پھی نہ مانے تو لڑی عدالت میں استغاثہ کرسکتی ہے۔ عدالت شوہر کو ایک سال کی علاج کے لئے مہلت دے اگر وہ اس عرصہ میں بیوی کے مدالت شوہر کو ایک سال کی علاج کے لئے مہلت دے اگر وہ اس عرصہ میں بیوی کے لئے ہوجائے تو ٹھیک ہے ور نہ عدالت اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے۔ اگر وہ عدالت

کے کہنے پر بھی طلاق نہ دے تو عدالت ازخود فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل صفحۃ ۱۸۳ تا۱۸۳)

# تحکیم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشر ف علی تھا نوی رحمة الله علیه کی دوبیویاں اور آپ کامعمول

حضرت اقدس مولانا تقانوی رحمۃ الله علیہ کی دو بیویاں تھیں۔ان کی خانقاہ میں دریکھا کہ تر از ولئلی ہوئی تھی جب کوئی چیز آتی تواس کو آدھی آدھی کر کے دونوں گھر میں بھجوا دیتے۔ایک ایک ہفتہ ہرایک کے قیام فرماتے اور ان کے بہاں کھانا پینا ہوتا، دونوں کے مکان علیحدہ تھے در مایا کرتے کہ میں اپنی آمدنی تین جھے کر لیتا ہوں ایک حصہ ایک گھر میں اور ایک حصہ میں خود اپنے لئے رکھ لیتا ہوں۔ ایک گھر میں اور ایک حصہ میں خود اپنے لئے رکھ لیتا ہوں۔ مؤثل ذرائع سے معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ اپنے حصہ کو بیواؤں اور طالب علموں میں تقسیم فرماتے تھے اور باجوود اس قدر مساوات اور برابری کے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرا ذاتی مشورہ اپنے دوستوں کو یہی ہے کہ دو بیویاں نہ کرنی جا ہیں۔ابستہ آگر بھار ہواور جا ہیں۔ابستہ آگر بھار ہواور جا ہیں۔ ابستہ آگر بھار ہواور جا ہیں۔اب ابستہ آگر بھار ہواور جا ہیں۔

# مانوس کرنے کیلئے نئی بیوی کے ساتھ رعایت

دوسری شادی کرے، تو دیکھا جائے گا کہ نئی بیوی جو آئی ہے، یہ کنواری ہے یا بیابی، اگر کنواری (باکرہ ہوگی تواس کے پاس سات دن قیام کرےگا، پھر مساوات کی باری چلے گی اور اگر دوسری بیوی بیابی بیاہ کرلایا ہے تواس کے بیہاں تین دن قیام کر بے گا۔ پھر اس کے بعد باری مقرر کی جائے گی۔ یعنی نئی دلہن جو آئے گی اس کے لئے یہ حق رکھا گیا ہے کہ باکرہ ہوتو اس کوسات دن دینے جائیں کہ وہ شو ہر سے مانوس ہو، شیبہ ہوتو تین دن مساب میں وضع نہ ہوں گے۔

اذا تـزوج السرجـل الحبر عـلى الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثاً ثم قسم متفق عليه (مشكوة باب القسم) مردجب ثيبه عبعد كنوارى سيشادى كريتواس كے پاسسات دن قيام كري تقسيم كري اور ثيبه سے جبشادى كريتواس كے پاس تين دن قيام كري پريارى مقرد كري -

#### دونكاحول كالطف

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں دو نکاحوں میں بڑا لطف ہے، مگر وہ لطف ایسا ہے جیسے جنت تو ہے مگر بیج میں بل صراط بھی ہے۔ جو طے کرنا ہوگا جب میں نے یہ عقد ثانی کیا تو بڑے گھر میں سے کہنے لگیں کتم نے مردوں کے لئے دوسرا نکاح کرنے کاراستہ کھول دیا ہے میں نے کہا کھولانہیں بند کر دیا اب جو کوئی دیکھے گا نام بھی نہ لے گا بلکہ یہ کے گاو لا تقربا باھذہ الشجرة ویکھئے یہاں پر بیتر از و کھڑی ہے ، جس سے چیزیں برابرتقیم کی جاتی ہیں اس کا نام میں نے میزان عدل رکھا ہے۔ جس سے چیزیں برابرتقیم کی جاتی ہیں اس کا نام میں نے میزان عدل رکھا ہے۔ خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ شقت بھی ہوتی ہے مگراس سے تعلی ہے کہ ہر مصیبت پر تواب ہور ہاہے گودونوں گھروں سے میں نے ایک روپیہ تک کا تفاوت معاف کرار کھا ہے کہ ہر کمیں نے ایک روپیہ تک کا تفاوت معاف کرار کھا ہے کہ کہ کہ کا ہوتی ہے گئر تا ہے۔ ودونوں گھر بھی مساوات کا اہتمام کرتا ہوں مگر سے بلکارہ کرگز رتا ہے۔

(الإضافات اليوميه ج:۲ص:۱۱۵،۱۱۴) (حضرت تقانوي رحمة الله عليه)\_

اللهم هذا فعلى فيما املك فلاتلمني فيماتملك و لااملك اللهم هذا فعلى فيما املك فلاتلمني فيماتملك و لااملك اللهم هذا فعلى المرابع المحصلامة

نے فرمائیں اس چیز میں جس کے آپ مالک ہیں اور میں مالک نہیں ہوں۔

اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے درمیان خرچہ اور رات بسر کرنے کی باری کو تقسیم فرماتے ہیں لیکن محبت میں برابری آپ کے بس کی بات نہیں اور واقعی آپ اس کے مالک بھی نہ تھے (ابوداؤ د، تر نہ کی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن حبان)

ہے۔۔۔۔۔حضرت ابن سیرین مشہور تا بعی اورخوا بوں کے معبر ہیں بیفر ماتے ہیں میں کے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے اس فر مان کے متعلق سوال کیا جس کا ترجمہ ہے۔ ہے۔

اورتم طافت نہیں رکھتے کہا پی عورتوں کے درمیان عدل کرسکوا گر چہتم حریص بھی ہو پس بالکل ہی پوری طرح کسی طرح نہ جھک جاؤ پھر اس کو چھوڑ دولئکی ہوئی چیز کی طرح۔(سورہ نساء۱۲۹ تیت)۔

تو حضرت عبیدہ نے فر مایا محبت اور ہمبستری۔

اور حضرت ابن عباس نے فر مایا مطلب ہے شہوت میں کو کی برابری نہیں کرسکتا خواہ وہ برابری کا حریص بھی ہو( روضة انجمین صا کا)

## سب بیو بول کے حقوق برابر برابر

حفرت قنادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ (خادم رسول ﷺ) سے بوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے فرمایا ہم گفتگو کرتے تھے کہآپ قیمیں مردوں کی طاقت ہے ( بخار کی شریف )

### سو کنوں کے ساتھ برتاؤ

عورت کے لئے دنیا کی سب سے بڑی تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللّه عنہا کی ایک سے لے کرآ ٹھرآ ٹھ سوکنوں تک ایک ساتھ رہی ہیں، تاہم شرف صحبت کے برتو سے بیآ کینے ہرشم کے زنگ وغبار سے یاک تھے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے کئی اسباب سے مختلف اوقات میں دس نکاح کئے ،ان میں سے ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا جن سے ہجری میں نکاح ہوا تھا، صرف دو تین مینے زندہ رہیں ، باقی تو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات تک زندہ تھیں ، یہ بیویاں حسب ذیل سنین میں شرف نکاح سے متاز ہوئیں ، اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کس سال تک کتنی سوکنوں سے سابقہ رہا۔

نكاح كاسال شار نام •اءنبوي حضرت سوده بنت زمعه ۳جري حضرت حفصه بنتعمر فاروق مه بجري سو حضرت امسلمه ۳ ۔ حضرت جوریہ بنی مصطلق کی رئیس زادی ۵ بجری ۵۔ مضرت زینب بنت جحش قریشیہ ۵ جري حضرت ام حبيبه بنت الي سفيان ۲ېجري \_4 ے پچری ے۔ حضرت میمونہ

۸۔ حضرت صفیہ رضی اللّه عنهم وعنهن خیبر کی رئیس زادی ہے جوری حضرت حدیجہ حضرت عائشہ کے زمانہ میں گوزندہ نقیس کی کتا تخضرت سلی اللّه علیہ وسلم حضرت حدیجہ حضرت عائشہ ہے ان کا ذکر خیر کیا کہ میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی آپ اکثر حضرت عائشہ ہے ان کا ذکر خیر کیا کرتے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ''جس قد رخدیجہ پر مجھ کورشک آتا تھا کسی دوسری ہوی پر نہیں آتا تھا اور بیاس لئے کہ آپ ان کو بہت یا دکیا کرتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان کی تمام سمبیلیوں کو تحفہ جیجے تھے، لیکن بایں ہمہ ان کی فضیلت اور شرف سے حضرت عائشہ کو انکار نہ تھا، فر ماتی تھیں کہ خدانے اسے رسول ان کی فضیلت اور شرف سے حضرت عائشہ کو انکار نہ تھا، فر ماتی تھیں کہ خدانے اسے رسول

کی معرفت ان کو ایک بےغم ورنج بہشت کی بشارت دی تھی (صحیح بخاری فضائل خدیجہ)، حضرت خدیجہ کے وہ تمام تر کارنامے جو آغاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی وینا،مصائب میں مستقل رہنا اور مشکلات میں آپ کی دلدہی کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے ذرایعہ سے مروی ہیں۔

حضرت عائشہ اور حضرت سودہ گوآ کے پیچھا یک ساتھ نکاح میں آئیں تاہم چونکہ حضرت عائشہ تقریباً نکاح کے بعد ساڑھے تین برس تک میکہ ہی میں رہیں، اس بنا پراس عرصہ میں عملاً حضرت سودہ گویا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا بیوی تھیں، ہے جمری میں جب حضرت عائشہ دخصت ہوکر آئیں تو حضرت سودہ سودہ سوکن موجود تھیں، ان حالات میں عمو ما ایک دوسر کواپنے حق میں خلل انداز تصور کر سکتی تھی، لیکن نتائے اس قیاس طبعی کے بالکل برخلاف ہیں، تمام واقعات باہمی اتحاد اور موانست کے موید ہیں، اکثر خاتگی مشوروں میں وہ حضرت عائشہ کی رفیق تھیں، (صبح بخاری باب الہدایا وباب التحریم) دوچار برس کے بعد جب وہ بوڑھی ہوگئیں توان کوخیال ہوا کہ کہ شاید آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ سے کو وم ہوجا کیں، اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دیدی اور انہوں نے خوشی سے تبول کر لی۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی وہ بے حدمعتر ف تھیں ، فر ماتی تھیں کہ'' سودہ کے علاوہ کسی عورت کود مکھے کر مجھے بیے خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میر کی روح ہوگی ، گوان کے مزاج میں تھوڑی تیزی ضرورتھی ۔ (صحح بخاری و مسلم کتاب النکاح وجواز ہدینو بہتالصر تہا)

حضرت هفسه ۳ ہجری میں ازواج میں داخل ہوئیں، اس بنا پر تقریباً ۸ برس حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے ساتھ رہیں، ان دونوں میں ایک صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی پار ہُ جگرتھی، تو دوسری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قرق العین، دونوں میں نہایت لطف و محبت تھی، تمام امور خانگی میں دونوں کی ایک رائے ہوتی اور برابر کی شریک رہتی تھیں، دیگر ازواج کے مقابلہ میں یہ دونوں ایک دوسرے کی حامی تھیں۔ ( بخاری باب الہدایا و باب الحتر یم و باب الا و تر ندی منا قب صفیہ رضی اللہ عنہا ونسائی باب الغیر ق) تا ہم عشق و محبت کی شریعت دوسری ہے۔ ع

vww.besturdubooks.wordpress.com

ایک دفعہ سفر میں دونوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھیں، رات کو جب قافلہ چلتا، آپ حضرت حفصہ جب قافلہ چلتا، آپ حضرت عائشہ کی محمل میں آ کرتشریف فرما ہوتے، حضرت حفصہ نے کہا آؤسواری کا اونٹ بدل لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایثار سے اس کو قبول کرلیا، رات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہ لائے تو فطرت بشری کے مطابق ان کو بخت تکلیف ہوئی۔ (صحیح بخاری القرعہ بین انساء فی السفر)

عقل ونہم میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت امسلمہ تمام بیو یوں میں ممتاز تھیں، ملح حدیبہ میں قربانی کے موقع پر انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جومشورہ دیا، وہ عورتوں کی تاریخ میں یادگار ہے گا، (صحیح بخاری ذکر حدیبہ یا۔ فقہی مسلوں اور فتو وُں میں بھی حضرت عائشہ کے بعدا نہی کا درجہ ہے، (طبقات ابن سعد جزء، ثانی قتم ثانی ص ۱۲۱) اسی لئے گووہ میں رسیدہ تھیں، تا ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر فرماتے تھے، ان وجوہ سے وہ حضرت عائشہ کی ہمسر تھیں، تا ہم ایک معمول سے اتفاقیہ واقعہ کے سواکوئی آفتہ ان کو سفیر بناکر وقعہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے بھیجا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنہ کی خدمت میں اس لئے بھیجا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ لوگوں کے تحفے جہاں آب ہوں وہیں بھیجے جائیں، عائشہ کی باری کی تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عائشہ کے ججرہ میں آئیں، اور نہایت متانت سے تخصیص نہ ہو، وہ یہ بیغام لے کر حضرت عائشہ کے ججرہ میں آئیں، دونوں اللہ عنہا)

(صحیح بخاری ومسلم بضل عائشه رضی الله عنها۔

حضرت جویر بیداور حضرت عا کشدرضی الله عنها میں بھی کوئی اختلاف مذکورنہیں ہے،
البتہ وہ ان کے حسن و جمال کو دکیو کر پہلے گھبرااٹھی تھیں کہ ان کے مقابلہ میں ان کا رتبہ کم
نہ ہوجائے لیکن آخران کا خیال غلط ثابت ہوا کہ ان کی قدرومنزلت کے اسباب ہی پچھ
اور تھے،اس کا تعلق ظاہری حسن سے پچھنہ تھا۔ (ابن سعد ترجہ جویریدضی الله عنها)
حضرت زینب بنت جحش آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں ،خودداراور مزاج
کی تیز تھیں، چنانچے اس کئے ان کو پہلے شوہر سے مفاردت کرنی پڑی، اس کے علاوہ وہ رشتہ

www.besturdabooks.wordpress.com

میں سب بیو یوں سے زیادہ آپ سے قریب تھیں اس بنا پر وہ اپنے کواوروں سے زیادہ

عزت کامستی جمعتی تھیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ' تمام ہیو یوں میں بہی میرامقابلہ کیا کرتی تھیں، بعض ہیو یوں نے حضرت سلم اللہ علیہ وسلم کی خاموثی کے بعدان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی دلیری ہے آکر تقریر کی۔ حضرت عائشہ چپ چاپان کی باتیں سنتی اور تنکھیوں ہے آپ کی طرف دیجھتی جاتی تھیں۔ حضرت زینب جب خاموش ہوئیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاکر بید کھڑی ہوئیں، اور الیم مسکٹ اور مدلل گفتگو کی کہ حضرت زینب (رضی اللہ عنہ) لا جواب ہوکر رہ گئیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کرفر مایا''کیوں نہ ہو، آخر ابو بکر کی بیٹی ہے'۔ (صحیح مسلم فضل عائشہ وضی اللہ عنہ)

رمضان کے آخری عشرہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مسجد کے حن میں خیمہ کھڑا کر کے اسنے دن اعتکاف میں بسر کرتیں، ہرروز صبح کو بضر ورت آپ وہاں آ جایا کرتے، ایک سال جب بیہ موقع آیا اور انہوں نے حسب دستور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کرخیمہ کھڑا کیا، تو حضرت حضمہ نے بھی اجازت جابی، حضرت ندبنب رضی اللہ عنہما نے سنا تو انہوں نے حضرت حضمہ برابر میں لگایا، صبح انحمد کر آپ نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں متعدد خیمے کھڑے ہیں، دریافت سے معلوم ہوا تو فر مایا کیا انہوں نے بی خلوص اور نیک نیتی سے کیا کھڑے ، بیہ کہہ کرتمام خیمے اکھڑ واد بیے اور اس سال اعتکاف کام مید بدل دیا۔

(صیح بخاری باب الاعتکاف)

ایک دفعہ شب کو حضرت زینب حضرت عائشہ کے گھر آئیں، اس زمانہ میں گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، اس اثنا میں آپ تشریف لائے تو سید ھے ایک طرف کو بوھ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ زینب ہیں، ان کو اس پر غصہ آگیا اور پچھ بول گئیں، حضرت عائشہ نے کہی کہ وہ زینب ہیں، ان کو اس پر غصہ آگیا اور پچھ بول گئیں، حضرت عائشہ نے کبھی برابر کا جواب دیا، باہر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر تھے۔ انہوں نے بیآ وازیں سنیں، تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ باہر تشریف لے آئیں، حضرت عائشہ باپ کی ناراضی دیکھر کسم گئیں، نماز کے بعد حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہم) کے گھر آگے اور گوابتدائی تصوران کا نہ تھا، تا ہم بہت پھے تھے تھایا اور تنبیلی۔

(صيح مسلم باب القسم بين الزوجات)

ان چند واقعات سے یہ قیاس نہ کرنا چاہئے کہ باہم ان کے دل صاف نہ تھ، جہاں چند آ دمی ایک جگدر ہے ہیں، ان میں کیسی ہی موافقت اور میل ملاپ ہوناممکن ہے کہ بھی بھی حقیقت میں یا غلط نہی سے وقی اور فوری رنجش نہ پیدا ہو، خاص کر جہال عورتوں کا مجمع ہو، اور وہ بھی سوکنوں کا، وہاں مختلف واقعات پر بھی بھی کا گواری کا پیدا ہونا، عورت کی جنسی فطرت ہے، فیض صحبت انسان کواعلیٰ ترین انسان بنادیتا ہے، کیکن اس کی فطرت کو نہیں بدلتا، عورت کی طبعی خواہش یہ ہے کہ اس کی محبت میں کوئی دوسرا شریک نہو یہاں یہی چیز مفقود تھی کہ ایک ہی شمع کی سب پروانہ تھیں، تا ہم محبت کا ایک ہی سو کیوں میں بطل رہا تھا، پھر بھی اتفاقی اور فوری جذبات کو چھوڑ کر تمام سوکنوں میں لطف و مدارات کی بہتر سے بہتر مثال قائم تھی۔

یمی حضرت نینب جب حلقه از واج میں داخل ہوئیں، تو حضرت عائشہ نے آپ کو مبارک با ددی (صحیح بخاری تفسیر آیۃ کا تدخلوا بیوت النبی)، اُدھر کا حال سنیئے مدینہ کے بعض منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے تو بہن کی محبت میں حمنہ بنت بخش (حضرت زینب کی بہن) بھی اس سازش میں مبتلا ہو کئیں، لیکن حضرت زینب کا قدم حق اور صواب کے راستے سے ذرا بھی نہیں ہٹا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت دریا فت فرمایا تو انہوں نے صاف کہا:

ماعلمت فيها الاخيرأ

خوبی کے سواان میں اور کچھ میں نے نہیں جانا۔

اگروہ جاہتیں تو ایک ہی فقرہ میں اپنے حریف کو فکست دے سکتی تھیں ہمین شرف صحبت نے ان کمزور یوں سے ان کو بالاتر بنادیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اس احسان اورخو بی کویا دیمیشہ شکر گزاری کے ساتھ رکھتی تھیں۔ (صحیح بخاری قصہ افک) ایک دفعہ حضرت نہنب نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہد دیا ، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کام نہ کیا ، آخر وہ حضرت عائشہ کے پاس ان سے کام نہ کیا ، آخر وہ حضرت عائشہ کے پاس آئم میں ہوگر میر اقصور معاف کرادو، اب وہی موقع حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہ) کو بھی حاصل تھا ، کین انہوں نے خاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤسنگار کیا۔ آپ آئے تو اس سلیقہ سے گفتگو کی کہ معاملہ رفت و گذشت ہوگیا۔ (منداین منبل جلد ۲ ص

مرنے کے بعد کسی کی خوبیوں کا اظہار مرنے والے کی اخلاقی زندگی کو حیات جادودانی بخشاہے،حضرت عائشہ نے اینے حریف پر بیآ ب حیات بھی برسایا، بیان کرتی ہیں کہ''آ پ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اپنی بیویوں کو خطاب کیا کہ فرمایا، کہتم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی،جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمباہوگا۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے لئے ہم لوگ اپنے اپنے آہتھ نایا کرتے تھے،لیکن سب سے پہلے جب زینب رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی ہے آ پ کامقصود فیاضی اورسخاوت بھی ، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں ، اور اس طریقہ سے جو آ<sup>ن</sup>مہ نی ہوتی تھی وہ خیرات کیا کرتی تھیں ، ( عربی میں مجاز أفیاضی کوطویل بدیتے جبیر کرتے ہیں ) \_ ادیرگزر چکاہے کہ حضرت زینب اور حضرت عائشہ میں ایک معاملہ کے متعلق نا گوار حد تک گفتگو پنچ گئ تھی،حضرت عا ئشہاس واقعہ کو دہراتی ہیں،کیکن حسن نیت اوریاک باطنی دیچھوکہ ساتھ ساتھ ان کی تعریف بھی کرتی جاتی ہیں ،کہتی ہیں کہ''اس کے بعد زینب بنت جحش (رضی اللّه عنه ) آئیں تمام ہو یوں میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے سامنے قدرومنزلت میں انہی کومیری برابری کا دعویٰ تھا، میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، زیاده پر همیز گار، زیاده راست گفتار، زیاده فیاض بخی مخیر اورالله تعالی کی تقرب جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوتی تھی''۔ (صحیحمسلم باب فضل عائشہ ونسائی باب حب النساء) حضرت ام حبيبه كے ساتھ حضرت عائشه كاكوئي موافق يامخالف واقعدا حاديث ميں مٰدکورنہیں، اساء اگر جال کی کتابوں میں ہے کہ مرض الموت میں حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ کو بلوا بھیجا، وہ آ کمیں تو حضرت ام حبیبہ نے کہا، سوکنوں میں کچھ نہ کچھ بھی ہوئی جاتا ہے،اگر پچھ ہوا ہوتو خداہم دونوں کومعاف کرئے 'حضرت عا کشہنے کہا''خدا سب کومعاف اوراس ہے تم کو بری کرئ'۔حضرت ام حبیبہ ( رضی اللّٰدعنہ ) نے کہا،تم نے مجھےاں وقت مسر ورکیا،خداتم کوبھی خوش رکھے۔ (ابن سعد جز النساء، ص ا ک حضرت میموند کی نسبت بھی احادیث میں کچھ مذکورنہیں ، رجال کی کتابوں میں ہے کہ جب انہوں نے وفات یا کی تو حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہمانے فر مایا'' وہ ہم میں سب ہے زیادہ پر ہیز گا تھیں''۔ (تہذیب التہذیب ابن تجر جلد ۱۲ اص ۵۳ )

حضرت صفیه صرف تین برس آنخضرت صلی الته علیه وسلم کی صحبت میں رہیں اور علم امّہات المونین ہے وہ برگانہ بھی تھیں، کیونکہ وہ جیبر کی رہنے والی اور نسلاً یہود پہھیں، خیبر ہی میں وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زوجیت میں آئیس، خیبر کی واپسی میں وہ آنخضرت کے ساتھ محمل میں سوار ہوئیں کہ مدینہ کے پاس آ کرممل کی رسی ٹوٹ گئی اور محمل گر بڑا، مدینہ میں خبر ہوئی تو لونڈیاں تک دیکھنے آئیس اور اس واقعہ کو حضرت صفیه محمل گر بڑا، مدینہ بہتی کو ست بمجھ کران کو برا بھلا کہنے گئیں۔ (صبح مسلم نضیلة اعتاق امدیم میں وجہا) مدینہ بہتی کرآپ نے ان کو ایک انصاریہ کے گھر اتارا، مختلف اسباب سے ان کی مدائی ہوگئی تھی اکثر عورتیں ان کو دیکھنے کو گئیں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ ابھی جیب کر قاب پیش بھیڑ میں کھڑی ہوگئیں، بایں ہمہ وہ جیب نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظاب پوش بھیڑ میں کھڑی ہوگئیں، بایں ہمہ وہ جیب نہیں، آنکو برائی اللہ علیہ وسلم نظاب بین ہوئی ہے۔ آب نے فرمایا یہ نہود یہ ہوگئی کے۔ اس اس ایک ایک ایک ایک کے ایک کار ایک ایک کے ایک کار ایک کے ساتھ اسلم کے ساتھ اسلم کے ساتھ اسلم کے کہن کو کہنے کو کہنے کو کہن کی کہن کو کہنے کو کہنا کہنے کہن کو کہنے کے کہن کہن کہن کے کہن کو کہنے کی کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کہنے کے کہن کے کہن کو کہنے کے کہن کے کہن کے کہن کے کہنے کہن کو کہنے کہن کو کہنے کے کہن کے کہن کے کہن کو کہنے کہن کہن کے کہن کی کہن کہن کی کو کہن کے کہن کے کہن کو کہنے کہن کو کہنے کہن کو کہنے کہن کو کہنے کے کہن کے کہن کو کہنے کو کہن کے کہن کو کہنے کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کو کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کو کہن کو کہن کے کہن کے کہن کی کو کہن کے کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کیا کہن کے کہن کو کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے کہن کو کہن کے کہن کے کہن کے کہن کے

حضرت صفیہ کو کھانا پکانے میں خاص سلیقہ تھا، خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان ہے بہتر کھانا پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا، ایک دن دونوں نے آپ کے گھانا پکایے، حضرت صفیہ کا کھانا جلد تیار ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جرے میں تھے، انہوں نے وہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا بجوادیا۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ اپنی محبت کی بربادی کو دیکھر مجھولا اٹھیں اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ لونڈی کے ہاتھ سے پیالہ جھوٹ کرگر برد اور ککو کھر کھر کے ہوگیا۔

آپ خاموثی کے ساتھ پیالہ کے نکڑوں کو چننے گے اور خادمہ سے فرمایا کہ''تمہاری ماں کو خصہ آگیا'' چند کھوں کے بعد حضرت عائشہ کوا پی فعل پرخود ندامت ہوئی، عرض کی''یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! اس جرم کا کیا کفارہ ہوسکتا ہے'' آپ نے فرمایا! ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا چنا نچہ نیا پیالہ ان کو واپس کیا گیا''۔ (پہوا قعہ باختلاف الفاظ حدیث کی تمام کتابوں میں مذکور ہے اور اس سے فقہ کا ایک بڑا اصول مستدم کیا گیا ہے کہ تاوان کس طرح ادا ہونا چاہئے ، (بخاری کتاب المظالم، باب الغیر ﷺ) مسلم وابوداؤ دمیں حضرت انس کی روایت میں امہات المونین کے نام مذکور نہیں جی ، سیکن مسند ابن ضبل ، ابوداؤ داور

نسائی میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے، جس میں ناموں کی تصریح ہے، ابوداؤد کتاب البیوع، نسائی کتاب عشرۃ النساء، باب الغیرۃ ومند جلد ہی قصہ کی پوری تصویر تمام روایتوں کو یکجا کرنے ہے معلوم ہوتی ہے، نسائی کی ایک روایت میں اور نیز جمجم طبر انی (حدیث حی بن اسحاق ص ۱۱۸) میں دوسری بیوی کا نام ام سلمہ ذکور ہے۔)

حضرت صفیہ ذرابست قد تھیں، ایک دن حضرت عائشہ نے کہا''یارسول اللہ بس کیجئے صفیہ تو اتنی ہیں' آپ نے فر مایا''عائشہ! تم نے ایسی بات کہی کہا گراس کوسمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملاسکتی ہو' عرض کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے تو ایک تخص کی صورت حال بیان کی، ارشاد ہوا کہ''اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی میں کسی کی نسبت کوئی بات نہ کہوں' ۔ اس امر کا جبوت کہ وقتی امور دوا می محبت وقد رشناسی میں کسی کی نسبت کوئی بات نہ کہوں' ۔ اس امر کا جبوت کہ وقتی امور دوا می محبت وقد رشناسی میں فائق نہ تھے، یہ ہے کہ حضرت عند اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ایک ہی ٹولی میں تھیں اور باہم ایک دوسر ہے کی حامی تھیں ۔ (صحیح بخاری کتاب الہدایا)

آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاا پنی سوکنوں کے ساتھ کس لطف، کس انصاف اور کس عزت کا برتا و کرتی ہیں اور کس کھلے دل سے ان کی خوبیوں اور نیکیوں اور تعریفوں کا اظہار کرتی ہیں، کبھی بھی بشری فطرت سے کوئی خلاف فعل سرز دہوجا تا ہے تو کس قدر جلدنا دم ہوجاتی ہیں، سوکنو پرحملہ کرنے میں بھی پہل نہیں کرتیں، ہاں کوئی پہل کرتی ہے تو چیے بھی نہیں ایکن اس کے باوجودوہ اس کی تعریف میں کی نہیں کرتیں۔

## سوکن کے سامنے جھوٹ موٹ کا فخر

 خدمت میں آئی عرض کرنے گئی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)،میراشو ہر ہے اور اس کی دوسری ہیوی میری سوکن ہے۔ کیا میں اس کے سامنے کہہ یکتی ہوں کہ شوہرنے فلال چیز دی، فلال قتم کا جوڑا دیا حالانکہ یہ سب جھوٹ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ نایا فتہ چیز کو یا فتہ ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کیٹرے پہننے والے کی طرح ہے'۔ (مسلم ص ۱۷۲)۔

(عن اسماء: ان امراة قالت: یا رسول الله، ان لی ضرة، فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی بغیر الذی یعطینی؟قال رسول الله علی علی الله الله علی الله الله الله الله الله الله علی الله

### تشريح:

دنیا میں عورت کے لئے سب سے بڑا دکھ سوکن کا ہونا ہے چنا نچہ اپنی سوکن کا دل جلانے کے لئے عورت اس کے سامنے اپنے ساتھ شوہر کے تعلق کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے سوکیا یہ برا ہے؟ اس کے متعلق حدیث مذکور میں ایک عورت نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھایار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر میں اپنی سوکن کے سامنے (اس کو جلانے کے لئے) اپنے خاوند کی کسی ایسی چیز کا اظہار کروں جو اس نے محضن بیں دی ہے تو کیا یہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ بخت گناہ اور جھوٹا اظہار ہے جسیا کہ وہ خص جو کسی سے عاریۂ لئے ہوئے دو کیڑے چا در اور تہبند (یا قیص وشلوار)

ہیں کرلوگوں کے سامنے بینظا ہر کرے کہ گویاوہ کپڑے اس کے اپنے ہیں جس طرح بیچھوٹا اظہار ہے اسی طرح سوکن کے سامنے بھی شو ہر کے ساتھ اپنے تعلق کوخوب بڑھا چڑھا کر بتانا'' حجموٹ' ہے جو تخت ممنوع ہے۔

# ا پنی سوکن سے بدلہ لینا

(عن عائشة، قالت: ماعلمت حتى دخلت على زينب بغير اذن، وهي غصبي، ثم قالت: يا رسول الله، حسبك اذاقليت لك ابنة ابي بكر دريعنبها، ثم اقبلت على، فاعرضت عنها، حتى قال النبى ألبيه دونك فانتصرى فاقبلت عليها حتى رايتها قديبست ريقها في فيها، ماترد على شيئا، فرايت النبي عَلَيْهِ يتهلل وجهه) (ابن ماجه، النكاح باب حسن معاشرة النساء ج ١ ص ١٣٢) ترجمه:'' حضرت عا نَشْه رضي اللّه عنها فر ماتي مبِي كه ميري بي خبري ميں زينپ میرے ہاں (حجرہ میں) بلا اجازت کے داخل ہوئی وہ سخت غصے میں تھی آ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے كہنے لكى يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم )! آ پ کوتو پیکا فی ہے کہ ابو بحر کی بیٹی ( یعنی عائشہ ) اپنی چھوٹی بانہیں الٹ د ہے ( یعنی آ ب صلی الله علیه وسلم تو بس اس کی محبت میں سرشار بیں اور دوسری ہویوں کو برواہ نہیں کرتے) (یہ کہہ کر) چھر نینب نے میری طرف رخ کیا (اور مجھے کو نے لگی) لیکن میں نے ان سے منہ پھیر کر دوسری طرف رخ کیا حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا دونک فانتصری آیبھی بدلہ لے لو۔ پھر جو میں ان پر برس پڑی تو دیکھا کہان کا منہ کا تھوک بھی خشک ہوگیا (لیعنی غصہ میں گلہ بھی خشک ہو گیا ) اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی میں نے دیکھا کہ حضورصلی الله علیه وسلم کاچېره حیکنے د مکنے لگا''۔

(٩) (قالت، عائشة: زارتنا سودة يوما، فجلس رسول الله عليه

بينى و بينها، احدى رجليه فى حجرى، والاخرى فى حجرها، فعمملت لها حريرة اوقال: خزيرة فقلت: كلى، فابت: فقلت: لتاكلى، او لالطخن وجهك، فابت فاخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله على رجله من حجرها، تستقيد منى، فاخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهى، ورسول الله على يضحك، فاذا عمر يقول: ياعبدالله بن عمر، فقال لنا رسول الله عن قوما فاغسلا وجوهكما، فلا احسب عمر الاداخلا) (ابن ماجه باب حسن معاشرة النساء ايضاً)

ترجمہ: ''حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہما ایک دن
میری زیارت کے لئے آئی حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان اس
طرح بیٹھ گئے کہ ایک گھٹنہ میری گود میں اور دوسرا گھٹنہ سودہ کے گود میں۔
میں نے اٹھ کرسودہ کے لئے بچھ حریرہ ایکا یا پھرسا منے لاکر رکھا میں نے کہا حریرہ
کھاؤ ۔ سودہ نے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے تنی سے کہا۔ کھاؤ، ورنہ چہر ب
پرحریہ مل دوں گی پھر بھی وہ نہ کھائی تو میں نے بیالہ میں سے تھوڑ احریرہ لے کر جہری پر پر پر میل دوں گی پھر بھی وہ نہ کھائی تو میں نے بیالہ میں سے چھ حریرہ لے کر میری چہرہ پر طرف بطورانتقام کے ہٹالیا۔ سودہ نے بیالہ میں سے پچھ حریرہ لے کر میری چہرہ پر مل دیا ہیر کھیل ) دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنس رہے تھے اچا تک بہر میر میں بہر حضرت عمرضی اللہ عنہ کی آ واز سنائی دی عمر کہدر ہے تھے (اپنے بیٹے سے )
آ وعبداللہ بن عمرضی اللہ عنہی آ واز سنائی دی عمر کہدر ہے تھے (اپنے بیٹے سے )
دونوں سے کہا۔ دونوں اٹھ جاؤا پنے چہروں کو دھولو ہوسکتا ہے کہ عمراندر آ نے دونوں '۔

#### فوا كدحديث

(۱) پہلی بات یہ کہ ان مذکورہ دونوں حدیثوں سے زیادتی کا مقابلہ لینے کا جواز معلوم ہوا جیسا کہ اس بارے میں قرآن میں اصول بیان ہواہے۔

(وان عاقبتم فعاقبو ابـمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهوخير للصابرين)

''اگر بدلہ لوتو بدلہ لواسی قدر جس قدر کہتم کو تکلیف پینچائی جائے اورا گرصبر کرلو تو یہ بہتر ہےصبر کرنے والوں کے لئے''۔ (نحل ۱۲۷)

جسمانی تکلیف یا مالی نقصان میں سب مسلمانوں کے لئے عام قانون یہی ہے کہ برابر کا بدلہ لینا جائز ہے مگر صبر کرنا افضل ہے۔ (معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الدعلیہ، ج ۵۵س۳۲۳)

چنانچہ یہال عنوان کی پہلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب نے حضرت مائٹہ کو حضوت زینب نے حضرت عائشہ کو حضورت کا اس پر حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ کو بدلہ لینے کی اجازت دی اور پھرانہوں نے اچھا بدلہ لیا۔ دوسری حدیث میں بھی حضرت سودہ نے بدلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ برحریرہ مل دیا۔

(۲) دوسری بات ان احادیث اور آگ آنی والی احادیث میں سوکنوں کی حیثیت ہے از واج مطہرات کے مابین ہونے والی چندا تفاقی اور وقتی جذباتی تلخیوں کا جوذکر ہے اس سے قطعاً بنہیں سمجھنا جا ہے کہ ان از واج مطہرات کے باہم دل صاف نہیں تھے کیونکہ در حقیقت ایک صافح مردکی زوجیت میں چند عور تیں جمع ہوجا کیں تو ہر سوکن کی فطری طبعی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مردکی پوری پوری محبت و توجہ حاصل رہے دوسری اس میں شریک ندر ہے پھریہ سوکنیں جب ایک نبی کی زوجیت میں ہوں تو یہ فطری جا ہت اور بڑھ جاتی ہوں تو ہے۔

چنانچہ یہاں از واج مطہرات میں بھی اسی حیثیت سے بھی کھار کوئی وقتی جذباتی

واقعہ پیش آ جا تا تھا، کتب صحاح میں اس قسم کے واقعات بکٹر ت موجود ہیں جیسا کہ آپ
کیجیلی احادیث ملاحظہ کر چکے لیکن اول تو ان میں سے بیشتر کی اسادی حیثیت کمزور ہے
ثانیا ان میں سے بہت سے واقعات واقدی جیسے کمزور سیرت نگار اور ہشام بن محمد کلبی
جیسے رافضی کے باطل مزخر فات میں سے ہیں (تفصیل دیکھئے سیرت عائشہ سیسلیمان ندوی سے ک
اس کے علاوہ کسی عورت کے لئے دنیا کی سب سے تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے
اور جہاں اس قدر سوئنیں جمع ہوں وہاں بھی کھار اتفاقی ناگواری کا پیدا ہونا عورت کی
فطرت ہے کیونکہ فیض صحبت تو انسان کواعلی ترین انسان بنادیتا ہے لیکن اس کی فطرت کو
نہیں بدلتا اس لئے ان چند معمولی جذباتی امور کا پیش آ نا فطری تھا پھر ان چند معمولی
واقعات کو چھوڑ کر ان تمام از واج مطہرات میں آپس میں دوا می محبت وقد رشناسی ،عز ت

آ پ نے زینب وعا نشہ کے مابین وقع تکخی کا ذکر پڑھ لیالیکن یہی زینب جن کی بہن حمنہ بنت جحش حضرت عا کشہ پرتہمت لگانے کی سازش میں (غالبًا اپنی بہن زینب کی محبت میں ) منافقوں کی ہمنوابن گئیں لیکن زینب کا قدم حق کے راستے سے ذرا بھی نہیں چو کا۔ چنانچة الخضرت صلى الله عليه وسلم نے جب زينب سے حضرت عائشه كي نسبت يو حيما تو فرمايا كه ماعلمت فيها الاخير أ'خو بي كے سواان ميں اور پچھ ميں نے نہيں جانا''۔ حالانكه اگر چاہتیں تو ایک ہی فقرہ میں اینے حریف (سوکن) کوشکست دے سکتی تھیں لیکن نثرف صحبت اورقیض بابرکت نے جملہ از واج مطہرات کو بالا سے بالا تربنادیا تھا اور پھریہی عا کشہ جب زینب کا ذکر کرتی تو فرماتی کهتمام ہویوں میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے قدرو منزلت میں زینب ہی کومیری برابری کا دعویٰ تھا۔ میں نے کوئی عورت زینب رضی اللہ عنہ ہے زياده ديندارزياده پرېيز گارزياده راست گفتارزياده فياض بخي مخير نهيس ديکھي (صحيح مسلم ) اسی قتم کےعزت واحتر ام اور الفت ومحبت کی مثالیں دیگر از واج میں بھی تھیں اس لئے گزشتہ کے ان جزوی تلخیوں سے غلط نتیجہ بیں اخذ کرنا چاہئے جبیبا کہ بعض بدباطن كرتے ہيں۔الله تعالی ہم سب كواس تتم كے سوغ لن سے حفاظت فر مائے اوران نبوى از واج مُطهرات اور بنات طاہرات کا مثالی اتباع کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ میں ثم آ مین \_

## سونتلی اولا د کے ساتھ برتاؤ

حضرت خدیجہ کیطن سے حضرت عائشہ کی چارسو تیلی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا (رضی اللہ عنہ) کیکن حضرت عائشہ کی رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ کے سوااور سب اپنی اپنی سسرال جا چکی تھیں، اس کے علاوہ ان میں سے حضرت رقیہ کا ۲ ہجری میں حضرت عائشہ کی زخصتی کے ایک سال کے بعد انتقال ہوگیا حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم (رضی اللہ عنہ) نے بہتر بیت ۹۰۸ میں وفات پائی اور سات آٹھ برس ان کے سامنے زندہ رہیں تا ہم کوئی با ہمی آزروگی کا واقعہ فہ کوئی با ہمی آزروگی کا واقعہ فہ کوئی بیس

آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حصرت زینب جوراہ الہی میں شہید ہوئیں ان کی نسبت حضرت عائشآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' وہ میری سب سے اچھی لڑک تھی ، جو میری محبت میں (زرقانی بحوالہ طحاوی و حاکم بحوالہ طحاوی) ستائی گئی ، حضرت زینب (رضی اللہ عنہما) کیطن سے ایک لڑکی امامہ نام تھی آپ ان کو بہت پیار کرتے تھے ان کو گود میں لے کر مسجد جاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ (صیح بخاری کتاب الصلوق)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گو گنواری مخصل الیک سال یا اس ہے بھی کچھ کم ، مخصل ایک سال یا اس ہے بھی کچھ کم ، دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ ۲ ہجری کے بچے میں وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بیاہ دی گئیں ، شادی کے لئے جن ماؤں نے سامان درست کیا تھا ، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا ، مکان ، لیپا ، بستر لگایا ، اپنے ہاتھ سے تھور کی چھال ڈھنکر تکیئے بنائے ، چھوہارے اور منقے دعوت میں پیش کئے ۔لکڑی کی ایک اللّٰی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے اور منقے دعوت میں پیش کئے ۔لکڑی کی ایک اللّٰی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے اور منقے دعوت میں بیش کئے ۔لکڑی کی ایک اللّٰی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے اور کپڑے جا کیں ، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا ، ( بخاری تفصیل ابن ملجہ باب الولیمہ میں ہے )

شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما جس گھر میں گئیں، اس میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں صرف ایک دیوار کافصل تھا، نیچ میں ایک دریجے تھا جس سے کبھی کبھی یا ہم گفتگو ہوتی تھی۔ (خلاصة الوفافصل رابع)

حدیث کی کتابوں میں کوئی سی واقعہ ایسا مذکور نہیں ہے جس سے بیٹا بت ہوکہ مال بیٹی کے دل باہم صاف نہ تھے، حدیثیں تمام ترای کی موید بیں کہ دونوں میں یک جہتی، محبت اور میل ملاپ تھا، حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا سرال میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھک گئی تھیں، ایک لونڈی کی درخواست کے لئے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اتفاق سے باریابی نہ ہوئی، تو مال ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ (صیح بخاری کتاب الجہاد وباب عمل المراة فی بیت زوجهار مسند ابوداؤ دطیالی مسندعلی) بیٹی کا برتاؤیہ تھا کہ جب دوسری ماؤں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے مقابل میں سفیر بنا کران کو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے اور انہوں نے ان میں سفیر بنا کران کو آئخوس سے درخواست پیش کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے '' بیٹی جس کو میں چاہوں، کی طرف سے درخواست بیش کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے '' بیٹی جس کو میں چاہوں، اس کو تم نہیں چاہوگی'' تو فور اُشر ماکروا پس چلی آئیں اور پھر ماؤں کے دوبارہ اصرار سے بھی درخواست کے لئے نہیں گئیں۔ (صیح بخاری)

بیٹی کی تعریف میں کہتی ہیں کہ ' میں نے فاطمہ سے ان کے باب کے سواکوئی اور بہتر انسان کبھی نہیں دیکھا'' (زرقانی بحوالہ مجم اوسط طبرانی علی شرط الشخیں ) ایک تابعی نے حضرت عائشہ سے بوچھا کہ ''آنخضرت ﷺ کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا؟'' بولیں' فاطمہ''! کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نشست و برخاست کے طور طریقہ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا کسی اور کوئیوں دیکھا، جب آپ کی خدمت میں میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وقد کھڑ ہے ہوجاتے، بیشانی چوم لیتے، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اسی طرح جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہوجا تیں، باپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا تیں (جامع تر مذی باب المناقب میں دونوں حدیثیں ہیں) وہ خاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے اہل بیت اور آل عیال میں ہونے کا ذکر ہے، خاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے اہل بیت اور آل عیال میں ہونے کا ذکر ہے، خاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے اہل بیت اور آل عیال میں ہونے کا ذکر ہے، خاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے اہل بیت اور آل عیال میں ہونے کا ذکر ہے، خاص حدیث جس میں حضرت عائشہ کے اہل بیت اور آل عیال میں ہونے کا ذکر ہے،

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب ہویاں آپ کے پاس بیٹے تھیں کہ فاطمہ سامنے ہے آپ بالکل آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی قبل کہ نہ فرق نہ تھا، آپ نے بڑے تپاک ہے بلاکر پاس بٹھالیا، پھر چیکے چیکے ان کے کان میں پچھ کہا، وہ رو نے لگیس، ان کی بیقراری دیکھ کر آپ نے پھر ان کے کان میں پچھ کہا، وہ رو نے لگیس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا فاطمہ! تمام ہویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو' آپ جب اٹھ گئے تو میں نے واقعہ دریافت کیا، بولیں'' میں باپ کا راز نہیں فاش کروں گی'' جب آپ کا انتقال ہوگیا تو میں نے دوبارہ کہا'' فاطمہ! میرا جوتم پرحق ہے، کروں گی'' جب آپ کا انتقال ہوگیا تو میں نے دوبارہ کہا'' فاطمہ! میرا جوتم پرحق ہے، اس کا واسطہ دیتی ہوں اس دن کی بات مجھ سے کہدؤ'۔

انہوں نے کہا''ہاں اب ممکن ہے، میرے رونے کا سبب بیتھا کہ آپ نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی، ہننے کا باعث بیتھا کہ آپ نے فرمایا کہ'' فاطمہ! کیاتم کو بیا پندنہیں کہتم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنؤ'۔

اس حدیث سے دونوں مال بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوارنظر آتے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اخیر عمر کا واقعہ ہے اس سے ثابت ہوگا کہ میراث وفدک کی جھڑوں نے ان پاک روحوں کوکوئی صدمہیں پہنچایا تھا ،اور نہ ہی خافر کو مکدر کرسکا تھا۔
ان کے شیشۂ خاطر کو مکدر کرسکا تھا۔

# سوتىلى اولا دىے دلوں كوجيتنا ہوگا

دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات عورت کا اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اولا دکے ساتھ سلوک بہت خراب اور دلوں کولرز ادینے والا ہوتا ہے۔ ایک عورت جب وہ ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جس کی پہلے سے اولا دہوتی ہے کو بہت سنجل سنجل کر چلنا چاہئے۔ آج کل کے جہالت کے دور میں شروع شروع میں اکثر بیجے اپنی نئی ماں سے خاکف رہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے لاعلمی اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اقد اراور تربیت میں کمی کے باعث وہ اپنی نئی ماں کے حج مقام اور رتبہ کو جا تھنے سے قاصر

رہتے ہیں۔عام طور پروہ اپنی سوتیلی مال کے ساتھ گتا خانہ، ناروا، نافر مانبر داری اورغیر اسلامی رویدا پناتے ہیں جسے وہ اپنے ذہن میں ایک نامہر بانی ، ظالم اور ان کی ضروریات کا خیال ندر کھنے والی تصور کرتے ہیں۔

سوتیلی اولا د کے ذہنوں سے اس تصور کو دور کرنے کی کوشش کرناعورت کا پہلاکا م ہونا چاہئے۔ یہ ایک دن کا کامنہیں، یقیناً اس کے لئے وقت اور صبر در کار ہوگا۔ عورت کو ہر حال میں بچوں کے اعتماد کو جیتنا اور بحال کرنا ہوگا۔ اسے ایسے راستے اختیار کرنا ہوں گے جن سے وہ ان کے دلوں کو جیت سکے۔ اس کے لئے انتہائی درجے کی سوجھ بو جھاور صبر کی ضرورت ہوگی۔

عورت ہرگز ان کے باپ کے پاس ان کی خلطی یا نافر مانی کی شکایت نہ کرے۔
اس سے ان کے دل اور تخت ہوجا کیں گے اور وہ اپنی مال کے ساتھ دشمنی میں بہت آ گے ہوجا کیں گے اور وہ اپنی آ بھی جائے کہ بچوں کے ناروا سلوک اور غلطیوں پر سرزنش کے لئے ان کے باپ کو بتائے بغیر چارہ نہ ہوتو وہ ایسا تنہائی میں کرے تا کہ بچاس ہے آگاہی نہ پاسکیں۔ نیز وہ اپنے شوہر سے وعدہ لے کہ وہ بچوں کو اس امر سے آگاہ نہیں کرے گا کہ شکایت ان کی مال نے کی ہے۔ اب یہ باپ پر موقو ف ہے کہ بیوی کوشریک کئے بغیر وہ خود ان سے کس طرح نیٹتا ہے۔

شوہر جب اپنے بچوں کو سرزنش کررہا ہوتو تبھی کبھار وہ خود بچوں کی طرف داری
کرے اور شوہر کے آگے ان کے لئے ڈھال بن کر کھڑی ہوجائے۔ شوہر بیوی کے اس
رویے کا ہرگز برانہیں منائے گا بلکہ ایک طرح کی فرحت محسوں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ
بچوں کی طرف داری کے اظہار سے بچے اپنی نئی ماں کے ساتھ جلد مانوس ہوجا کیں گے
اورا سے اپنا ہمدر داور محافظ سمجھیں گے۔ اس قتم کے دوسر سے طریقوں سے اسے بچوں کے
دلوں کو جیتنا ہوگا۔

سوتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کے لئے عورت کو تھوڑی ہی سمجھ داری اور صبر کی ضرورت ہوگی عِقلمندی کے طریقے اپنا کروہ بچوں کے دل جیت لے گی اور یوں خود کواور اپنے شوہر کو بہت سے مصائب سے بچالے گی جن کا سامنا ایسے بہت سے گھروں کو کرنا

پڑتا ہے جہاں سوتیلی ماں اور بیچے ہوتے ہیں۔

بعض عورتیں بہت غیر معقول رویہ اختیار کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ سوتیلے بچوں اور اس کے شوہر کے در میان اختلافات کی دیوار کھڑی ہوجائے۔وہ جا ہتی ہیں کہ خاوند کے دل سے بچوں کی محبت کھرچ کر نکال دیں۔ یہ بہت ظالمانہ فعل ہے اور گناہ عظیم، وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ایسے ناروا طرز عمل سے اپنی خوشیوں کی منزل کوخود سے دور کررہی ہیں۔

### سوتيلے بچے امانت ہیں

سوتیلے بچاس کے پاس امانت ہیں۔اسان سے مجت کرنی چاہیے۔ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔اوران کے حل کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔عورت کوچاہیے کہ سوتیلے بچوں کو ان کا صحیح مقام دے اور ان کو تحفظ فراہم کرے۔ وہ ان کے ساتھ دشمنی مول نہ لے۔ہمسری اور رقابت نہ کرے۔ بعض اوقات سوتیلی ماں اپنی نو جوان سوتیلی مول نہ لے۔ہمسری کرنے گئی ہے۔ایسارو بیا کی عورت کے لئے جب کہ وہ ماں کی حیثیت بچوں کی ہمسری کرنے گئی ہے۔ایسارو بیا کی عورت کے لئے جب کہ وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہوشایان شان ہیں۔ بیوی بھی ہو کو اند کو اس امتحان میں نہ ڈوالے جہاں اسے مجور ہوکر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے، بیوی یا بچوں کا۔بعض اوقات بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس کا خاوند اپنے بچوں کی بے جا طور پر طرف داری کرتا ہے اور کسی وقت کرتا ہے کہ اس کا خاوند اپنے دل میں بھی ملال نہ لائے تو سب سے بہتر ہے۔ اس کی پچھٹی اور صبر انسان کے مرہے اور شان میں اضافہ کرتا ہے۔



#### ایمان والی بہنوں سے

ا یے شو ہر کے لئے خو دکو بنا ؤ بہنو تن نمازوں کےلباسوں ہے سجاؤ بہنو سرمه آنكھوں میں بصیرت كالگا ؤبہنو ر وغن علم نبي هي الله سر ميں لگا وَ بهنو گھر ہےآ ٹا رضلالت کےمٹا ؤ بہنو مهندى ماتھوں میں سخاوت کی رحیا ؤبہنو پھول چوٹی میں درودوں کے لگا ؤ بہنو خوب سنگھار کرو خو دکوسجا ؤ بہنو سرکو در بارخدا ہی میں جھکا ؤبہنو خودکودوز خ کے شراروں سے بچاؤ بہنو تحسی مرقد یه نه تم شمع جلا و بهنو ما نگنے حق کے ہی در بار میں آؤ بہنو کسی عامل کے جمعی پاس نہ جا ؤ بہنو د یکھو خا و ند کی عز ت نه گھٹا ؤ بہنو ہومیسر تو پیر د ولت نہ گنوا ؤ بہنو اینی آنکھوں کوشیاطیں سے بچاؤ بہنو اس میں ایمان کا خرمن نه جلّا وَ بہنو اینی بہنوکو نه آپس میں لڑا ؤبہنو د ل کو بالکل نہ بھی ان کے دکھا ؤ بہنو دین کی بات کوئی اس کوسکھا ؤ بہنو علم دین کابھی انہیں شوق دلا وَ بہنو شروآ فت ہےا ہے جھوڑ ناما ؤ! بہنو ین و د نیا کا انہیںعلم پڑھا ؤ بہنو اخیمی باتوں ہے انہیں راہ پہلا ؤ بہنو

دل کوا بمان کی زینت ہے سجا ؤ بہنو اپنے چېرے په ملوخوب وضو کا غاز ه پہنوکانوں میں نفیحت کے کرن پھول ضرور اینے بالوں میں کروصدق وصفا کی تنکھی ما تگ سنت کے طریقے پی نکالوسیدھی نیک باتوں کی لبوں پر ہوتمہار ہے سرخی ذ کر کے ہا رکوتم ایسے گلومیں ڈ الو روز قرآن کے آئینہ میں رخ کود کھو ہاتھ اللہ کے آگے ہی تمہار نے چیلیں شرک دہدعات ہیں دوزخ کے شرارے بیشک قبريه جاكين نه هر گزېھى چڙھاؤچا در وه ہوروزی که ہودولت و جاہ وصحت حسن اخلاق ہے شوہر کو بنا ؤعاشق سجدہ جوحق کےسوا ہوتاروا تواس کو اینل بایک خدمت مین نهال سخت خودکوشیطان کی آنکھوں میں نہلا وہرگز سینماآگے وامن کو بیاؤاں سے حصوث بولونه بهمى اورتبهى غيبت ندكرو ہرگھڑی ساس سسر کا بھی ادب ہو<del>ل</del>حوظ جوملا قات کسی ہے ہوکر و پہلے سلام دين ودنيا كےسليقے بھی سکھا ؤسب كو یا در کھو ہے شرافت کی نشانی بروہ ز پورعلم ہے بچوں کوسجا وَ اپنے رشته داروں کو جواللہ ہے غافل دیکھو